الله اوعياتيت نيزاله اومزاتيت منظق المهم لمى مباحث المحال المرزاتيت منظق المهم لمى مباحث المحال المح

ائستاذالعُلما بَيْنَ الْحَدِيثِ الْقَدِرِ حضر مولانا مُحَدّا در بن صحب كاند لوى والله حضر مولانا مُحَدّا در بن صحب كاند لوى والله كى سات كتابول كامجيوعه



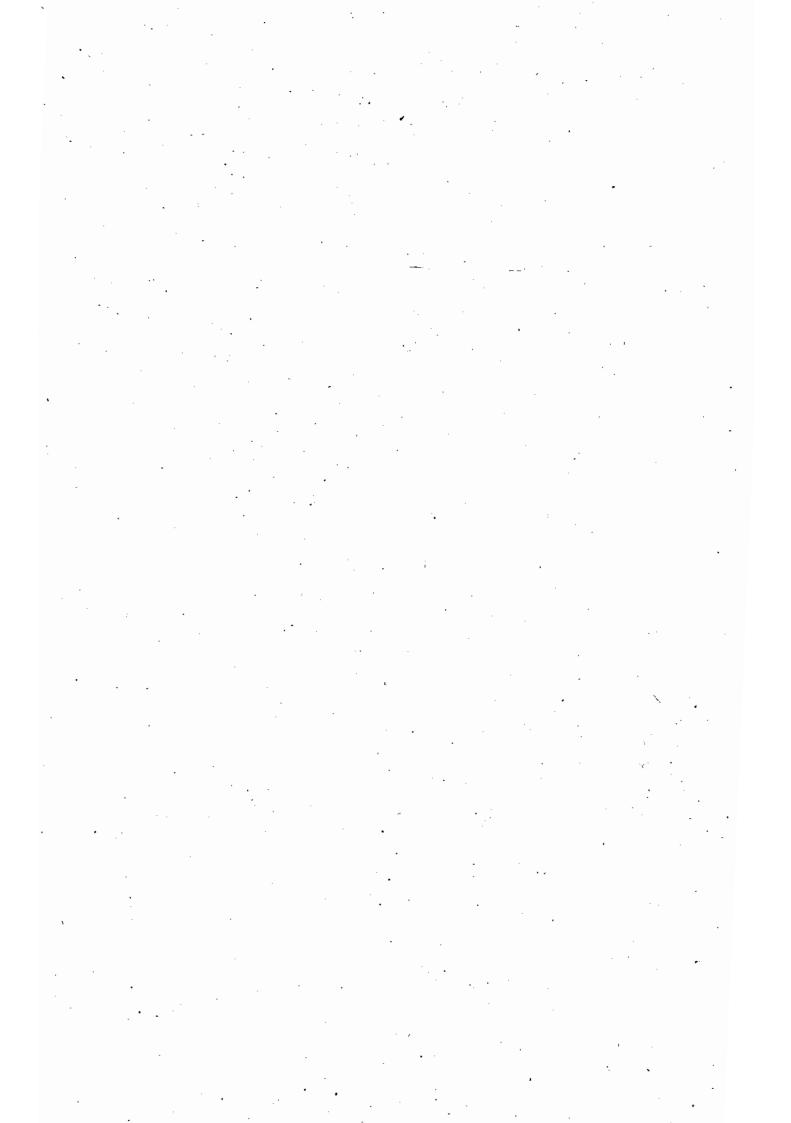

### اسلام اورعبياتيت نيزاسلام اورمرزاتيت منتعلق المعملى مباحث

# اسل اور الم

ائستاذالغلمائينج الحديث القير ت السين المرادر المصر المنافقة المرادر المراسط المحدادر المراسط المرادر المراسط المرادر المراسط المرابط المرابط

> ناشر اجاره الندلاميات ڪراچي — لامور

297.472 UJ 2891 / 141691

بهلی بار: محرم الحرام ۱۳۳۳ همطابق ۲۰۱۱ اهتمام: اشرف برادران سلمهم الرحمٰن ناشر: ادارهٔ اسلامیات کراچی ۔ لا مور

### ملنے کے پتے

ادارهٔ اسلامیات : موہن روڈ، چوک اردوبازار، کراچی

ادارهٔ اسلامیات : ۱۹۰۰نارکلی لا مور

ادارهٔ اسلامیات : دیناناته مینشن، شارع قائداعظم، لا مور

ادارة المعارف : داكفانه دارالعلوم كراجي ١٢

مكتبه دارالعلوم : جامعه دارالعلوم كراجي ١١٣

دارالاشاعت : ایم اے جناح روڈ

ادارهٔ تالیفات اشرفیه: بیرون بو برگیث ملتان شهر

ادارهٔ تالیفات اشر فیه: جامع مسجد تھانیوالی ہارون آباد بہاوکنگر

بيت القرآن : اردوباز ارکراچی

بيت الكتب : نزداشرف المدارس كلشن ا قبال كراجي

بيت العلوم : نا بحدرود ، پرانی انارکلی ، لا مور

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### عرض ناشر

شخ الحدیث حضرت مولا نامحرا در لیس کا ندهلوی قدس الله سرهٔ قربی دور کے اُن نامور
متندعلاء میں شامل ہیں جن کے تلافدہ اور جن کی تصانیف آج بھی مشعل راہ ہیں۔ وہ
حضرت علامہ انورشاہ سمیری اور دوسرے اکا برعلاء کے تلیند خاص ہے۔ ابتدائی دور میں
دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ میں ان کا شار رہا وہاں انہوں نے قابل قد رخد مات انجام دیں
هجرت کے بعد پاکستان آکر پہلے ریاست بھاولپور اور پھر لا ہور جامعہ اشر فیہ میں برسہابرس
شخ الحدیث اور مرجع العلماء رہے۔ انکی تصانیف میں تفییر معارف القرآن آٹھ جلد، سیرة
المصطفیٰ چار جے دوجلد معروف و مشہور ہیں۔ حدیث شریف اور علم عقائد و کلام میں خاص
مہارت تھی عقائد میں ان کی کتاب عقائد الاسلام اور علم الکلام اپنی مثال آپ ہیں عیسائیت
اور قادیا نبیت کی تر دید میں انہوں نے گئی رسائل تحریز مائے تھے جواب نابید ہوتے جار ہے
ہیں بیرسائل حضرت مولا نامشرف علی تھا نوی مظلیم نے ایک مرتبہ مجموعہ کی شکل میں طبع کے
ہیں بیرسائل حضرت مولا نامشرف علی تھا نوی مظلیم نے ایک مرتبہ مجموعہ کی شکل میں طبع کے
شعر میر مجموعہ بھی اب نابید ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ بیرسائل ایک مرتبہ اور طبع کر کے
مخوظ کر دیئے جائیں تا کہ میالی خزانہ علماء اور طلباء کی دسترس میں رہے اور وہ اس سے
مخفوظ کر دیئے جائیں تا کہ میالی خزانہ علماء اور طلباء کی دسترس میں رہے اور وہ اس سے
مخفوظ کر دیئے جائیں تا کہ میالی خوانہ علمی خزانہ علماء اور طلباء کی دسترس میں رہے اور وہ اس سے
استفادہ کرسکیں

امیدہے کہ اہل علم اسے قدر کی نگاہ ہے دیکھیں گے۔

والسلام ناشر اشرف برادران سنهم ا<sup>رحن</sup>

### اجمالي فهرست

| تمبرشار    | مضمون                                  | صفحتمبر     | t | صفحةبر |
|------------|----------------------------------------|-------------|---|--------|
| ı          | اسلام اور نصرانیت                      | 11"         | t | ۸۲     |
| ٠٢         | احسن الحديث في ابطال التثليث           | ۸۳          | t | 145    |
| ٣          | القول المحكم في نزول عيسي بن مريم      | 141         | t | 717    |
| ۴          | لطائف الحكم في اسرار نزول عسىٰ بن مريم | rim         | ۳ | ٣٣     |
| ۵          | اسلام اور مرزائيت كالصولى اختلاف       | rra         | t | ۲۲۳    |
| , <b>Y</b> | بشائر النبيين بظهور خاتم المرسلين      | 240         | t | rz.    |
| 4          | كلمة الله في حيات رو ج الله            | <b>72 7</b> | t | 124    |

### تفصیلی فهرست مضموره

|            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| صفحه نمبر  | مضمون                                                          |    |
| 11"        | اسلام اورنفرانیت                                               | ł  |
| 19         | عيسائيوں كاايك اعترض ادراس كاجواب                              | ۲  |
| M          | توحير                                                          | ٣  |
| ۲۳         | نصاری کاعقیده                                                  | ۴  |
| ۲۵         | اسلام كاعقيده                                                  | ۵  |
| 12         | صفات باری عزاسمه                                               | ۲  |
| ٣٩         | هميسائی مذہب کی بناء پرشانِ خداوندی کانمونہ                    | ۷  |
| 172        | ایک شبهاوراس کاازاله                                           | ۸  |
| 12         | طريقه أمتحان                                                   | 9  |
| ۳۸ .       | صفات ِخداوندی کے متعلق عہد عتیق کانمونہ                        | 1+ |
| اس         | صفات انبياء                                                    | 11 |
| ٦          | مسكه نجات                                                      | ۱۲ |
| <b>۴</b> ۷ | قرآن کریم کا توریت وانجیل ہے تقابل                             | ۱۳ |
| ۲۵         | شریعت محمد بیرکا شریعت موسویه و میسویه بسے تقابل               |    |
| ۳۲ .       | سرورعالم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کےافضل الانبیاء           | 10 |
|            | اورخاتم النبيين ہونے كاعقلى ثبوت                               |    |
| ۸۲         | سرور عالم سیرنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی افضلیت پر | 14 |
|            | عيسائيوں كاايك اعتراض اوراس كاجواب باصواب                      |    |

| صفحتمبر   | مضمون                                                         |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|
| ۷۸        | مسیحی علماء ہے ایک محمدی عالم کے چندسوالات                    | 14  |
| ۸Ĥ        | احسن الحديث في ابطال التثليث                                  | IΛ  |
| <b>19</b> | توحيد في التثليث وتثليث في التوحيد كاخلاف عقل مونا            | 19  |
| 95        | پادر یوں کی طرف سے اقانیم ثلاثه کی تاویل اور اہل اسلام کی طرف | ۲+  |
|           | ہے اس کا جواب                                                 |     |
| 1++       | ایک عجیب حکایت                                                | 11  |
| 1+1"      | معاذ الله،معاذ الله كيا خداتعالي مجسم هوسكتا ہے؟              | 77  |
| 1+1"      | اسلام كاعقيده                                                 | ۲۳  |
| 1+1"      | نصاري كاعقيده                                                 | 20  |
| 1+0       | عقیدہ بھیم کے بطلان کے دلائل                                  | 70  |
| 111       | فصل:ادلهُ ابطال تثليث                                         | 24  |
| 114       | نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا مناظرہ نصاری کےساتھ            | 14  |
| 114       | توحيدا زصحف انبياءكرام ليهمم الصلاة والسلام                   | 7/  |
| 1177      | توحيدازا قوال حضرت مسيح عليهالصلاة والسلام                    | 19  |
| 110       | ابطال ادلهُ الوهبيت                                           | ۴4  |
| ١٣٢       | صدائے اسلام                                                   | 111 |
| 102       | حضرت عیسی کے متعلق اسلام کا عقیدہ                             | ٣٢  |
| 101       | السوال العجيب في الردعلي اهل الصليب                           | ٣٣  |
| 101       | الجنون فنون                                                   | ٣٣  |
| 142       | القول المحكم في نزول عيسي بن مريم                             | ra  |

|           | k 4 cm 5 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm                          |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحة نمبر | مضمون                                                              |             |
| 142       | مرزائيول سےمخلصا نہ وہمدر دانہاستدعاء                              | ۳٩          |
| 149       | حصرت مسيح کی حواریین کواییے نزول کی بشارت                          | <b>1</b>    |
| 141       | اجماع امت                                                          | ۳۸          |
| اکا       | مرزاغلام احمر كااقر ارواعتراف                                      | ٣٩          |
| 127       | احادیث نز ول عیسی بن مریم                                          | 14.         |
| 1/4       | مرزائیوں کی تحریف                                                  | (P)         |
| IAI       | عدالت کی ایک نظیر                                                  | ۳۲          |
| IAT       | احادیث نزول کا تواتر                                               | ٣٣          |
| IAM       | مرزائے قادیان کی جسارت                                             | 4           |
| ۱۸۳       | مسيح موعود كى صفات اور علامات                                      | 20          |
| ۱۸۵       | مرزائيول سے ايک سوال                                               | ٣٦          |
| YAI       | مرزائيول ہے ايک اورسوال                                            | 74          |
| 191       | مرزاصاحب کااپنے اقرار کے بموجب کا ذب ہونا                          | <b>የ</b> ፖለ |
| ۱۹۵       | ضمیمہ حضرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محدید کا اتباع       | ٣٩          |
|           | کریں گئے                                                           |             |
| 194       | یے۔<br>حضرت عیسی علیہالسلام کوا حکام ِشریعت کاعلم کس طرح ہوگا۔<br> | ۵٠          |
| r• r      | ظمد و ک                                                            | ۵١          |
| ۲•۵       | ہور مہدی<br>حضرت عیسی علیہ السلام اور مہدی دوشخص ہیں۔              | ۵۲          |
| ۲•۸       | ا یک شبه اوراس کا از اله                                           | ۵۳          |
| r+ 9      | مرزا کامہدی ہونامحال ہے۔                                           | ۵۳          |
|           | -                                                                  |             |

|        | ·<br>Martin de la comencia de la Comencia de la Compania |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| صفحةمر | مضمون                                                                                                                |    |
| 111    | لطائف الحكم في اسرار نزول عيسي بن مريم                                                                               | 00 |
| 11+    | جناب مسیح بن مریم کونزول من السماء، اور قل دجال کے لئے خاص                                                           | ۲۵ |
|        | کیوں کیا گیا۔                                                                                                        |    |
| ۲۲۵    | د جال اس امت میں کیون ظاہر ہوگا۔                                                                                     | ۵۷ |
| 772    | ایک شبهاوراس کاازاله                                                                                                 | ۵۸ |
| ۲۳۳    | الاعلام بمعنى الكشف والوحى والالهام                                                                                  | ۵۹ |
| . ۲۳۳  | كشف                                                                                                                  | 4+ |
| 1      | البام                                                                                                                | 41 |
| ٢٣٣    | وحی                                                                                                                  | 77 |
| ٢٣٣    | وحی اور الہام میں فرق                                                                                                | ٩٣ |
| 750    | وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق                                                                                    | 46 |
| ۲۳۸    | صوفیہ کے شطحیات<br>۔                                                                                                 | 40 |
| ٢٣٨    | الهام كاحكم شرعي                                                                                                     | 44 |
| ۲۳۲    | مرزاصاحب کواپنے الہام پرخود بھی یقین نہتھا۔                                                                          | ۲۷ |
| tra    | اسلام اور مرزائيت كالصولى اختلاف                                                                                     | ۸۲ |
| rr2    | مرزائیوں کے نزدیک بھی اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی                                                              | ٦9 |
|        | اختلاف ہے۔                                                                                                           |    |
| 229    | امت محربی میں سب سے پہلاا جماع<br>ت                                                                                  | ۷٠ |
| 101    | قتل مرتد کے متعلق مرزائی خلیفه اول حکیم نورالدین کا فتوی                                                             | ۷1 |
| 101    | قادیا نیول کو حج بیت الله کی ممانعت کی وجه                                                                           | 4  |

| * .          |                                                                 |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| صفحتمبر      | مضمون                                                           |    |
| rar          | قا كداعظم كاندب                                                 | ۷۳ |
| tor          | تمام روئے زمین کاکلمہ گومسلمان مرزائیوں کے نز دیک کا فراورجہنمی | ۷۳ |
|              | اوراولا دالزنا ہیں۔                                             |    |
| ra 9         | مرزاصاحب برمستقلا صلاة وسلام كى فرضيت                           | 40 |
| ۲۵ <b>9</b>  | چودھری ظفر اللہ کا سلام ٹریکٹ ۔                                 | ۷۲ |
| 171          | ایک ضروری گذارش                                                 | 44 |
| 742          | خاتمهٔ کلام                                                     | ۷۸ |
| 240          | بشائر النبيين بظهور خاتم الانبياء والمرسلين                     | ٧٩ |
| 742          | تقريظ حضرت مولا نامحمرا نورشاه صاحب رحمه الله                   | ۸٠ |
| ۲۲۸          | تقريظ حضرت علامه شبيراحم عثاني رحمه الله                        | Λi |
| 144          | بشارت اول                                                       | ۸۲ |
| r <u>~</u> 9 | اہل کتاب کی ایک تحریف کا ذکر                                    | ۸۳ |
| MA           | بشارت دوئم                                                      | ۸۴ |
| 191          | فاكده جليله                                                     | ۸۵ |
| rgr          | بشارت سوم                                                       | ٨٧ |
| <b>19</b> 1  | بشارت چہارم                                                     | ۸۷ |
| 199          | بشارت پنجم                                                      | ۸۸ |
| ۳٠٣          | بثارت ششم                                                       | ۸٩ |
| 217          | بشارت مفتم                                                      | 9+ |
| MIA          | بشارت مشتم                                                      | 91 |
|              |                                                                 |    |

.

| صفحتمبر     | مضمون                                   |      |
|-------------|-----------------------------------------|------|
| 271         | بثارتنهم                                | 95   |
| 277         | بشارت دہم                               | 91   |
| ٣٢٣         | بشارت يازدهم                            | 917  |
| ٣٢٣         | بشارت دواز دہم                          | 90   |
| 27          | بشارت سيزاد جم                          | 94   |
| ٣٢٣         | بشارت چہاروہم                           | 9∠   |
| rra         | بثارت پایزدهم                           | 91   |
| mmm         | بشارت شانز دہم                          | 99   |
| ساسام       | بثارت مفدتهم                            | 1++  |
| ٣٣٩         | بشارت هشت دہم                           | 1+1  |
| الماسة      | عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب              | 1+1  |
| ٣٣٢         | بشارت نواز دہم                          |      |
| 474         | بثارت بستم                              | 1+14 |
| rra         | بشارت بست و کمم<br>پرین در              | 1+2  |
| ٣٣٨         | لفظ فارقليط كي تحقيق                    | 1+4  |
| <b>21</b> 1 | نصاری کے چندشبہات واوہام اوران کا ازالہ | 1+4  |
| ۳۲۳         | بشارت بست ودوم                          | 1+/  |
| ٣٧٣         | بشارت بست وسوم<br>پند                   | 1+9  |
| 247         | بشارت بس و چهارم و پنجم<br>گ            | 11+  |
| rz+         | گذارش مولف                              | 111  |

6 9 Mg 2 601 9 GW 6 172 F 174 8 8

----

-----

| صفحةبمبر    | مضمون                                                |     |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|
| <b>72</b> M | كلمة الله في حيات روح الله                           | Hr  |
| r20         | تقريظ حضرت مولانا سيدمحمد انورشاه صاحب رحمة التدعليه | 111 |
| <b>7</b> 24 | تقريظ حضرت علامه شبيراحمرصاحب رحمة اللهعليه          | 110 |
| rz9         | تمهيد                                                | HΔ  |
| PAI         | تحديث بالنعمة                                        | IIY |
| ٣٨٣         | مقدمه                                                | 114 |
| 1-91        | حیات عیسی علیه السلام کی تبهلی دلیل                  | IJΛ |
| <b>79</b> 1 | فائده                                                | 119 |
| ٣99         | ایک شبه کاازاله                                      | 114 |
| <b>~</b> ◆∧ | حیات عیسی علیهالسلام کی دوسری دلیل                   | Iri |
| MIT         | ایک وہم کا از الہ                                    | 177 |
| rta         | حیات عیسی علیه السلام کی تیسری دلیل                  | 122 |
| 747         | لفظ توفى كي محقيق                                    | 171 |
| ۳۳۵         | حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابن عباس کی   | 110 |
|             | تصريحات                                              |     |
| 729         | ایک وہم اوراس کا ازالہ                               |     |
| 44          | حیات عیسی علیه السلام کی چوتھی دلیل                  | 114 |
| المها       | حیات عیسی علیه السلام کی پانچویں دلیل                | ITA |
| سهم         | حیات عیسی علیه السلام کی چیمشی دلیل                  | 119 |
| ۳۲۳         | حیات عیسی علیه السلام کی ساتویں دلیل                 | 114 |
|             |                                                      |     |

| صفحتمبر     | مضمون                                                        |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|
| r<br>ነ      | حیات عیسی علیهالسلام کی آٹھویں دلیل                          | 1111 |
| h.A.h.      | حيات عيسى عليهالسلام كى نويى دليل                            | 124  |
| 617         | حیات عیسی علیهالسلام کی دسویں دلیل                           | Imm  |
| řΥZ         | ایک ضروری تنبیه                                              | ١٣٣  |
| ٢٢٩         | حيات عيسى عليه السلام براجماع امت                            | Ira  |
| M21         | رفع الى السماءاورنز ول من السماءالى الارض كى حكمت            | ٢٣١  |
| <b>72 1</b> | حضرت عيسى عليهالصلاة والسلام رسول بھى ہيں اور صحابي بھى ہيں۔ | 12   |
|             | •                                                            |      |

••

•

.

## اسلام اورنضرانيت

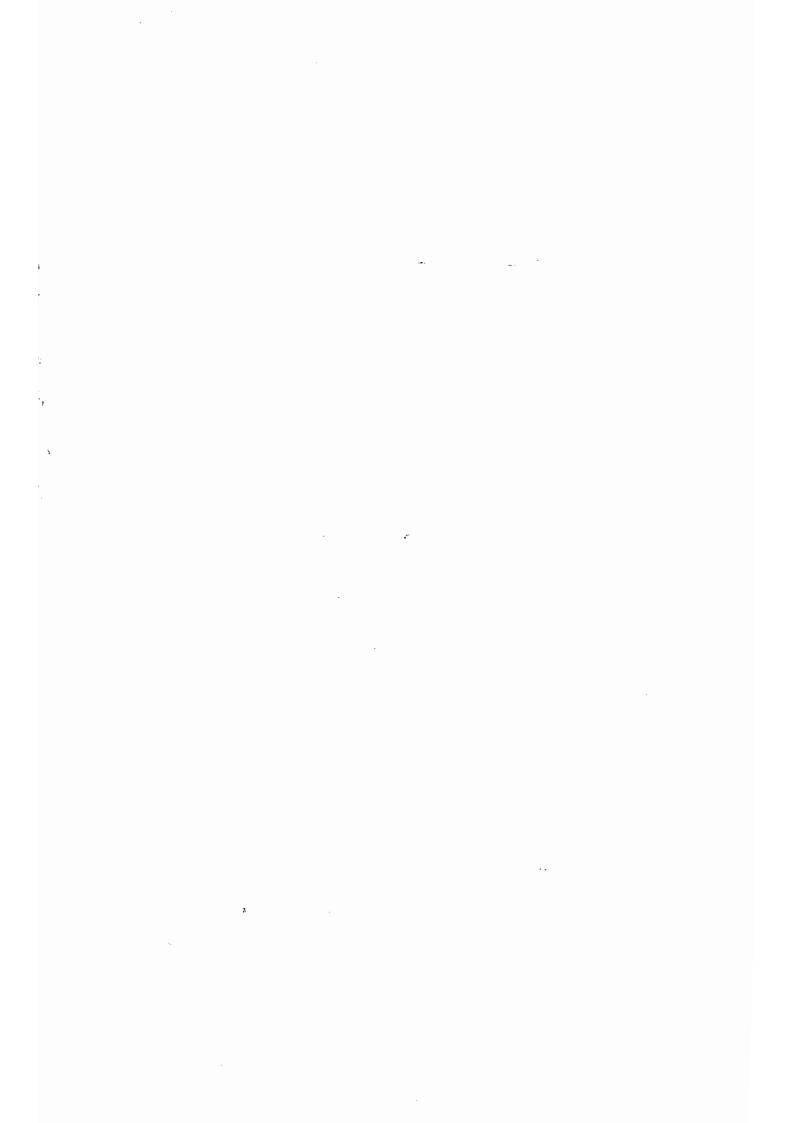

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ المَّا بَعُدُ

حق جل شانہ جس طرح اپنے بندوں کی ظاہری اور جسمانی حیات اور زندگی کے بقاء اور تخفظ کے لئے سم سم کے سامان پیدا فرمائے ، طرح طرح کے میوے پھل اور غلے پیدا کئے اور گرمی اور سردی سے بچنے کے لئے لباس اور مکان کو پیدا کیا۔ پھر کسی کو بقدر سڈ رمت دیا اور کسی کوشم سم کے الوان نعمت سے نوازا۔ کسی کور ہنے کے لئے ایک جھونپر "ااور پھونس کا چھپر ہی دیا اور کسی کو عالیشان کی عطافر مایا۔ اور کسی کو بقدر ستر عورت دیا اور کسی کو بیش بہا صلہ اور زرس خلعت بہنا ہا۔

نَحُنُ قَسَمُنَا بَيُنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا\_ ہم نے ہی دنیوی زندگی میں ان کی روزی کوتسم کیا ہے۔

کسی کوسادہ خمیرہ گاؤزبان دیا اور کسی کوخمیرہ گاؤزبان عبری جواہر والا دیا۔ کسی کوعرق گذردیا اور کسی کوعرق ماء اللحم جس کے لئے جو مناسب جانا وہ دیا۔ اور جسمانی صحت کی حفاظت کے لئے طبیبوں اور ڈاکٹروں کو پیدا کیا اور طبی قواعد اور اصول ان کے قلب میں القاء کئے پس جس طرح انسان کی چندرونہ و زندگی کے لئے یہ سامان پیدا فرمایا، اسی طرح حق جل شاغہ نے روحانی حیات اور زندگی کے لئے انبیاء و مرسلین کے توسط سے اپنی ہوایات وارشادات اور تعلیمات و تلقینات کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور بتلایا کہ خدادند دو الجلال کو یکتا اور برشل اور مجمع جمیع صفات کمال مجھو۔ اسی کی عبادات اور بندگی کرواور سے مجھوکہ وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت سے مجھوکہ وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت اور فرما نبرداری گرو۔ اور جزاء اور سزایوم آخرت اور روز قیامت کوت سمجھوا ور یقین رکھو کہ مرنے کے بعد پھرزندہ ہوگے اور مالک حقیقی کے سامنے پیش ہوگے۔ اور وہ تم کوان اعمال کا

بدلہ دیگا۔ نبی منکلم اور رسول معظم حضرت آ دم ہے لے کرخاتم الانبیاء والمرسلین مجم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع اخوانہ من النبیین والمرسلین علی آلہ واصحابہ اجمعین تک تمام انبیاء ورسل انہیں امور کی تنقین کرتے آئے اس میں کسی قوم اور کسی فرقہ کی تحصیص نہیں لیکن یہ امور کہ خدا کی کیاشان ہونی چاہئے؟ اس کی عبادت اور بندگی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے ارکان اور شرائط و آ داب کیا ہیں؟ معاد کی کیا حقیقت ہے؟ جزاء اور سزا ہے کیا مقصد ہے؟ نبوت شرائط و آ داب کیا ہیں؟ امنیاء ومرسلین کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں؟ کون ہے امور حق میل شانہ کے کزد کی پہند یدہ اور کون سے امور حق میل شانہ کے نز دیک پہند یدہ اور کون سے ناپند یدہ ہیں؟ ان امور کا جواب تمام ادیان اور فراہب میں فرق مرا تب ہے۔ فراہب میں کیسان نہیں مل سکتا۔ اس اعتبار سے ادیان اور فراہب میں فرق مرا تب ہے۔ جس فرجب اور شریعت میں ان باتوں کامقصل اور کمل جواب ہو وہی دین سے سب سے دیا دھ مجھے اور بہتر اور سب سے افضل اور اکمل ہے اور وہی فرجب عالمگیر ہے۔

حفرت آدم " ہے لے کر حفرت میں جین مریم صلی اللہ علیہا وسلم تک جس قد رصیفے اور کتابیں آسان ہے اتریں ، وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص طبقہ کی زندگی کے لئے کانی تھیں مگر ہمہ گیراور عالمگیر نہ تھیں اور زندگی کے تمام شعبوں کے لئے حاوی نہ تھیں ۔ توریت کی کتاب الاحبار کواٹھا کر دیکھئے ، زندگی کے تمام شعبوں میں ہے صرف قربانی اور قصاص اور جانوروں کی حلت وحرمت کے احکام اور حدود وتعزیرات مذکور ہیں۔ اور توریت کی بانچوں کتابوں میں جنت اور جہنم ، قیامت اور یوم آخرت ، اعمال کی جزاء اور سزا کا بالکل فی نہوں میں جنت اور جہنم ، قیامت اور یوم آخرت ، اعمال کی جزاء اور سزا کا بالکل فی کر نہیں ۔ صرف دنیوی برکتوں اور لعنتوں کا ذکر ہے کہ خدا کی اطاعت کرنے والوں کے لئے دنیا کی ہیر برکتیں ہیں اور نافر مانوں کے لئے یہ تعنیں اور ذلتیں ہیں ۔ انجیل میں قیامت کا اگر بچھ ذکر آیا ہے ، تو بہت مجمل اور مختمرا خلاق اور روحانیت کی بچھ تعلیم ہے۔ باتی دنیوی اور اخروی زندگی کے شعبوں کے متعلق کوئی تعلیم نہیں۔

ز بور میں صرف منا جات اور خدا کی حمداور ثناء ہے۔احکام شریعت کا بالکل ذکر نہیں۔ انجیل میں زیادہ تر حضرت سطح کے حالات اور مجزات کا ذکر ہے۔احکام برائے نام

ہیں۔

اور جوضحیفے دود و چار چار ورق کے ،عہد عتیق میں درج ہیں کہ جن میں سوائے کسی قصہ کے اور کسی شے کا بیان نہیں ،ان کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

غرض ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک جو کتاب نازل ہوئی، وہ ایسی جامع اور ہمہ گیرنہ تھی کہ جو زندگی کے تمام شعبول کو حاوی اور دنیا وآخرت کی صلاح اور فلاح کی کفیل اور ہر ذمانہ اور ہر ملک اور ہر قوم کے مناسب ہوتی ۔ اس لئے حق جل شانہ نے جب نبوت ورسالت کے سلسلہ کے ختم کا ارادہ فرمایا ۔ تو ایسی جامع کتاب نازل فرمائی کہ جو انبیاء سابقین کی ہدایات اور تلقینات اور ارشادات وتعلیمات کی جامع ہو۔ اور جو امور انبیاء ومرسلین کی طرف غلط منسوب ہیں ان کی مصلح ہو۔ اور جن امور کی کھیل کی ضرورت ہے۔ ان کی مکمل ہو۔ تا کہ اس مکمل ہدایت نامہ کے بعد دنیا کی کسی قوم اور کسی ملک کو کسی دوسری ہدایت کی ضرورت باقی نہ رہے۔

يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهُدِيَكُمُ سُنَنَ الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِكُمُ۔ الله تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لئے ہر چیز بیان کر دے اور پچھلوں کے تمام طریقے تم کو ہتلا دے۔

یعنی ہدایت کے جوطریقے اللّٰد نے انبیاء سابقین کومتفرقاً بتلائے تھے، وہ سب کے سب بحمعاً اللّٰد نے تم کو ہتلا دیئے۔ دین اسلام کیا ہے، تمام محاسن اورخوبیوں کا مجموعہ ہے۔

حسنِ یوسف دم عیسے ید بیضا داری آنچہ خوبال ہمہ دارند تو تنہا داری

کون نہیں جانتا کہ انسان کی زندگی کے تین دور ہیں۔ آیک بجین، ایک شباب اور ایک پیری۔ اور ہیں۔ ایک شباب اور ایک پیری۔ اور ہر دور کی ضروریات جداگانہ ہیں۔ اور یہ بھی سب کومعلوم ہے کہ شیرخوارگ کے زمانہ کی غذاصرف ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ جوں جوں س وسال بڑھتے جاتے ہیں، غذا بھی بدلتی جاتی ہے اورا دکام بھی بدلتے جاتے ہیں حکومت کی

طرف سے بچوں اور لڑکوں کے لئے قانون بہت کم اور مخضر ہوتے ہیں۔اصل قانون عاقل اور دانشمندوں کے لئے ہوتا ہے۔جوں جوں عقل وشعور بڑھتا جاتا ہے۔ای قدراحکام اور پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ای طرح نوع انسانی جب شیرخوارگی کا زمانہ گذار رہی تھی ، تواس کی روحانی غذا (بعنی شریعت) بھی بہت مخضرتھی۔ جوں جوں نوع انسانی ترقی کرتی رہی اور اس کاعقل وشعور بڑھتا رہا، تواس کے لئے احکام اور شریعت بھی پہلے سے بڑھ کرآتی رہی۔ حتی کہ جب نوع انسان اپنے ادراک اور شعور کے اوج بر بہنے گئی اور اس قابل ہوگئی کہ دوقیق کے دقیق سے دقیق مسائل سمجھ سکے ، تو اس کے لئے ایک کامل اور شمل شریعت اتاری گئی کہ جو ہر قسم کے آئین اور قوانین پر مشمل ہے اور ایسے تھے اور محکم اصول کی جامع ہے کہ جن میں ذرہ برابراختلال اور اضمحلال کا امراک نہیں۔اور نہاس شریعت کے بعد کی شریعت کی ضرورت برابراختلال اور اضمحلال کا امراک نہیں۔اور نہ اس شریعت کے بعد کی شریعت کی ضرورت

ای وجہ سے حق تعالی شانهٔ فرماتے ہیں:۔

الْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَاتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نَعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيناً.

آج میں نے تہارے لئے دین کو کمل کردیا۔ اور اپنی نعت تم پر پوری کردی اور دین اسلام تمہارے لئے بیند کیا۔

اوراس محیل سے اللہ تعالی نے اپنے انعام اوراحسان کو پورا فرمایا۔ اب خدا تک عَنْمِ کے کے کئے اسلام کے سوااورکوئی راستہ نہیں اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّٰهِ الإسلام وَمَنُ یَنُتَغِ غَیْرَ الإسلام دیناً فَلَنُ یُ قُبُلُ مِنْ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الحَاسِرِیْنَ ان تصریحات اور تشریحات کے بعد کسی سلیم العقل اور حج الفطرت کو اسلام کے دین کامل اور عالمگیراور ہمہ گیر تشریحات کے بعد کسی سلیم العقل اور شبہ باتی نہیں رہ سکتا۔ لیکن متعصب اور معاند کی نظر میں مذہب ہونے میں کوئی شک اور شبہ باتی نہیں رہ سکتا۔ لیکن متعصب اور معاند کی نظر میں اسلام کے حاسن اور مناقب، قبائح اور معائب دکھلائی دیتے ہیں۔

چیثم بد اندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش درنظر

### عيسائيون كاايك اعتراض اوراس كاجواب

عیسائیوں نے اسلام پر بہت سے اعتراض کئے ہیں۔ لیکن اپنے زعم میں ایک اعتراض کو بہت اہم اور مہتم بالثان سمجھ کربیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن میں جس قدر بھی عمدہ مضامین ہیں وہ سابقہ کتب سے لئے گئے ہیں۔ قرآن میں کوئی جدید شے ہیں۔ لہذا کتب سابقہ کے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بناء پر بہت سے پادر یوں نے بہت کی کتابیں اور مضامین عدم ضرورت قرآن کے نام سے لکھے ہیں۔

اں وفت تحریر سے مقصد میہ ہے کہ تعلیم اسلام کا توریت وانجیل کی تعلیم سے مقابلہ کر کے میہ دکھلا ئیں کہ قرآن کی تعلیم کس درجہ اعلیٰ اور اکمل اور کس قدر افضل اور برتر ہے۔اور قرآن کی ان تعلیمات قرآن کریم کی تعلیم کس قدر عقل سلیم اور فہم متنقیم کے مطابق ہے۔اور قرآن کی ان تعلیمات کولوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جن کا کسی کتاب میں نام ونشان بھی نہیں۔

گرقبل اس کے کہ ہم تفصیلی جواب کی طرف متوجہ ہوں۔علماء نصاریٰ کی خدمت میں اتنا ضرور عرض کریں گے کہ ہیں وہ کون سے اتنا ضرور عرض کریں گے کہ میسوال بعینہ انجیل پر بھی وار دہوسکتا ہے کہ انجیل میں وہ کون سے نئے جدید مضامین ہیں جو توریت اور کتب سابقہ میں موجود نہیں۔حضرت مسیح کا خود مقولہ ہے:۔

'' قیامت تک توریت کا شوشہ بھی نہیں ہے گا۔ میں بھی اس کی تعمیل کے لئے آیا ہوں''۔

حضرت مسیح کے اس مقولہ کو بیش نظر رکھ کر حضرات نصاری انجیل کی ضرورت ثابت کریں۔علاء نصاری انجیل کی ضرورت ثابت کریں۔علاء نصاری عاجز ہوکر یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ روحانی تعلیم کے لئے انجیل کی ضرورت ہے۔لیکن حقیقت رہے کہ پھر بھی اس حقیقت کا جواب نہیں ہوسکا کہ انجیل میں وہ کون می روحانی تعلیم ہے،جو کتب سابقہ میں موجود نہیں ہے۔

قبل اس کے کہ جم تعلیمات اسلام کی خصوصیات اوراس کے امتیازات کو ذکر کریں،
یہ بتلادینا ضروری ہے کہ انبیاء ومرسلین کی بعثت کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خالق اور مخلوق،
بندہ اور خدا میں تعلق قائم کرنے کے طریقے بتلائیں۔ اور خداوند ذو الجلال کے احکام اور
ادام ونواہی اور مرضی اور نامرضی ہے آگاہ کریں اس لئے بیضروری نہیں ہے کہ بعد میں
آنے والا نبی من اولہ الی آخرہ کوئی جدید شریعت اور نئے احکام ہی لے کر آئے۔ ورنہ
حضرت ہارون اور حضرت ہوشع اور دیگر حضرات انبیاء بنی اسرائیل کی نبوت ورسالت کی کیا
دلیل ہے۔ نیز حضرت میں جو تو ریت کا نقطہ ور ایک شوشہ بھی بدلنے کے لئے نہیں آئے۔
دلیل ہے۔ نیز حضرت میں جو تو ریت کا نقطہ ور ایک شوشہ بھی بدلنے کے لئے نہیں آئے۔
نضار کی کے زعم باطل کی بناء پر جسمانی حیثیت ہی سے ان کی نبوت ورسالت کی کوئی دلیل
نضار کی جائے۔ نصار کی فقط انجیل سے ان تعلیمات کا حوالہ دیں کہ جو کتب سابقہ تو ریت وزیور
نبور وغیرہ میں مذکور نہیں ممکن ہے کہ کوئی شاذ و ناور حکم انجیل میں ایسا ہو کہ جو تو ریت وزیور
میں نہ ہو ۔ لیکن تو ریت وزیور میں ہزار ہا وہ مضامین ملیں گے کہ جن کا انجیل میں کہیں بیت

انشاء الله ہم غلامانِ محمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو عنقریب تعلیمات اسلام کی فضیلت اور برتری ثابت کر دکھا ئیں گے۔لیکن حضرات نصار کی ذرا تیار ہوجا ئیں کہ اگر علائے یہود بیسوال کر بیٹھیں کہ انجیل بھی کتب سابقہ کا اقتباس ہے۔توریت کے ہوتے ہوئے نجیل کی کیا ضرورت ہے،تو حضرات نصار کی اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہم بھی اس جواب کوسننا چاہتے ہیں۔ذراسو چ سمجھ کر جواب دیں۔اب ہم سے سنئے۔ شتے نمونہ از خروار کے ساتھ مقابلہ کر کے بتلاتے ہیں،فروع کواس پر قیاس کرلیا جائے۔

فأقول وبالله التوفيق وبيده ازمة التحقيق وهو الهادي الي سواء الطريق

#### توحير

اسلامی تعلیمات میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی تعلیم ہے۔ کوئی فدہب دنیا میں ایس نہیں کو جو توحید کا مدی نہ ہو۔ اور دنیا کی کوئی کتاب الی نہیں کہ جس میں توحید کا ذکر نہ ہو۔ ختی کہ مشرک اور بت پرست بھی اس کے قائل ہیں کہ قادر مطلق اور خالق ارض وساوہ ہی ایک خداوند ذوالجلال ہے۔ اس لحاظ سے توحید کوئی نئی شے نہیں۔ مطلق توحید کے لحاظ سے کسی فد بہب کوکوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ اسلام کو اس بارہ میں جو خاص خصوصیت اور خاص امتیاز حاصل ہے وہ یہ کہ اسلام کی توحید نہایت کامل اور مکمل اور شرک کے ہرفتم کے شائبوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے جس کی وجہ سے اب کسی اور فد جب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ کمال کے بعد ہرشی کی انتہاء ہو جاتی ہے۔

منتهائے کمال نقصان ست گل بریز دبوقت سیرانی۔ (سعدی)
تو حیدکامل کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ذات خداوند میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح
اس کی صفات مخصوصہ اورا فعال مخصوصہ میں بھی کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں۔ مثلاً جلا نا اور
مارنا اور عالم الغیب ہونا میہ اس کی صفات مخصوصہ ہیں۔ کسی ایک صفت میں بھی اس کا کوئی
شریک اور مماثل نہیں اوراسی طرح نہ اس کی عبادت اور بندگی میں کوئی اس کا شریک ہے۔
صرف وہی معبود حقیقی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ جب تک تو حید فی الذات کے ساتھ تو حید فی
الصفات اور تو حید فی العبادت نہ ہو، اس وقت تک تو حید ناقص اور ناتمام ہے۔

اسلام کے سواتمام ارباب مذاہب اپنے اوتاروں اور پیغیمروں کے لئے وہ اوصاف مانتے ہیں کہ جوحق جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔جس کی وجہ سے تو حید فی الصفات سے محروم اور شرک فی العبادات میں تھنے ہوئے ہیں۔

اسلام آیا اور اس نے اپنے پیروؤں کے لئے خدائے وحدہ لاشریک لہ کے سواکسی کے سامنے سرجھ کانے کو حرام کردیا۔اولیاءاوران کے مقابر کو سجدہ کرنے کی سخت ممانعت کی

اورتوحیدہی کی تکیل کے لئے اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللهَ اِلاَّاللَهُ کے ساتھ اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی آپ کی عبدیت اور بندگی کا قرار ساتھ ساتھ لگادیا۔ تاکہ اور قوموں کی طرح آپ کی امت آپ کو معاذ الله خدا اور معبود نہ بچھ بیٹے بلکہ آپ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتی رہے۔ اور اس لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیار شادفر مایا کہ سب سے زیادہ محبوب نام الله کی عبدیت اور محبوب نام الله کی عبدیت اور بندگی شبکتی ہو۔

توحید کے باب میں ہندوؤں کا تو کچھ حال ہی مت پوچھو۔ دوجارتو کیا دی ہیں خداؤں کے فہرست بھی مرتب کر سکے۔ خداؤں کی فہرست بھی مرتب کر سکے۔ ہندوستان کے اکیس کروڑ ہندو تینتیس کروڑ دیوتا اور معبود کے قائل ہیں۔ تنتیس کروڑ دیوتا اور معبود کے قائل ہیں۔

تینتیں کروڑ معبودوں کو اگر اکیس کروڑ عابدوں پرتقسیم کیا جائے تو حساب سے فی عابد ڈیڑھ معبود حصہ میں آتا ہے۔

حال میں ایک فرقہ آریوں کے نام سے بیدا ہوا ہے جوتو حید کا مدعی ہے اور بہ کہتا ہے کہ وید بھی تو حید خالص کا حامی اور شرک کا دشمن ہے۔لیکن نصار کی کی طرح وہ بھی خدا کے سوا مادہ اور روح کوقد یم از لی مانتا ہے۔نصاری ہیں کہ وہ دعوائے تو حید کے ساتھ تثلیث کے بھی مدعی ہیں۔لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے فیلسوف عیسائی سے بھی تو حید فی التثلیث اور تثلیث فی التو حید کا مسئلہ کل نہ ہوسکا۔اور نہ انشاء اللہ تعالی قیامت تک ہوسکے گا۔

قرآن کریم ساڑھے تیرہ سوسال سے بآواز بلند پکاررہاہے کہ حضرت سے بن مریم معاذ اللہ خدانہیں۔ بلکہ خدا کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہیں۔اوران کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقة عفیفہ اور مطہرہ ہیں۔ جوشخص حضرت مسیح بن مریم کی نبوت ورسالت اوران کی والدہ ماجدہ کی طہارت ونزاہت کا اقرارنہ کرے، وہ خدا کے نزدیک مغضوب اور ملعون

-4

ساڑھے تیرہ سوسال کی مسلسل چیخ و پکار کے بعد بنی اسرائیل کی بھیڑیں چوکئی ہوکر اب دیکھتی ہیں کہ بیدکیا آوازہے۔

بنی اسرائیل کی اکثر اور بیشتر بھیڑیں اب ای طرف آ چکی ہیں کہ حضرت مسیح بن مریم بیشک اللّٰہ کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔

حضرت میچ کی الوہیت کے بجائے نبوت ورسالت کا اقر ارکرنے والے میچی ہے دل سے بتا کیں کہم کواس خواب غفلت سے کس نے جگایا۔اورتم کو میچ راستداب کس نے بتلایا۔ بیصرف قرآن کا احسان ہے مانیس یانہ مانیس سوائے قرآن کریم کے تمام دنیا کی کتابیں حضرت سے کے ذکر سے خاموش ہیں۔

### نصاري كاعقيده

نصاری کاعقیدہ یہ۔ کہ خداواحد ہے گراس کی ذات میں تین اقنوم ہیں اب اور ابن اور ابن اور ابن کے خدا کے اور رہے گئی کہتے ہیں کہ حضرت کے خدا کے اور رہے گئی کہتے ہیں کہ حضرت کے خدا کے بیٹے ہیں اور خدا بھی ہیں حضرت کسے کی الوہیت اور ابنیت نصاری کا بنیادی عقیدہ ہے نصاری کی بنیادی عقیدہ ہوکر نصاری کی ہے ہیں کہ خدا تعالی نے خود ہی مریم کے پیٹ میں جسم پکڑا اور خدا ئے جسم ہوکر ظاہر ہوا اور کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

غرض یہ کہ نصاری کے نزیدک حضرت سے خدا تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں اور خود اے بھٹم بھی ہیں اور خدا وند واحد کے دوسرے اقنوم بھی ہیں اور خدا وند وس کے تیسر ۔۔۔ اقنوم بھی ہیں اور خدا وند وس کے تیسر ۔۔۔ اقنوم روح القدس ہیں نصاری جس طرح تو حید کو حقیقی مانتے ہیں اسی طرح سٹلیٹ کو بھی حقیقی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا وند واحد باوجود وحدت حقیقی کے کثیر حقیقی بھی ہے اور سے بن مریم کے ساتھ حقیقۂ متحد ہے اور اس عقیدہ کو تو حید فی التنگیث اور تثلیث فی التو حید کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جس کا مطلب سے لیتے ہیں کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہے۔ موسوم کرتے ہیں۔ جس کا مطلب سے لیتے ہیں کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہے۔ اور کی خور کریں کہ کیا دفیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی فد ہمب خلاف عقل ہوگا جس اہل عقل غور کریں کہ کیا دفیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی فد ہمب خلاف عقل ہوگا جس

میں تو حید اور تثلیث کو اور وحدت اور کثرت کو (جوایک دوسرے کی صریح نقیض اور ضد ہیں) متحد مانا گیا ہوعقلاء عالم کا اس پراتفاق ہے کہ اجتماع نقیضین اور اجتماع ضدین بلاشبہ محال ہے مگر نصار کی کہتے ہیں کہ محال نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس پران کا ایمان ہے مگر افسوس اگر کوئی بے عقل محال عقلی پر ایمان لے آئے اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لے تو اس کو اختیار ہے اللہ اس کو عقل دے ۔ ساڑھے انیس سوسال گذر گئے مگر علاء نصار کی عقیدہ تثلیث پر نہ کوئی عقلی دلیل قائم کر سکے اور نہ تو ریت اور انجیل کا ایک حوالہ پیش کر سکے کہ جس میں یہ تعلیم صراحة نہ کور ہوکہ خداوند واحد کے تین اقتوم ہیں ایک باب اور ایک بیٹا اور ایک روح القدس ۔ اور یہ تینوں خدا ہیں اور ایک ہیں اور ایک تین میں ہے اور تین ہیں اور ایک تین میں ہے۔ اور تین ہیں اور ایک تین میں ہے۔

فضلاء نصاریٰ میں اگر ہمت ہے تو اول تو کسی دلیل عقلی سے میں ہمجھا کیں کہ ایک اور تین کسے متحد ہوئے۔

دوم بیہ کہ توریت اور انجیل ہے کوئی حوالہ پیش کریں جس میں تثلیث اور اتحاد اور خدائے مجسم کی صاف صاف تعلیم اور تلقین مٰد کور ہو۔

اس مسئلہ کی تفصیل اگر در کار ہوتو اس ناچیز کا رسالہ احسن الحدیث فی ابطال التثلیث مطالعہ کریں جوجھپ چکاہے (ص ۸ سے شروع ہے )

نصاریٰ بتلائیں(۱) کہ معاذ اللہ۔ کیا خدا بھی نسی عورت کے شکم اور رحم ہے پیدا ہوسکتا

(۲) اورمعاذ الله کیا خدا کے مال بھی ہوسکتی ہے۔نصار کی کا ایک فرقہ حضرت مریم کو خدااورخدا کی والدہ محتر مہ بھتا ہے۔اوراس طرح دعا مانگتا ہےا ہے والد ہ خداوندیسوغ مسے ہماری مغفرت فرمااور ہم کورزق دےاور ہم پررحم کر۔

(۳) اورمعاذ الله كيا خدا تعالى كي يوى بهى بوسكتى بهاس لئے كه نصارى كے زعم كے مطابق جب حضرت مريم ان كى والدہ ہوئيں تو

بیٹے کی ماں باپ کی بیوی ہی تو ہوتی ہے۔

- (۴) اورمعاذ الله کیا خدا بھی بیدا ہونے کے بعد بتدریج نشو دنما پاتا ہے جسیا کہ حضرت مسیح اولاً بیدا ہوئے ۔ کہ حضرت مسیح اولاً بیدا ہوئے اور بتذریج بچوں کی طرح بڑھے اور جوان ہوئے۔
- (۵) اورمعاذ الله کیا خدا کھانے اور پیننے اور غذا کا بھی مختاج ہوتا ہے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں کہ خدائے مجسم یعنی سے بن مریم کھاتے اور پیتے بھی تھے اور ماں کا دودھ بھی پیتے تھے۔
  - (۲) اورمعاذ الله کیا خدامفتول اورمصلوب بھی ہوسکتا ہے۔
  - (۷) اورمعاذ الله کیا خدااینے بندول سے ڈرکر بھا گابھی کرتاہے۔
    - (٨) اورسعاذ الله كياكوئي خدا كے طمانيج بھي مارسكتا ہے۔
      - (٩) اورمعاذ الله كياخداك منه يرتفوكا بهي جاسكتا ہے۔
- (۱۰) اور معاذ الله كيا خدا كوصليب وے كر قبر ميں فن بھى كيا جاسكتا ہے۔ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۔ نصارىٰ بتلائيں كه كياس سے بڑھ كربھى الوہيت كى كوئى تو بين اور تذليل ہو عتى ہے۔

### اسلام كاعقيده

یہ ہے کہ حق جل شانہ ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رسول برحق سے وشمنوں نے جب ان کو صلیب دینے کا ارادہ کیا تو حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پراٹھالیا اور ان کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو ان کا ہمشکل بنادیا۔ وشمنوں نے اس کو سمجھ کوتل کر ڈالا بعد میں جب اپنے آدمی شار ڈالا۔ شروع میں خوش ہوگئے کہ ہم نے سے بن مریم کوتل کر ڈالا بعد میں جب اپنے آدمی شار کے توایک آدمی کم نکلا۔ مفصل قصہ قرآن کریم کی سورہ نیاء میں مذکور ہے اور اس ناچیز نے اس موضوع پرایک منتقل رسالہ ' کے لمام اللہ علی حیات روح اللہ ' کھا ہے جوجھپ

گیا۔اس میں قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے بیٹا بت کیا ہے کھیسٹی علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے (ص۳۵ میردیکھیں)

عارف رومی فرماتے ہیں \_

آئکہ دوگفت وسہ گفت وہیش زیں متفق بانش در واحد یقیں!
احولی چوں دفع شد یکسال شوند آل دوسہ گویال یکے گویال شوند
یہوداگر چہ خدا کی تو حید کے قائل ہیں، تو ریت میں بھی تو حید کی تعلیم موجود ہے۔ لیکن تو ریت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا معاذ اللّہ گوسالہ بنانا فہ کور ہے۔ جیسا کہ تو ریت سفر خروخ باب ۲۲ درس اول میں ہے۔ اور اس باب کے ۲۲ درس میں معاذ اللّہ خود حضرت ہارون کا پرستش کے لئے گوسالہ بنانا فہ کور ہے۔ اور کتاب سلاطین اول باب گیارہ میں معاذ اللّہ حضرت سلیمان کی بت پرستی کاذکر ہے۔

لہذا جو کتاب تو حید کی مدعی ہواور اپنے ان مقتداؤں اور پیشواؤں کا جو دنیا کے لئے نمونہ عمل بن کرآئے ،ان کاعمل سراسرخلاف تو حید پیش کرتی ہو، وہ کامل اور کھمل تو حید کے دعوے کہاں تک صادق تسلیم کی جاسکتی ہے۔

توریت سفراستناء کے باب ۱۳ آیت اول میں ہے:۔

"اگرکوئی نبی یا خواب دیکھنے والاتم کوکوئی نشان یا معجز و دکھلائے اور وہ بات جواس نے تمہیں دکھائی واقع ہواور وہ تمہیں کہے، آؤ! غیر معبود وں کی پیروی اور بندگی کریں تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات پر کان مت دھر یو۔ کیونکہ تمہارا خداتم کوآ زما تا ہے۔ اور وہ نبی اور خواب دیکھنے والوقل کیا جائے گا۔"

اس عبارت ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نبی خواہ کتنے ہی مجمزے دکھلائے کیکن اگر وہ غیراللّٰہ کی پرستش کی طرف بلائے ، تو اس کوئل کر دینا چاہئے۔

اب ہم اس حکم کے مطابق اول علاء یہود سے فتوی دریافت کرتے ہیں کہ حضرت

ہارون علیہ السلام اورسلیمان علیہ السلام کے متعلق آپ حضرات کا کیا فتو کی ہے؟ جو بت پرسی میں مبتلا ہے اور پھر ہم علمائے نصار کی سے حضرت سے علیہ الصلاۃ والسلام کی بابت دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نز دیک حضرت سے معاذ اللہ جب مدی الوہیت ہے، تو توریت کے اس تھم کے مطابق حضرت سے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے۔ اور اگر علی زعم النصار کی یہود حضرت سے کوئل اور سنگ سار کرنا واجب تھایا نہیں؟ سنگ سار ک کا تقل اور سنگ سار کرنا واجب تھایا نہیں؟ سنگ ساری کا تھم اسی باب کے درس دہم میں فدکور ہے اور نیز حضرت سے واجب تھایا نہیں؟ علاء نصار کی اس سوال کا جواب دیں۔

### صفات بإرى عزاسمهٔ

خداوند ذوالجلال کی صفات کمال اوراس کی تنزیه وتفتریس کوجس بے مثال طریقہ سے قرآن نے بیان کیا، کوئی کتاب اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتی۔ نہایت اختصار کے ساتھ ہم خداوند ذوالجلال کی صفات کمال کوذکر کر کے عیسائی مذہب سے مقابلہ کر کے دکھلا ناچا ہے ہیں۔ قرآن مائیبل فرآن

اوراس کے بالمقابل نصاریٰ ہے کہتے ہیں کہ

(1)

خدا ایک نہیں بلکہ تین میں کا ایک ہے۔ جس طرح ہندوؤں کے نز دیک کرشن اور بھیشن اور برہما تین خدا ہیں۔ ر ہی قرآن کریم خداوند ذوالجلال کے متعلق بیربیان کرتاہے۔ (۱)

كه وه خدا وحده لا شريك له ليمنى الله العنى الله العنى الك هم كوئى الس كا شريك اور مهيم نهيس من الله وَالله كُمُ الله وَالله كُمُ الله وَالله الله وَالله كُمُ الله وَالله عَمْدُ الرَّحِمْنُ الرَّحِمْمُ.

**(r)** 

نصاری کے نزد یک حضرت مسیح تمام لوازم بشریت کھانے اور پینے کے محتاج تھے۔

(m)

نصاریٰ کے بیان کے مطابق خداوند بیوع مسے اپنے پیدا کئے ہوئے بندوں سے عاجز تھاوران کے دشمن جو انہیں کے پیدا کئے ہوئے تھے، وہ قوی اور زبردست تھے۔ **(r)** 

خداغى اورب نياز ب-وهكى كا محتاج نهيس اورسب اس كمحتاج بيس قال تعالى - يَدَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إلى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَقَالَ تعَالَى وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ۔

(m)

اوروہ قوی اور عزیز ہے قَالَ تَعَالَی وَهُو الْفَوِیُّ الْعَزِیُزُ لِیعنی وہ زوروالا اور زبر دست ہے۔ کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا۔ (r)

نصاریٰ کے نزدیک خداوندیں وعمسے کوان کے دشمنوں نے مارڈالا اور تین دن تک قبر میں مدفون رہے۔ حضرت مسے سوتے بھی تھے اور ان کو اونگھاور نیند بھی آتی تھی۔ (r)

(a)

وہ سمیع وبصیر ہے۔ ایک ہی آن میں سارے عالم کی مختلف آوازیں بلاکسی التباس اور اشتباہ کے سنتا ہے اور تاریک رات میں سیاہ چیونی کی حرکت بھی اس کی بین سیاہ چیونی کی حرکت بھی اس کی ہے جون و چگون نگاہ سے خی نہیں ۔قال تعالیٰ لیس کیمشلِم شکیءٌ و هُو السّمِیعُ اللّٰ میسیعُ اللّٰ کیسے والا اور منتے والا اور کیھے والا اور کیھے والا ہے۔

(a)

حضرت مسیح میں بیصفت نہ تھی حضرت مسیح سارے عالم کی آوازیں نہیں سنتے شخصاور نہ سب کو بیک وقت دیکھتے تھے۔ (Y)

**(Y)** 

هُوُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعُبُدُوهُ.

اور وہی سب کا خالق اور سب کا معبود معاذ الله بقول نصاریٰ اگر حضرت مسے ہے۔قال تعالیٰ ذالِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا خَالْق ومعبود تصقو حضرت سے کی عبادت وبندگی جس کا انجیل میں جا بجاذ کرہے، وہ کس کے لئے کرتے تھے کیا اپنی ہی عبادت کرتے تھے اور خود ہی عابد اور خود بى معبود تق اور كيا خدااين بى عبادت كرتا

(4)

 $(\angle)$ 

حضرت سيح عالم الغيب نديته اورندوه تصورینی - کیامعاذ الله خدا کی بھی کسی عورت کے رحم میں تصویر بنتی ہے۔

وہ عالم الغیب ہے۔ کوئی ذرہ آسان اور زمین کاس مخفی نہیں ۔قال تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ لَا رَحْمِ مادر میں کسی کی تصویر بنانے پرقا در تھے يَخُفي عَلَيْهِ شَيُّةٌ فِي الأرضِ وَلاَ فِي خودان بى كى رحم مريم مين الله كحكم سے السَّمَآءِ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُـوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ اورانسی شم کی بے شارآ بیتی ہیں۔

**(**\(\)

**(**\(\)

بقول نصاريٰ حضرت مسيح تو مقهوراور

وہ قاہر ہے مقہور نہیں۔ وہ غالب ہے مغلوب بيس قالَ تَعَالَىٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ مغلوب رب اور ان نے وشمن جو انہيں عِبَادِهِ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمُرِهِ \_ كَ بندے اور مخلوق تھ قاہر اور غالب (9)

بقول نصاری اگر حضرت مسیح موت وحیات کے مالک وخالق تنے، تو اپنے اور وہ کے موت کا بیالہ کیوں نہ ٹلا سکے اور وہ کون ذات تھی جس سے بار بارسجدہ میں منہ کے بل گر کے حضرت سے بید وعا مانگتے متھ کہا ہاللہ مجھ سے بیہ موت کا بیالہ ٹال دے۔ معاذ اللہ اکیا خداکی بہی شان ہے کہ وہ موت کا بیالہ شلنے کی دعا کیں مائے۔ مائے۔

(1.)

حضرت مسیح قادر مطلق تو کہاں ہوتے وہ تو اپنے بندوں ہی سے عاجز تھے۔اپی منشاء کے مطابق دشمنوں سے نکل کر بھاگ بھی نہ سکے۔ (9)

وه محى اور مميت ہے يعنى وہى مارتا ہے اور وہى جلاتا ہے اور دہى موت اور حيات كا مالك اور خالق ہے۔ قال الله تعالىٰ إنّ اللّٰه مَالكُ السَّمْوَاتِ وَالاَرُضِ اللّٰه مَالكُ السَّمْوَاتِ وَالاَرُضِ يُدُي وَيُمِيتُ وَمَالَكُمُ مِنُ دُونِ اللّٰهِ مِن دُونِ اللّٰهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِير ۔ اور تَبَارَكَ اللّٰهِ مِن وَلَا تَصِير ۔ اور تَبَارَكَ اللّٰهِ مِن وَلَا نَصِير ۔ اور تَبَارَكَ الّٰذِي مِن وَلَا نَصِير ۔ اور تَبَارَكَ اللّٰذِي اللّٰهِ مِن حَلَق الْمَوْتَ وَالْحَياةَ۔ اللّٰهِ مَالكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ اللّٰهِ عَلَى خَلَق الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔

(10)

وه قادر مطلق ہے۔ کی شے سے عاجز نہیں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال تعالیٰ اِنَّهُ عَلَى خُولُ اِنَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيُدُ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَجِزَهُ مِنُ شَيْءٍ فِي الاَرْضِ إِنَّهُ ضَيْءٍ فِي السَّمْوَاتِ وَلَافِي الاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيُمًا قَدِيرًاً۔

(11)

حضرت مسیح پہلے سے موجود نہ تھے۔ بطن مریم سے بیدا ہوئے۔ ازلیت تو اس طرح باطل ہوئی اور بقول نصاری صلیبی موت سے ابدیت باطل ہوئی اور خداکے لئے ازلی اور ابدی ہونا ضروری ہے۔

(11)

نصاری کے نزدیک بارگاہِ خداوندی

میں ہزار کوئی گر گرائے اور ہزار گریہ
وزاری سے اپنے گناہوں کی معافی
چاہے، تو خدا اپنے فضل اور اپنی رحمت
واسعہ سے اس کو معاف نہیں کرسکتا اس
لئے کہ اس کی شان عدل وانصاف کے
خلاف ہوجاتا ہے۔ سبحان اللہ کیا عجیب
فلاف ہوجاتا ہے۔ سبحان اللہ کیا عجیب
قصور معاف فرماد ہے وہ ظلم ہوجادے۔

(11)

وهازلى اورابدى هـ وقدال تَعَالَىٰ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ الْحُكُمُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ الْحُكُمُ وَالْيُهِ تُرْجَعُونَ قَالَ تَعَالَىٰ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ تُرْجَعُونَ قَالَ تَعَالَىٰ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمُوتُ وَسَبِّحُ عَلَى الْمَحُوتُ وَسَبِّحُ بِحَمُدِه وقَالَ تَعَالَىٰ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا بِحَمُدِه وقَالَ تَعَالَىٰ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا بِحَمُدِه وقَالَ تَعَالَىٰ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَان وَيَبُقَدَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْحَلَالِ فَان وَيَبُقَدَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْحَلَالِ وَالإَكْرَام وَالإَكْرَام وَالإَكْرَام وَالإَكُرَام وَالإَكْرَام وَاللَّهُ وَالْحَلَالِ وَالإَكْرَام وَاللَّهُ وَالْحَلَالِ وَالإَكْرَام وَاللَّهُ وَالْحَلَالِ وَالإَكْرَام وَاللَّهُ وَالْحَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْحَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْحَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُ وَاللَّهُ وَالْعَالِلُونَا وَاللَّهُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَالُ وَلَهُ وَالْعَلَالُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالَ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِ وَاللْعَالَ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَلَهُ وَالْعَلَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلِيْلِ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلِيْلِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَلَالِهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعُلِقَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعُلِهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعُولُولُولُولُولُولُولِهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْ

(11)

وه رؤف رئيم ہے ليمن اپني بندول پر نهايت مهر بان اور بے انتها رحمت كرنے والا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمُ وَالا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمُ رَحِيْماً اور وَرَحُمَتِىٰ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ۔ اور كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحُمةَ اور اِنَّ رَبِّى رَحِيْمٌ ۔ اور لاَ اِللَّه الرَّحُمةُ اور اِنَّ رَبِّى رَحِيْمٌ ۔ اور لاَ اِللَه الرَّحُمةُ اور اِنَّ رَبِّى رَحِيْمٌ ۔ اور لاَ اِللَه الرَّحُمةُ الرَّحُمةُ الرَّحِمةُ الرَّحةُ الْ اللَّهُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّهُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الْ اللَّهُ الرَّحةُ الْحَالِقةُ الرَّحةُ الْحَالِقةُ الرَّحةُ الرَحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَّحةُ الرَحةُ الرَحةُ

(11")

نصاری کے نزدیک خدا کو نہ مغفرت کا اختیار ہے، نہ عفوکا۔ مغفرت کا اختیار ہے، نہ عفوکا۔ مغفرت مسے کو معافی کی صورت سے کہ حضرت مسے کو صلیب پر چڑھایا جائے اور دشمن ان کو ذلیل کریں۔ معاذ اللہ منہ پر تھوکیں اور طمانچہ لگائیں اور سر پر کانٹوں کا تاج کی معفرت کرتا ہے اور بندول کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور بندول کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور بندول کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور بریں عقل ودانش بباید گریست بریں عقل ودانش بباید گریست بریں عقل ودانش بباید گریست

بقول نصاری معاذ اللہ جب خدا کو اپنے اکلوٹے بیٹے سے ہی محبت نہیں۔ باوجود کامل قدرت اور اختیار کے اپنے بیٹے کودشمنول سے ذلیل کرایا تو پھرا ریا غیرا اور نقو خیرا کا خداہے محبت کی امید رکھنا بالکل بے سود ہے۔ بالکل بے سود ہے۔

(10)

نصاری کے نز دیک معاذ اللہ خدا توالد اور تناسل سے پاک نہیں مسیح جیسا ہیٹا جنا۔ (1m)

وه غفور رحيم ہے اور عفو کريم اور ستار اور حليم ہے لين گنا ہوں کا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اور بکٹرت معاف کرنے والا اور عيبول اور گنا ہول کی پردہ پوشی کرنے والا والہ قال تعالىٰ قُلُ يَعِبَادِي الَّذِينَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ قَالَ يَعِبَادِي اللّٰهِ يُن اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ ا

وه اپ بندول سے محبت رکھنے والا اوران پررحمت فرمانے والا ہے۔ إِنَّ رَبِّی رَحِیْتُ مُ وَدُودٌ وَهُ وَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنِ ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنِ ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحَسِنِيُنِ ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحَسِنِيُنِ ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحَسِنِيُنِ ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحَسِنِيُنِ ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحَسِنِيُنِ ، وَاللَّهُ مُحِبُّ الْمُحَسِنِينَ ، وَاللَّهُ مُحَلِينَ اوراكُ مِنْ اوراكُ مِنْ مَن اوراكُ مِنْ مَن اوراكُ مِنْ مَن اوراكُ مِنْ مِن اللَّهُ مُحَلِينَ مِن اللَّهُ اللَّ

(14)

وه توالدا ورتناسل سے بھی پاک ہے۔ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحُدٌ (ri)

نصاری کے نزدیک حضرت مسیح باوجود خدا ہونے کے کھاتے اور پیتے بھی تھے اور قضا حاجت بھی کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کھانے اور پینے کامختاج ہوگا وه خدانهیں ہوسکتا۔

نصاریٰ کے زعم فاسد کی بناء پر حضرت مریم معاذ الله خدا کی بیوی تھیں۔ اس کئے کہ بیٹے کی ماں باپ کی بیوی ہی تو ہے۔ پس جب حضرت مسيح حضرت مريم کے بیٹے ہوئے اور خدا باب کھہرا توعلی مذهب النصاري معاذ الله حضرت مريم كا خدا سے زوجیت ہی کا علاقہ ہوا۔ العیاذ بالله

(1A)

وہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ قَالَ تَعَالَى إِنَّ فَارِي كَ نزديك بندول كے ایک معصوم اور بے گناہ کاقتل بیظم نہیں۔ واه واه کیاعدل ہے۔

"(IY)

وہ کھانے اور پینے سے بھی پاک ہے وَهُوَ الَّذِي يُطُعِمُ وَلَا يُطُعَمُ.

(14)

وہ بیوی سے بھی یاک ہے۔اس کے كوئى بيوى تېيى \_

قَالَ تَعَالَى مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلا \_ وَلَدًا \_ وَقَالَ تَعَالَىٰ : وَلَمُ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةً ً

(1A)

اللَّهَ لاَ يَظُلِمُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ وقَالَ تَعَالَى كَابُول كَا تُوبِ يا خداكى رحمت سے وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُلًا لا مُبَدِّلَ معاف موجانا توظلم جمركاره ك لئ لِگلِمَاتِهِ۔

(19)

(19)

وہ یکتااور بے شاور بے چون و چگون نصاریٰ کے نز دیک خدا کا یکتااور بے مماثل ہوا کرتا ہے۔

ہے کسی شے میں بھی مخلوق کے مشابہیں ۔ قَالَ مثل ہونا ضروری نہیں ۔ اس لئے کہ معاذ تَعَالَى لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيُءٌ \_ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ الله حفرت مَن خدات الرخدا عاور خدا عماثل كُفُواً أَحَدٌ افَمَنُ يَخُلُقُ كَمَنُ لا يُخُلَقُ اللهِ يُخْلَقُ الرمشابة تصدال لي كم يرابات ك

> اے برتر از خیال وقیاس وگمان ووہم! وزهر چه گفته اندشنیم وخوانده ایم!

## عيسائی مذہب کی بناء پرشانِ خداوندی کانمونہ

معاذ الله ثم معاذ الله! نصاری حیاری یہ کہتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال نے اپی شان رفعت واجلال سے اتر کر اول اپنی پیدا کی ہوئی باندی (مریم) کے پردہ رحم میں نزول فرمایا۔ایک عرصہ تک وہیں مقیم رہا پردہ رحم ہی میں اپنی باندی کیطن سے غذا حاصل کر کے نشو ونما پاتا رہا۔اور پھر جس طرح اس کے تمام بندے شکم مادر سے بیدا ہوتے آئے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی ایک روز اپنی باندی کے پیٹ سے بیدا ہوا اور عرصہ تک اس کا دودھ پیتا رہا اور اسی کی گود میں بلتارہا۔ کچھ عرصہ کے بعد باندی نے اپنے خدا کا دودھ چھڑ ایا اور اس کو یا بند بنایا۔

دوعورت یا مرد کابیان ہے کہ تین دن کے بعد خدا پھرزندہ ہو گیا۔اور پھرا بنی اصلی شان جلال کی طرف عود کر گیا۔

استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله سبحانه و تعالىٰ عما يقول الظالمون علواً كبيراً ـ

#### ابك شبهاوراس كاازاليه

اے عیسائیو! کیا بہی وہ نقذیس وتنزیہ ہے کہ جس پرآپ کو ناز ہے۔الی نقذیس آپ کومبارک ہو۔اوراگر باوجودان اوصاف کے سی انسان کا روحانی حیثیت سے خدا ہونا ممکن ہے تو پھر فرعون اور نمر ود کے دعوائے الوہیت کے بطلان کی کیا دلیل ہے اور ہندوؤں کا اپنے بزرگوں کو اتار اور مجسم خدا ماننا کس دلیل سے باطل ہے۔ نیز جب دجال اخیر زمانہ میں ظاہر ہوکر خدائی کا دعوی کرےگا۔اس کے کا ذب نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی فرعون اور نمر ود کا متبع یہ کے کہ فرعون اور نمر ود روحانی حیثیت سے خدا اور جسمانی حیثیت سے خدا اور جسمانی حیثیت سے خدا اور جسمانی حیثیت سے بندے اور انسان تھے،تو یا دری صاحبان بتلا کیں کہ وہ کیا جواب دیں گے۔

### طريقئهامتحان

پادری صاحبان کواب بھی اگرشک ہے، تو امتخان کی آیک صورت ہے۔ کہ پادری صاحبان کسی ایسے جزیرہ میں جاکر کہ جس کے باشندے کسی فدہب سے واقف نہ ہوں اور نہ لکھنا نہ بڑھنا جانتے ہوں، ان پر دین عیسوی کو پیش کریں اور یہ کہیں کہ اے لوگو! تمہارا ایک رب ہے جس نے آم کو پیدا کیا اور پھرتم کو سمیج وبصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ فہم وفر است، علم وادراک تم کو عطا کیا۔ تمام کا گنات ارضی وساوی کے منافع میں تم کو متصرف بنایا۔ گریا درکھو کہ اس خداوند عالم کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری ہی ہم شکل ہے اور تمہاری ہی طرح کھا تا اور بیتا ہے اور تمہاری ہی طرح بیشا ب اور یا خانہ کرتا ہے اور تھو کہ اور متا اور سکتا ہے۔

بھوکا بھی ہوتا ہے اور پیاسا بھی۔ برہنہ بھی ہوتا ہے اور لباس بھی پہنتا ہے۔ بیدار بھی ہوتا ہے اور سوتا ہے اور سوتا ہے اور سوتا ہے اور سوتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔ بیدار ہمنہ پر طمانچ لگائے اور دانت توڑڈ الے۔ بعد ازاں اس کوسولی دے کر مارڈ الا۔اس کے بعد پاوری صاحب ان کوعیسائیت کی دعوت دیں اور بیفر مائیں۔

اے جزیرے والوائم ایسے خدا پر ایمان لاؤتا کہ تمہاری نجات ہواور ہمیشہ کی زندگی تم کو حاصل ہو۔ بیفر ماکر اہل جزیرہ کے جواب کا انتظار فر مائیں کہ وہ آپ کی اس تقریر دلپذیر کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔

ممکن ہے کہ بیہ جواب دیں کہ جب خدائی کو نجات نہ ہوئی اور خدائی موت کے گھاٹ اتر گیا، تو ہم بے چارے گہاروں اور عاجز اور نا تو انوں کو ایسے خدا پر ایمان لا کر نجات اور ہمیشہ کی زندگی کی توقع رکھنا بالکل عبث ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اللہ الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهندی لو لا ان هدانا الله۔

### صفات خداوندی کے متعلق عہد عتیق کانمونہ

توریت کتاب پیدائش باب ۲ درس۵-۲ میں ہے:۔

'' تب خداوندز مین پرانسان کے پیدا کرنے سے پیچھتایااورنہایت دلگیر ہوا۔ اس عبارت سے اول تو معاذ اللہ خدا کی جہالت لازم آتی ہے کہاس کو پہلے ہے اس کا علم نہ تھا نیز اس کا نادم اور پشیمان اور دلگیراورا فسر دہ ہونامعلوم ہوتا ہے۔جوخدا کے لئے ممکن .

> اورز بور (۱۰۶) درس ۴۵ میں ہے:۔ ''اورا پنی رحمتوں کی فراوانی کے مطابق پچھتایا۔'' اور کتاب رمیاہ کے باب۵۱، درس ۲ میں ہے:۔

" بجهتات بجهتات میں تھک گیا۔ "اھ

اورتوریت باب گنتی باب ۱۴ درس ۱۳۰۰ سیس ہے:۔

'' تم بے شک اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تہمیں وہاں بساؤں گا۔''اھ

اور پھر درس ۳۵ میں ہے:۔

'' تبتم میری عهد شکنی کوجان لوگے۔''اھ

ان درسوں ہے معاذ اللہ خدا کی قتم کا حجوثا ہونا اور خدا کا عہد شکن اور وعدہ خلاف ہونے کا خدا ہی کے کلام ہے صرح کا قرار ثابت ہے۔

کتاب پیدائش باب۳۳ درس۲۴ میں ہے:۔

''لیعقوب ہے صبح صادق تک تمام رات خدا کشتی کرتا رہا اور صبح کو جب جانا جاہا، تو یعقوب نے بغیر برکت لئے جانے نہ دیا۔''

اول کتاب انسلاطین باب۲۲ کے۲۱ درس میں ہے:۔

''ایک روح نکل کے خداوند کے سامنے آگھڑی ہوئی۔وہ بولی میں روانہ ہول گی اور جھوٹی روح بن کے اسے ترغیب جھوٹی روح بن کے اس کے سارے نبیول کے منہ پر پڑول گی۔اوروہ بولا،تو اسے ترغیب دے گی اور غالب بھی ہوگی۔روانہ ہواورا بیاہی کر۔سود مکھ خداوندنے تیرے لئے ان سب نبیول کے منہ میں جھوٹی روح ڈالی ہے۔''کتاب بیدائش باب مدرس ۲۲ میں ہے۔

''اورخداوندنے کہا، دیکھو!انسان نیک وبد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کے مانند ہوگیا اور اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ بڑھادے اور حیات کے درخت سے پچھ لیوے اور کھاوےاور ہمیشہ جیتارہے۔''انتمٰیٰ

العیاذ باللہ! اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ کئی خدا ہیں کہ جوحضرت آ دم ان میں سے ایک خدا ہیں کہ جوحضرت آ دم ان میں سے ایک کے مانند ہوگئے۔ نیز بندہ کا خدا کے مماثل اور مانند ہونالا زم آتا ہے۔ تیسرے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوحضرت آ دم کے ہمیشہ زندہ رہنے سے خوف اور اندیشہ بیدا ہوگیا۔

اور کتاب یسعیاہ کے باب ادرس ۱۸ میں ہے:۔

"خداان كاندام نهاني كواكها راع كا" اه

ناظرین اس باب کواخیرتک ملاحظه فرماویں۔اور کتاب یسعیاہ باب سے مردر ۲ میں

ہے:۔

'' چکی لے اور آٹا پیں۔ اپنا نقاب اتار اور ساڑی سمیٹ لے اور ٹانگ ننگی کر اور ندیوں سے ہوکر پیدل جا۔ تیرابدن نگا کیا جائے گا بلکہ تیراستر بھی دیکھا جائے گا۔'' الخ اور کتاب پیدائش باب ۳۰ درس۲۲ میں ہے:۔

"خداوندنے اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی۔ "اھ

اور کتاب ہوسیع کے باب اول درس میں معاذ اللہ ایک زنا کارعورت اور زنا کی لڑکی لینے کے متعلق خدا کا حکم مذکورہے۔ یہ پوراباب قابل دیدہے۔

اوراس كتاب كے باب ورس اول ميں ہے:۔

'' خداوندنے مجھے فرمایا کہ جا اور ایک عورت سے جواس کے دوست کی پیاری ہے اس پر زنا کرتی ہے،محبت کر۔''ھ

اے بادر یو! خداہے ڈرو۔ کیا یہ چیزیں خدائے قدوس کی قدوسیت کے خلاف نہیں اور کتاب اشعیاء باب ۲۱ درس میں ہے:۔

"خدا کا کلام اس طرح مذکورہے۔میری کمرمیں ٹیس ہے۔

اور کتاب اشعیاء باب ۲۴ درس کمیں ہے:۔

''اے خداوند! تو ہماراباب ہے۔ ہم مائی ہیں۔ اور تو ہمارا کمہار ہے۔''اھ اور گرتھیوں کے نامہ اول باب اول ورس ۲۵ میں ہے:۔

"خدا کی بے وقوفی آ دمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے۔"

اورنامه عبرانین باب۱۲ در ۲۹ میں ہے:۔

" ہمارا خدا خاک کردیے والی آگ ہے۔"

اورنامہ عبرانیین کے باب دہم درس اسمیں ہے:۔

''زندہ خداکے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔''

كتاب برمياه كے باب ٣٢ درس ١٨ ميس ہے:۔

''باپ دادوں کی بدکار بوں کا بدلہ ان کے بعد ان کے فرزندوں کی گود میں رکھتا ہے۔''

نصاریٰ کے نزد یک بیعدلِ خداوندی اور انصاف الہی کانمونہ ہے۔

#### صفات انبراء

قرآن عظیم اورا حادیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے شار آیات اورا حادیث سے بیٹارت یات اورا حادیث سے بیٹارت ہے کہ وہ حضرات جن کوخل جل وعلانے اپنی نبوت ورسالت کے لئے منتخب فرمایا ہواور مکارم اخلاق اور محاس افعال کی تعلیم اور گراہی اورا خلاق قبیحہ سے بچانے کے لئے اور دلوں کو یاک اور صاف، مزکل اور مجلی بنانے کے لئے بھیجا ہو، ان کے اوصاف حسب ذیل ہونے جا ہئیں۔

ا۔وہ سرتا پامحاس اخلاق اور محاس آ داب کانمونہ ہونے چاہئیں۔ ہر شم کی گمراہی اور ہر بری خصلت سے پاک اور منزہ ہوں۔

۲۔ان کے قلوب خدا کی عظمت اور جلال اور اس کی محبت ہے لبریز ہوں۔

سے اور راستباز ہوں۔قول میں اور عمل میں ،نیت میں اور ارادہ میں سیچے ہوں۔ ان کے قول اور عمل میں کذب کا شائیہ بھی نہ ہو۔معاذ اللہ دروغ گونہ ہوں۔

۳- الله کے مخلص بندے ہول۔ ان کا جو کام بھی ہو۔ وہ خالص الله کے لئے ہو۔ نفسانی غرض کا کہیں نام ونشان نہ ہو۔ اللہ کامخلص وہی ہے جو خالص اللہ کا ہو۔غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہو۔

۵-ان حضرات کود مکی کرخدایا د آتا هو -ان کا کلام من کرعلم اورمعرفت میں اضافه هو ـ

ان کاعمل دیکھ کرآ خرت کی رغبت پیدا ہو۔

۲۔ان کا کوئی عمل ان کے سی قول کے خلاف نہ ہو۔ یعنی ایبانہ ہوکہ لوگوں کو نصیحت کریں اورخوداس بڑمل پیرانه ہوں۔

دوسروں کونفیحت کرنا اورخوداس کےخلاف کرنا علاوہ اس کے کہ دیگراں رانفیحت وخودرافضیحت کا مصداق ہے، اورلوگوں کے لئے موجب نفرت وحقارت ہے۔معاذ اللہ! نبی جب لوگوں کی نظروں میں حقیروذلیل ہو گیا،تو پھراس کی نصیحت کیا کارگر ہوسکتی ہے۔ ے۔قابل نفرت اورخلاف مروت امور سے بالکلیہ یاک منز ہ ہوں۔

٨ ـ خدا كاييغام پہنجانے ميں كى سے خاكف نه ہول ـ

قَالَ تَعَالِي أَلَّذِينَ يُلِّغُونَ انبياء كى شان يه م كمالله كے يغام رسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا بَهِ يَهِياتَ بِين اور صرف الله ي ورت اور سوائے اللہ کے کسی ہے نہیں ڈرتے۔انبیاء

يَخُشُوُنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ.

کے بہاں تقبہ کا گذرنہیں۔

٩ ـ طالب د نیاا ورشهوت پرست، شرایی اور کبایی ، چوراورزانی نه مول ـ •ا۔مشرک اور بت پرست نہ ہوں بلکہ بجائے اس کے ان کے قلوب تو حید وتفرید حب الہی اور تو کل ہے معمور ہوں۔

اا ـ ثابت النسب مول \_معاد الله ولد الزنانه مول \_

۱۲\_غیراللّٰد کی پرستش ہے لوگوں کومنع کرتے ہوں۔معاذ اللّٰہ بت پرستوں اور بت تراشوں کے عین ومددگار نہ ہوں۔

ازروئے قرآن وحدیث انبیاء ومرسکین کی پیشان ہونی جائے جوہم نے ذکر کی ہے۔

اب سنیئے

کے موجودہ توریت وانجیل انبیاء کی کیاشان بتلاتی ہے۔

معاذ الله بقول یہود ونصاریٰ حضرت نوح علیہ السلام کا شراب بینا اور برہنہ ہونا۔ کتاب پیدائش باب ۹ درس ۲۱ میں مذکور ہے۔

اور معاذ الله بقول یہود ونصاریٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا گوسالہ بنانا اور لوگوں سے اس کی پرستش کرانا۔اس کے لئے دیکھو کتاب خروج باب۳۳ از درس اول تادرس دہم ہم اور معاذ اللہ بقول یہود ونصاریٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عورت کونہاتے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہونا اور پھر حیلہ سے اس کے شوہر کوئل کرنا۔ الی غیر ذلک من الخرافات۔اس کے سات برخریفتہ ہونا اور پھر حیلہ سے اس کے شوہر کوئل کرنا۔الی غیر ذلک من الخرافات۔اس کے لئے دیکھو کتاب دوم سموئیل باب اااز درس ۲ تاختم باب۔

اورمعاذ الله حضرت سلیمان علیه السلام کا با وجود سخت ممانعت کے بت پرست عور توں کو بیوی بنانا اور ان کے مروجہ بنوں کی طرف مائل اور بت خانوں کی تغییر کرانا۔اس کے لئے دیکھو کتاب اول سلاطین باب اا درس اول تا درس ۱۳۔

اور معاذ الله بقول یہود ونصاری حضرت لوط علیہ السلام کا شراب پینا اور اپنی صاحبزادیوں سے ہم بستر ہونااور دونوں کا حاملہ ہونااور پھران سے اولا دیپیرا ہونا۔ دیکھو کتاب پیدائش باب ۱۹درس ۳۰ تاختم باب۔

اور معاذ الله بقول يهود ونصاري حضرات انبياء عليهم الصلاة والسلام كالمجهوث بولنا ديكھواول كتاب سلاطين باب٢٢ درس٢١ جبيها كه مخقريب گذراي

یہود حواری کا منجملہ بارہ حواری کے تنیں روپے لے کر حضرت سے کو یا بعنوان دیگر علی زعم النصاریٰ تنیں روپے لے کر حضرت سے کو بھانسی دے کر رخم النصاریٰ تنیں روپے رشوت لے کراپنے خدا کو گرفتار کراد ینااور پھراپنے کو بھانسی دے کر حرام موت مرجانا اور بعض دیگر کا حضرت سے سے انکار کرنا اور معاذ اللہ حضرت سے پرلعنت کرنا یہ سب انجیل متی کے باب ۲۶ میں بالنفصیل مذکور ہے۔

## افسوس اورصد افسوس

کہ نصاری اپنے زعم فاسدے باوجود شرک اوربت پرسی ، کذب اور دروغ گوئی ، زنا

کاری اور شراب خوری کے کسی کو نبی اور پیغیر سلیم کرلیں ، گراس ذات ستودہ صفات یعنی نبی امی فداہ نسی والی وامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا انکار کریں کہ جس کی نظر کیمیا اثر نے ایک عظیم الشان خطہ کے شرک اور بت پرستی کو تو حید وتفرید سے اور جہل کو علم سے اور کذب و خیانت کو صدق وامانت سے اور بے شرمی اور بے حیائی کو عصمت وعفت سے اور ان کے رذائل کو شائل سے اور ان کے قبائح کو مجائن سے اور ان کے معائب کو مناقب سے کر ذائل کو شائل سے اور ان کے قبائح کو مجائن سے اور ان کے معائب کو مناقب میل کے رذائل کو شائل سے اور ان کے قبائح کو مجائن سے اور الس کے معائب کو مناقب معاملے و مدنیہ اور علم معاملات و عبادات میں رشک افلاطون اور جالینوس بنا دیا ہو۔ اور اگر شک ہے تو اہل اسلام معاملات و عبادات میں رشک افلاطون اور جالینوس بنا دیا ہو۔ اور اگر شک ہے تو اہل اسلام کی تعابی سے مواز نہ کر لیا جائے معلوم ہو جائے گا کہ تحقیق و تدقیق میں تمام عالم پر سبقت لے گئے ہیں۔

### مسكرنجات

خداوندذ والجلال کے قہراورعذاب سے نجات کا اصل دارومدارتواس کے فضل وکرم پر ہے کما قال تعالیٰ۔

> وَوَقَاهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضُلاً مِنُ رَّبِّكَ. الله تعالى نے انکوعذاب جہنم سے مض اپنے فضل سے بچایا

رہایہ امر کہ خدا کا فضل کس پر ہوتا ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا فضل اس پر ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہوا دراس پر ایمان لائے۔ اور اس کی اطاعت اور فرما نبر داری کا اقرار اور عہد کرے اور جن امور کے کرنے کا حکم دے، ان کو بجالائے اور جن امور ہے منع کرے، ان سے اجتناب اور پر ہیز کرے۔ اور اس اطاعت اور فرما نبر داری کے عہد اور بیان کے بعد اگر کوئی تقصیر اور گناہ دانستہ یا نادانستہ سرز د ہوجائے، تو بہزار ندامت بیان کے بعد اگر کوئی تقصیر اور گناہ دانستہ یا نادانستہ سرز د ہوجائے، تو بہزار ندامت وشرمساری اور بہزارگریہ وزاری سے دل سے خداوند ذوالجلال کے سامنے تو بہ اور استغفار کرے۔ اس وقت خداوند ذوالجلال کی طرف سے عفوا ورمغفرت کا وہ بادل برسے گا کہ گناہ

کی نجاست اور گندگی کا نام ونشان باقی نه رہے گا۔ بلکه توبه اور استغفار سے فقط گناہ ہی معافی نہیں ہوتے بلکہ سئیات کو حنات ہے بدل دیا جا تا ہے۔ کما قال تعالی ۔

اللّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولُائِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولُائِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ مَنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفَورًا رَحِیُماً۔

می شخص نے کفر اور شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام جس خص نے کفر اور شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کئے۔ اللہ تعالی ایسوں کی برائیوں کو بھلائیوں اور نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا اور مہر بان ہے۔

یہ ہے اسلامی طریقۂ نجات جو قر آن اور حدیث میں بکثرت مذکور ہے اور یہی عقل کے مطابق ہے اور یہی کتب سابقہ کی تعلیم ہے۔ آیات اور احادیث کے علاوہ کتب سابقہ کے تفصیلی حوالے ہم علم الکلام میں ذکر کر چکے ہیں۔ وہاں دیکھے لئے جائیں۔

اب نجات کا وہ انو کھا اور نرائہ طریقہ سنئے جو نصاریٰ نے اختراع کیا ہے کہ حضرت آدم سے جو بھولے سے گناہ ہوگیا تھا، وہ باوجود استغفار کے کسی طرح معاف نہ ہوا۔ اور باپ کی اس غلطی کی وجہ سے تمام اولا د گنہگار گھری ۔ ختی کہ انبیاء ومرسلین بھی اس سے پاک ندر ہے۔ چونکہ گناہ کا معاف کر دینا تو شان عدل وانصاف کے خلاف تھا۔ اس لئے خدانے چاہا کہ عدل وانصاف بھی ہوجائے۔ اس لئے خدانے خدانے مدان وانصاف بھی ہوجائے۔ اس لئے خدانے خدانے بندوں کی نجات کی بیراہ نکالی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کوصلیب پر چڑھایا تا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے اور ان کے لئے باعث نجات ہو۔

ناظرین کرام! آپ نے بینجات کا نرالہ اور انو کھا طریق من لیا۔ اگر کسی حاکم کے اجلاس پر کوئی قتل کا مقدمہ پیش ہوا ورحاکم بجائے مجرم کے اپنے عزیز لخت جگر کو پھانسی کا حکم دے دیتواس حاکم کواگر دیوانہ اور احمق نہ مجھیں تو کیا سمجھیں۔

ا۔عجیب بات ہے کہ گنہگارکومعاف کردینا تو شان عدل کےخلاف ہے مگرا یک معصوم اور بے گناہ کوصلیب پر چڑھادینا، بیشان عدل کےخلاف نہیں۔ ۲۔ نیز اگر موت ہی گناہ کی جزاء اور کفارہ ہے۔ تو ہرانسان مرتا ہے۔ وہی موت اس
کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ حضرت سے کوصلیب دینے کی کیا حاجت ہے۔
سے باپ کے قصور میں بیٹے کو پکڑنا نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ سی دین اور
ملت نے آج تک اس کو روا رکھ ہے۔ خیر اگر باپ کے جرم میں بیٹے ہی کو پکڑنا تھا، تو
حضرت آدم کے سی صُلی بیٹے کوصلیب پر چڑھا دینا تھا۔ مثلا قابیل ہی کو بھائی دے دی
جاتی ، جس نے اپنے بھائی ہابیل کوتل کیا تھا۔ پانچ ہزار سال کے بعد ایک معصوم اور بے گناہ
جیٹے کوصلیب پر چڑھانا سراسرخلاف عقل ہے۔ قال اللہ تعالی۔

اَمُ لَـمُ يُنَبًّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبُرَاهِيُمَ الَّذِي وَقَى الَّا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَى وَاَنُ لَيُسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ وَاَنَّ سَعْيَةٌ سَوُفَ يُرَى ـ

کیا اس شخص کو اس مضمون کی خبر نہیں پینچی ، جومول کے صحیفوں میں ہے اور نیز اس ابراہیم کے صحیفوں میں ہے کہ جس نے اپنے رب کے احکام کی پوری پوری بجا آوری کی۔وہ مضمون بیہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا گناہ اور بوجھ اپنے اوپر نہ اٹھائے گا۔اور ایک بیان اس کے ایمان کے بارہ میں اپنی کمائی نفع دیے گی۔دوسرے کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا۔

چنانچہ توریت سفر استناء باب۲۴ درس ۱۲ میں ہے۔ اولا دیے بدلے باپ دادے مارے نہ جاویں، نہ باپ دادوں کے بدلے اولا دلل کی جائے اور ہرایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے گا۔اھ

اور کتاب د قبل باب ۱۸ درس ۲۰ میں ہے:۔

''وہ جان جو گناہ کرتی ہے سووہی مرے گی۔ بیٹاباپ کی بدکاری کا بو جھنہیں اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کی بدکاری کا بوجھ اٹھائے گا۔ صادق کی صدافت اسی پر ہوگی اور شریر کی

شرارت ای پریڑے گی۔''اھ

اور كتاب الامثال باب اا درس ٨ ميس بـ : ـ

''صادق مصیبت ہے رہائی پاتا ہے اور اس کے بدلہ شریر پکڑا جاتا ہے۔''اھ اور ایسا ہی مضمون کتاب الامثال باب ۲۱ درس ۱۸ میں ہے:۔

"ای طرح اہل اسلام کہتے ہیں کہ جب یہود بے بہبود نے حضرت مسیح کے قتل کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو توضیح وسالم آسان پر اٹھالیا اور ایک کا فر وفاجر کو حضرت مسیح کا شبیہا در مثیل بنا کر بطور فدیے آل کرادیا۔''

یاد رکھنا چاہئے کہ آل کا مسئلہ توریت اور انجیل سے نہ کہیں صراحۃ ثابت ہے نہ اشارۃ محض یارلوگوں کی ایجاد ہے۔ اور نہ یہ مسئلہ تمام علمائے نصاریٰ کے نزد کیک مسلم اور متفق ہے بہت سے فرقے واقعہ قل وصلب کے منکر ہیں۔ جیسا کہ پادری سیل نے ترجمہ قرآن سورہ آل عمران میں ان فرقوں کا ذکر کیا ہے جواس کے منکر ہیں۔ اصل کی مراجعت کی حائے۔

# قرآن كريم كاتوريت والجيل يسے تقابل

قرآن کریم میں جا بجا توریت اور انجیل اور زبور کا ذکر آیا ہے اور بار باریہ بتلایا گیا ہے کہ بیسب اللہ کی کتابیں تھیں۔ جو حضرت موی اور حضرت عیسی اور حضرت داؤد علیم الصلاۃ والسلام پراتاری گئیں اور اسی طرح دوسرے پیغیبروں کے حیفوں کا بھی ذکر ہے۔ اہل اسلام بلاتفریق کے ان تمام کتابوں اور حیفوں پرایمان رکھتے ہیں کہ جواللہ تعالیٰ نے گذشتہ انبیاء ومرسلین صلاۃ اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پرنازل فرمائیں۔لیکن موجودہ توریت وانجیل نہیں۔جواللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔اصل توریت وانجیل نہیں۔جواللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔اصل توریت وانجیل کا تو کہیں نام ونشان بھی نہیں۔جس کا خود علاء یہود ونصاری کو اعتراف اور اقرار

کتب ساویہ کا جومجموعہ اس وقت اہل کتاب کے ہاتھ میں ہے اور جس کو وہ بائبل کہتے ہیں، ہم اس وقت اس میں اور قرآن کریم میں پھھ فرق بتلانا چاہتے ہیں تا کہ طالبان حق موازنہ کر سکیں۔

### فرق اول

قرآن کریم نے جس دین حق اور شریعت اور ہدایت کو پیش کیا ہے وہ توریت اور انجیل کی پیش کردہ شرایعت ہے کہیں اعلیٰ اورافضل اور غایت درجہا کمل ہے۔

قرآن کریم نے مبدأ اور معاد تو حیداور رسالت اور قیامت اور جزاء وسزا اور جنت وجہنم کو جس تحقیق اور تفصیل اور دلائل اور براہین کے ساتھ بیان کیا ہے تو ریت میں اس کا عشرعشیر بھی نہیں۔

قرآن کریم میں جا بجاوجود باری تعالی اور حدوث عالم کے دلائل اور براہین ذکر کئے ہیں اور مکر بین قیامت کے ہیں اور مکر بین قیامت کے ہیں اور دلائل اور براہین کے ساتھ مشرکین اور صائبین اور یہوداور نصاری کے عقائد کا ابطال اور تو حید ورسائت کا اثبات اور حضرات انبیاء کرام کے کا فرول سے مناظر ہے قرآن کریم میں جا بجاند کور ہیں۔

توحیداور رسالت اور قیامت صرف ان تین مسئلول کو لے لیجئے کر آن کریم نے ان مسائل کوکس طرح ، طرح کے دلائل اور قشم سے براہین سے نابت کیا ہے توریت میں بھی کہیں اس قشم کے دلائل اور براہین کا ذکر ہے اور انجیل میں تو ان مسائل پر کوئی خاص کلام ہی نہیں صرف چند مکارم اخلاق اور زہد کا بیان ہے کہ جو قرآن کریم میں اس سے ہزار درجہ بڑھ کرموجود ہے ھذا تو ضیح ماافادہ شیخ الاسلام ابن تیمیة فی الحواب الصحیح ص ۲۲۲ ہے ۔

### فرق دوم:

توریت میں عدل کی شان غالب ہے اور انجیل میں شان فضل کی غالب ہے اور قرآن کریم غایت کمال کے ساتھ عدل اور فضل دونوں کا جامع ہے۔

(۱) قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ سعداء اور اولیاء کی دوشمیں ہیں ایک ابرار ومقتصدین دوسری سابقین اور مقربین۔ پہلا درجہ تو عدل سے حاصل ہوتا ہے لیعنی اداء واجبات اور ترک محرمات سے اور دوسرا مرتبہ فضل سے حاصل ہوتا ہے بعنی اداء فرائض وواجبات کے بعداداء مستحبات ونوافل وترک مکروہات اور مشتبہات سے حاصل ہوتا ہے۔ پس کامل شریعت وہ ہے کہ جوعدل اور فضل دونوں کی جامع ہو۔

(۲) قرآن کریم نے تھم دیا کہ مقروض اگر نا دار اور تنگدست ہوتو اس کو مہلت دینی حیاہے کمافال تَعَالٰی وَإِنُ کَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَیْسَرَةٍ لِی مَیْسَرَةِ کِی مِوالِ ہوا۔ اور دوسراتھم بیدیا کہ اگر مدیون کو معاف کر دوتو بہتر ہے کہ مَا قَالَ تَعَالٰیٰ وَان تَصَدَّقُوا لَا مَان مُواجومَتُ کے درجہ میں ہے جوابیا کہ نے گا اور اس کے درجے بلند کرے گا۔ اور اگر نہ کرے تو اس یوکی عقاب اور عذاب ہیں۔

(٣) قرآن كريم نے تل خطاميں ديت كوواجب قرار ديا پيعدل ہے كے مَا قَالَ تَعَالَى وَمَنُ قَتَلَ مُوْمِناً حَطاً فَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهُلِهِ بعدازاں إلَّ انُ يَصَّدَّقُوُ اسے عفواورا حمال كى ترغيب دى بيضل ہے۔

(٣) قرآن كريم ن طَاق بل الدخول مين نصف مهرواجب كيا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَانْ طَلَقَتُهُ وَهُنَّ مُو يُضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضُتُهُ لَهُنَّ فَوِيُضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضُتُهُ لَهُنَّ فَوِيُضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضُتُهُ لَهُنَّ فَوِيُضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضُتُهُ لَهُنَّ فَويُطَلَّ وَيُعَفُو مَا يَالِلَّا اَنْ يَعُفُو وَالرَّحَانِ فَي تَعْفُو اللَّهُ وَيَعُفُو اللَّهُ وَيَعُفُو اللَّهُ وَي يَعُفُو اللَّهُ وَي يَعْفُو اللَّهُ وَي يَعْفُوا اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَي اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْلِي اللَّهُ وَلَالَعُلُولُ اللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْلِي الللْلِي اللْلِي اللللْمُ اللْمُعْلِي الللْمُ اللْمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمُ اللْمُولِي الللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولِي اللْمُؤْمُ الللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ وَاللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ا

(۵) قرآن کریم نے ظالم سے اپنابدلہ لینے کی اجازت دے دی کے ما قال تعالی وَاِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثُلِ مَا عُوْقِبُتُم بِه پی بیعدل ہوا اور اس کے بعد صبر کی ترغیب دی اور بیار شادفر مایا وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُوَ خَیرٌ لِلصَّابِرِینَ پی بیضل ہوا۔ دوسری جگدار شاد ہو وَجَدَرًا وُ سَیّعَةً بِمِثُلُهَا برائی کابدلہ برائی ہے بیعدل ہوا اور اس کے بعد عفوا وراصلال کی ترغیب دی فَمَنُ عَفَا وَاَصُلَحَ فَاَجُرُهُ عَلَی اللهِ پی بیضل ہوا جس پراجر کا وعده فرمایا۔

قرآن كريم كابيطريقة ہے كہ ظلم كى حرمت اور عدل كے وجوب كوبيان كرتا ہے اور عدل كے بعد فضل اور احسان كى ترغيب ديتا ہے عدل كو واجب قرار ديا اور فضل واحسان كو مستحب قرار ديا۔ هـذا تـوضيح مـاافـاده شيخ الاسلام ابن تيمية فى الحواب الصحيح ص ٥ ٢ ٢ ج٣ ص ٣١٨ ج٣۔

فرق سوم

قرآن کریم میں دین کے اصول اور فروع۔اور معاش اور معاد۔اور تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل اور سیاست ملکیہ اور مدنیہ اور فقیری و درویثی کے ساتھ حکمرانی اور جہانبانی اور عدل عمرانی کے جوقر انین اور قواعد مذکور ہیں توریت وانجیل میں کہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔

فرق چہارم

قرآن کریم زمانهٔ نزول سے لے کراس وقت تک برابر محفوظ چلا آرہا ہے جس میں ابت تک ایک نقط اور ایک شوشہ کا بھی فرق نہیں آیا۔ بخلاف توریت اور انجیل کے کہاس میں لفظی اور معنوی تحریف اور شم کی تغییر و تبدیل خود علماء یہود اور نصاری کے اقرار واعتراف سے ثابت ہے اور قرآن کریم کا تحریف اور تبدیل سے پاک اور منزہ ہونا اظہر من اشمس کر مخالفین ومعاندین کو بھی سوائے اقرار کے اور اعتراف کے چارہ نہیں۔ جس طرح

قرآن کریم حفاظت میں بےنظیر ہے۔اس طرح موجودہ توریت اور انجیل تحریف میں بے مثال ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں اتن تحریف نہیں ہوئی جتنی کہ توریت وانجیل میں ہوئی اور اس درجہ تحریف ہوئی کہ اصل اور جعل میں امتیاز کرنا تقریباً محال ہے۔

فرق بنجم

موجودہ توریت کے مضامین خوداس بات کی شہادت دےرہے ہیں کہ بیتوریت وہ توریت نہیں کہ جومویٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نامعلوم شخص کی تصنیف ہے۔

شاھداول چنانچے توریت کتاب استثناء باب ۳۴ میں ہے۔

سومویٰ خداوند کابندہ خداوند کے حکم کے مطابق موآب کی سرز مین میں مرگیا اور اسے مواب کی سرز مین میں مرگیا اور اسے مواب کی ایک وادی میں بیت ففور کے مقابل گاڑا۔ پرآج کے دن تک کوئی اس کی قبر کوئیس جانتا۔''اھ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس واقعہ کا لکھنے والاشخص موکیٰ علیہ السلام کی وفات کے عرصہ دراز کے بعد کا ہے۔

شاھد دوم۔ کتاب پیدائش باب ۳۵ درس ۲۱ میں ہے:

'' پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا وراپنا خیمہ عیذر کے مللے کے اس پار ایستادہ کیا۔''

نتهي

عیذرایک منارہ کا نام ہے جوشہر پروشلم کے دروازے پرموی علیہ السلام کے صد ہابرس بعد بنایا گیا۔''

شاھد سوم ۔ سفرعد د باب ۲۱ درس میں ہے:

'' چنانچہ یہوداہ نے بنی اسرائیل کی آ وازسنی اور کنعانیوں کو گرفتار کر وادیا اور انہوں نے انہیں اوران کی بستیوں کوحرم کر دیا اوراس مکان کا نام حرمہ رکھا۔'' انتہا حالانکہ بیروا قعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا تو کیا حضرت بوشع علیہ السلام کے بھی بعد کا ہے اس لئے مفسرین تورات نے مجبور ہوکر اس مقام پر بیہ کہہ دیا ہے کہ یہ جملے الحاقی ہیں جن کوعز سرعلیہ السلام نے ملایا ہے۔ گرمحض حضرت عز سرعلیہ السلام کا نام لے دینا کافی نہیں جب تک کوئی دلیل اور سند نہ ہو۔ سیات اور سباق سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اول ہے آخر تک تمام کلام متقبل اور بکساں ہے۔کوئی قرینداییانہیں ہے کہ جس پیمعلوم ہو کہ بیہ کلام الحاقی ہے اور علی بندا عہد جدید کی تمام کتابیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کھی گئیں۔جن کا زمانہ تالیف اب تک معین نہ ہوسکا۔علماءنصاریٰ کا اس میں شدیداختلاف ہے کہ انا جیل اربعہ کس سنہ میں تالیف ہوئیں۔ دوانجیلوں کےمصنف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسلی کو دیکھا بھی نہیں ایک مرقس اور دوسرالوقام محض سی سنائی باتیں لکھ دی ہیں۔ اورمتی اور بوحناا گرحواری بھی ہیں تو کچھ واقعات تو وہ لکھے ہیں کہ جوان برگز رے ہیں اور کھے سنے سنائے ناتمام واقعات لکھے ہیں۔ان کتابوں کوحضرت میں ہے وہی نسبت ہے کہ جوسکندرنامہ کوسکندر سے اور رامائن کورام چندر سے ہے۔موجودہ اناجیل کوالہامی کتاب کہنا بالكل غلط ہے۔ بخلاف قرآن كريم كے كماس كے زمانہ نزول ميں كوئى اختلاف نہيں۔ تيس سال میں تھوڑ اتھوڑ اہو کرنازل ہوا۔ ایک جماعت کا تبین وی کی خاص اس کام کے لئے تھی · كه جب كوئى آيت نازل ہوتو فوراً لكھ لى جائے۔آنخضرت صلى الله عليه وسلم آپ خود بھى حافظ تھے۔اورحضرات صحابہ میں بھی بہت سے حافظ تھے۔خلاصہ بیر کہ قر آن کریم من اول ہہ الى آخره بلاكم وكاست آل حضرت صلى الله عليه وسلم كى زندگى مين محفوظ هو چيكا تھا۔ فقط اوراق ہی پڑہیں لکھا گیا بلکہ قلوب اور صدور کے الواح پر کندہ ہو چکا تھا۔

اہل کتاب جس کتاب کوجس مصنف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔اس کی کوئی سند متصل ان کے پاس نہیں۔ بخلاف اہل اسلام کے کہ ان کے پاس تو کتب حدیث کی بھی

سندموجود ہے۔

قرآن کریم کے حافظ تو ہر زمانہ میں بے شار ہوتے ہی چلے آئے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا کہ ہر شہراور ہرگاؤں میں عورتیں اور بیجہ جوان اور بوڑھے، بینا اور نابینا حافظ ہوتے رہیں گے۔ بلکہ اس امت میں تو بحمہ اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار صدیث کے بھی حافظ گذرے ہیں۔ ساری و نیا کی قومیں اگر چاہیں کہ کوئی اپنی کتاب کا کچا پیکا حافظ پیش کردیں، تو خدا کی شم نہیں پیش کر سکتیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو لا نمیں اور ہندو و ید کا کوئی حافظ دکھلا کیں اور ہندو و ید کا کوئی حافظ دکھلا کیں اور ہندو و ید کا کوئی حافظ دکھلا کیں۔

فرق هفتم

توریت وانجیل کے نسخ باہم اس قدر مختلف ہیں کہ وہ اختلا فات شار میں بھی نہیں اسکتے دوسری مرتبہ کی طبع شدہ بائیل ، پہلی مرتبہ کی طبع شدہ بائیل کے بھی مطابق اور موافق نہیں ہوسکتی۔ جدید نسخ قدیم نسخوں کے مخالف ہیں۔ نصار کی کے پاس کے نسخ ان نسخوں کے مخالف ہیں جو نہود کے پاس ہیں۔ نصار کی میں جو فرقے ہیں ان کے نسخ باہم مختلف ہیں۔ ایک فرقہ کا نسخہ دوسر نے فرقہ کے نسخہ کے بالکل مخالف ہے۔ بخلاف قرآن کریم کے ہیں۔ ایک فرقہ کا نسخہ دوسر نے فرقہ کے نسخہ کے بالکل مخالف ہے۔ بخلاف قرآن کریم کے اس کے نسخوں میں کہیں ایک نقط اور ایک شوشہ کا بھی خلاف نہیں۔ ساڑھے تیرہ سوسال کے نسخہ مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ جدید ہوں یا قدیم مشرق کے ہوں یا مغرب کے سب ایک ہیں۔ جیسا کہ دنیاد کی رہی ہے۔ عیاں راچہ بیاں۔

فرق ہشتم

ان کتابول میں بکثرت ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جوحق تعالی شانہ کے شان تقدیس و تنزیداور حضرات انبیاء کرام کی شان عصمت کے بالکل خلاف ہیں۔ مثلاً معاذ الله

انبیاء کا شراب بینا، جھوٹ بولنا، بت پرسی اور زنا کرنا وغیرہ ذلک، جیسا کہ بالنفصیل ہم حوالجات سے ثابت کر چکے ہیں۔قرآن کریم حضرات انبیاء کوان تمام باتوں سے پاک اور منزہ بتلا تا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

فرق تنم

ان كتابول كے مضامین كابا ہم مختلف اور متعارض ہونا يہ بھى ان كے غير الهامى ہونے كى دليل ہے ـ كما قال تعالى وَ لَو حَالَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَ جَدُوا فِيُهِ إِخْتِلاِ فَا كَثِيرًا \_ كى دليل ہے ـ كما قال تعالى وَ لَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ إِخْتِلاِ فَا كَثِيرًا \_ مولانا عبد الحق صاحب مفسر تفسير حقائى اپنے مقدم تفسير میں لکھتے ہیں كہ:

"ان مواقع میں مفسرین اہل کتاب لا چار ہوکر ہے کہددیتے ہیں کہ یہ ہوکا تب ہے خود پاوری فنڈر نے مباحثہ دینی مطبوعہ اکبرآ باد میں لا کھ سے زیادہ تسلیم کئے ہیں چنانچہ ۵۳ میں لکھتے ہیں کہ اگر بسباخ نے ایسے غلط مقامات ایک لا کھ بچاس ہزار گئے ہیں اور انسائیکلو میٹریا برٹنے کا کی جلد ۱۹ بیان سکر بچر میں لکھا ہے کہ فاضل وسلیٹن نے ایسے مقامات دس لا کھ بیٹریا برٹنے کا کی جلد ۱۹ بیان سکر بچر میں لکھا ہے کہ فاضل وسلیٹن نے ایسے مقامات دس لا کھ سے زیادہ گئے ہیں۔ انتہا۔ اب جب کہ ایسے بڑے محققین اقر ارکرتے ہیں۔ تو آج کل کے کرسٹن یائے پاوری کا انکار کیا وقعت رکھتا ہے۔ "(مقدمہ تفسیر حقانی ص ۵۷۱)

الحمد للد کہ قرآن کریم برشم کے اختلاف اور اغلاط سے یاک ومنزہ ہے۔

فرق دہم

ان کتابوں میں بہت سے مضامین فخش اور غیر مہذب ہیں جوشہوانی اور نفسانی خیالات کے جلاد سے میں مداور معاون ہیں۔ بطور نمونہ چند عبارتیں ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں۔ کتاب (۱) یسعیاہ باب ۴۲ میں ہے:

"خدا کا کلام بہہے۔ میں بہت مدت جیپ رہا، میں خاموش رہا، آپ کوروکتا گیا پر

<sup>(</sup>۱) يتمام حوالے مقدمہ تفسير حقاني ص ااات فل كئے ليك إي-

اب میں اس عورت کی طرح جسے دریز زہ ہو چلاؤں گا اور ہانپوں گا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا۔''

> اور نوحہ رمیاہ کے باب میں خدا کوریجھاور شیر بتایا ہے۔ اور کتاب حزقیل باب ۲۳ میں ہے۔

''خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا، اے آ دم زاد! دوعور تیں تھیں، جو ایک ہی مال کے بیٹ سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے مصر میں زنا کاری کی۔ وہ اپنی جوانی میں یار باز ہوئیں۔ وہاں ان کی چھا تیں ملی گئیں۔ اور وہاں ان کے بکر کی بیتان چھو لی گئی۔ ان میں کی بڑی کا نام ہوا اور اس کی بہن اہولیہ۔ وہ میری جورواں ہوئیں اور بیٹے بیٹیاں جنیں۔''

اور کتاب برمیاہ باب میں ہے:

'' کہاوت ہے کہ کوئی مرداگرای جوروکو نکالے اور وہاں سے جاکر دوسرے مردکی ہوجائے کیاوہ پہلااس کے پاس پھرجائے گا۔ کیاوہ زمین ناپاک نہ ہوگی لیکن تونے بہت یاروں کے ساتھ زنا کیا، تب بھی میری طرف پھرا۔''انتہا

اور کتاب یسعیاہ باب۲۳ میں ہے:۔

''اور پھردہ خربی کے لئے جائے گی اور ساری زمین کی مملکتوں سے زنا کرائے گ۔
لیکن اس کی تجارت اور خربی خدادند کے لئے مقدس ہوگی النح بلکہ اس کی تجارت کا حاصل
ان کے لئے ہوگا، جو خداوند کے حضور رہتے ہیں کہ کھا کے سیر ہوویں، نفیس پوشاک
پہنیں الخے''

مقدس لوگوں کو کیا پاک مال کھلوایا اور کیسی نفیس بوشاک پہنوائی۔الہامی بیان اسی کو کہتے ہیں۔

اور کتاب حز قیل کے باب ۲۳ درس ۱۹ میں ہے:۔

'' تسپر بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب کہ وہ مصر کی زمین میں چھنالا کرتی تھی، زنا کاری پر زنا کاری کی ۲۰۰ سو، وہ پھرا پنے یاروں پر مرنے لگی جن کا بدن

گدھوں کا سابدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا ساانزال تھا۔ انتما اور غزل الغزلات باب مرس امیں ہے:۔ ''میری بہن ،میری زوجہ، تیراعشق کیا خوب ہے۔' انتما۔ اور اس قتم کی بہت سی فخش تشبیہات ہین جن کے پڑھتے وفت گرجا میں پادری لوگو بلاشبہ آئکھیں نیچی کر لیتے ہوں گے۔

## شريعت محمد بيركا شريعت موسوبيه وعيسوبير يساتقابل

دنیا کان کھول کرس لے، ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ملت اور کوئی شریعت شریعت محمد میہ ہے ہم بلہ اور ہمسر تو در کنار ،صدافت اور پختگی لطائف اور پا کیزگی میں شریعت محمد میہ کے عشر عشیر بھی نہیں ، حق پرست اور صاحب بصیرت کے لئے تو کسی دلیل اور برہان پیش کرنے کی بھی حاجت نہیں اس کے لئے تو یہ کہہ دینا کافی ہے۔

آ فناب آمددلیل آ فناب گردلیلے بایداز وے رومتاب

شریعت حقد سامنے ہے، دیکھ لواور دکھلالو، پر کھ لواور پر کھالو۔خالص سونا ہے کسوٹی پر
کس لواور کسوالو۔الغرض جس طرح جا ہوا متحان کرلواور جس سے جا ہے امتحان کرالو۔مگر
چونکہ ہرشخص نہ صاحب بصیرت ہے اور نہ حق پرست۔اس لئے ہم شریعت محمد بیر (علی صاحبہا
الف الف صلوۃ والف الف تحیۃ ) کی افضلیت اور برتری کے کچھ دلائل ہدیئہ ناظرین
کرتے ہیں۔

دلیل اول: شریعت محدیہ کے انصل الشرائع اور اکمل الملل ہونے کی پہلی دلیل ہے ہے کہ اس کے تمام اصول اور قوانین عقل سلیم اور فطرت صححہ کے مطابق ہیں۔ اس کا ہر قانون مدل اور مبر ہن ہے۔ اس کا ہر کھم نہایت قوی اور محکم ہے۔ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے مشید اور مزین ہے (جس کو قدر نے تفصیل کے ساتھ ہم نے علم الکلام کے دیبا چہ میں اور محاسن اسلام اور وعوت اسلام میں ذکر کیا ہے۔

بخلاف یہوداور نصاریٰ کے کہان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ دلیل نقلی ہے۔ محض بے سویے سمجھے آباء واجداد کی کورانہ تقلید ہے۔

مثلاً توریت میں خداوند قد وس کی ذات وصفات کے متعلق اور حضرات انبیاء ومرسلین اور ملائکہ مقربین کے متعلق بکثر ت ایسے مضامین موجود ہیں کہ جن کے محال اور باطل ہونے میں کسی عاقل کوشک نہیں ہوسکتا۔

مثلاً العیاذ باللہ فیلہ اور آند اللہ کا انسان کو پیدا کر کے پیجتانا اور دلگیر ہونا۔ اور آدم کے ہمیشہ زندہ رہنے سے خدا کوخوف اور اندیشہ کا لاحق ہونا۔ اور خدا تعالیٰ کا حضرت یعقوب سے تمام رات کئی کرناوغیرہ وغیرہ ۔ بیامور ہیں کہ جوعہد عتیق میں مذکور ہیں کہ جس کو بہود الہا می کتاب اور اس کے احکام کو ابدی احکام مانتے ہیں۔ بھلا کی عاقل اور ہوشہ ند کو ان امور کے باطل اور محال ہونے میں کسی قتم کا شک اور شبہ ہوسکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ خداوند قد وس ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اور علیٰ مذا حضرات انبیاء ومرسلین ضلاق اللہ وسلامی میں بکشرت ایسے مضامین مذکور ومسطور ہیں صلاق اللہ وسلامی ہم اجمعین کے متعلق عبد عتیق میں بکشرت ایسے مضامین مذکور ومسطور ہیں کہ جن کی نسبت حضرات انبیاء اللہ کی طرف عقل محال جمحتی ہے۔ مثلاً العیاذ باللہ حضرات انبیاء اللہ کی طرف عقل محال جمحتی ہے۔ مثلاً العیاذ باللہ حضرات انبیاء اللہ کی طرف عقل محال بحتی ہے۔ مثلاً العیاذ باللہ حضرات انبیاء اللہ کی طرف عقل محال بدکاری، شرک اور بت برستی کرنا وغیرہ وغیرہ و

بھلاوہ کون ی عقل ہے کہ جواس بات کو جائز رکھتی ہو کہ حق سجانہ وتعالیٰ نے جن حضرات کو نبوت ورسالت کا ذرین خلعت عطا کیا ہو۔اجتباء واصطفاء کا بیش بہا حلہ ان کو بہنایا ہو۔ دنیا کی رشد وہدایت اصلاح وتربیت،تعلیم وتز کیہ کے لئے ان کومبعوث کیا ہو۔ تو حید وتفرید کاسبق پڑھانے کے لئے ان کو بیدا کیا ہو۔ شرک اور بت پرست اور ہرقتم کی فحشاء اور منکر کی گندگیوں کو دلوں سے دھونے کے لئے ان کو کھڑا کیا ہو۔ معاذ اللہ اگر یہی لوگ مشرک اور بت پرست ہوں ،تو پھر دومروں ہی کو کیا خدا پرستی سکھا کیں گے۔ مشرک اور بت پرست ہوں ،تو پھر دومروں ہی کو کیا خدا پرستی سکھا کیں گے۔ میتو یہود کی شریعت کا بیکھ حال سنئے آسیجی شریعت میں تیں ہے۔

کے بنیادی اصول دو ہیں۔ایک مسئلہ تثلیث اور دوسر امسئلہ کفارہ۔ پہلے مسئلہ کا حاصؓ یہ ہے کہ ایک تین میں اور تین ایک میں۔اور دوسرے مسئلہ کا حاصل بیہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کی سزامیں ایک بے گناہ کو بچانسی دے دی جائے۔

عقلی حیثیت ہے ان دونوں مسلوں کا جور تبہ ہے وہ دنیا کومعلوم ہے۔علماء نصار کی جب خود ہی ال کے سیجھے ہے قاصر ہیں، تو پھر معلوم نہیں کہ دوسروں کو سمجھانے کے لئے کیسے آمادہ ہوجاتے ہیں۔ع

او خویشتن گم است کرا رہبری کند کی مثل صادق ہے۔ یہ سیحی شریعت کے دوبنیا دی اصول ہیں جو با تفاق عقلاء سراسر خلاف عقل ہیں۔ باقی شریعت کواس پر قیاس کرلیا جائے۔

### خلاصة كلام

یہ کہ یہود ونصاری جس شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔اس کے اصول اور قوانین سراسر خلاف عقل ہیں۔اثبات مدعا کے لئے آج تک ایک دلیل عقلی بھی نہیں پیش کر سکے۔ یہ دلائل عقلیہ کا حال ہے۔ دلائل نقلیہ کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔اہل کتاب کے پاس کوئی سجے اور معتر نقل ہی نہیں جواس کو پیش کریں۔ جن کتابوں کے البامی ہونے کے مدعی ہیں نہان کے مصنفین کا پتہ ہے نہ زمانتہ تالیف کاعلم ہے نہ مکان تصنیف کی خبر ہے اور جن کا کچھ نام بتلاتے ہیں ان تک بھی کوئی سند متصل نہیں تو پھر دلیل نقتی کہاں سے پیش کریں۔

چنانچہ پادری سیل نے ترجمہ قرآن میں یہ وصیت کی ہے کہ جو مسائل ہمارے مذہب کے خلاف عقل ہیں۔ان کا مسلمانوں کے سامنے ذکر مت کرنا۔ مسلمان احمق نہیں کہتم ان خلاف عقل مسائل کو پیش کر کے ان پر غالب آجاؤ۔ جیسے عبادت صنم اور عشاء

ربانی کامسکله۔انتهل

دلیل دوم: شریعت محمر سے کے افضل اور برتر ہونے کی ایک دلیل سے ہے کہ شریعت اسلامیہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کا خلاصہ اور لباب ہے اور تمام عکماء کی حکمتوں کا عطراور نچوڑ ہے۔ اور مزید برآس وہ محاسن اور خوبیاں ہیں جو کسی ندہب میں نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے کوئی حکمت الی نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم ندی ہوکوئی خیر ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم ندی ہوکوئی خیر الیں نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم ندی ہوکوئی خیر الیں نہیں چھوڑی کہ جس سے منع نہ کیا ہو۔

كما روى عن زيد بن ارقم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من خير الا وقد امرتكم به وما تركت من خير الا وقد امرتكم به وما تركت من شر الا وقد نهيتكم عنه او كما قال\_ رواه الطبراني

زید بن ارتم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی کہ جس کاتم کو حکم نہ دیا ہوا ور کوئی شراور برائی نہیں چھوڑی کہ جس سے تم کوئع نہ کیا ہو۔ (طبر انی)

اگر کسی شخص کواس میں شک اور تر دد ہے یا پوری شریعت کے موازنہ کرنے میں اس کو وقت اور دشواری معلوم ہوتی ہے، تو امتحاناً شریعت محمد یہ کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے مذہب کے کسی قانون اور تعلیم سے موازنہ کرلیں۔

جب بیمعلوم ہوگیا کہ شریعت محمد بیر میں تمام انبیاءاور حکماء کی تعلیم اور حکمتوں کا خلاصہ اور سب بیر معلوم ہوگیا کہ شریعت محمد سے علاوہ اور بہت سے ایسے محاسن اور خوبیاں ہیں کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں یائے جاتے تو اس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ شریعت محمد بیہ کے بعد دنیا کوکسی شریعت کی اصلاً حاجت نہیں۔

ولیل سوم: شریعت محدیہ کے افضل اور اشرف ہونے کی ایک دلیل میہ ہے کہ شریعت

محدید کا ہرتھم معتدل اور متوسط ہے۔افراط وتفریط کے ٹھیک درمیان ہے۔توسط اور اعتدال اس کا طر وُامتیاز ہے۔ کما قال تعالیٰ

وكذلك جعلناكم امة وسطا\_

ہم نے تم کومتوسط اور معتدل امت بنایا۔

نہ تو شریعت موسویہ کی طرح اس میں شدت اور تختی ہے اور نہ شریعت عیسویہ کی طرح اس میں انتہائی تخفیف اور تسہیل ہے۔ شریعت محمد بیر تشدید اور تخفیف کے بین بین ہے۔ و حیر الامور او سطھا

دلیل چہارم: شریعت محدیہ ہے پیشتر جنتی بھی شریعتیں گذریں، وہ ایک خاص زمانہ اور خاص وقت کے ساتھ موقت اور ایک خاص قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھیں۔ اس وجہ ہے ایک ہی زمانہ میں مختلف اقوام کی طرف متعدد پینمبر بھیجے گئے۔ اور ارسال رسل اور انزال کتب کا سلسلہ جاری تھا تا کہ ہر پینمبران احکام کوامت تک پہنچائے جومن جانب اللہ اس وقت اور اس زمانہ اور اس قوم کے مناسب اس پرنازل کئے گئے ہیں۔ شریعت محدیم ماصحبہا الف الف صلوق والف والف تحیۃ چونکہ نہایت اکمل اور غایت درجہ معتدل اور کمل ہے۔ ابدی اور دائمی شریعت ہے۔ کسی زمانہ اور کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس لئے شریعت مجدیہ ہوگیا۔

چنانچا مجیل بوحناباب ۱۲ درس ۱۲ میس ب:

''میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تہہیں دوسرا مددگار کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔''الخ۔

اورقد یم نسخوں میں بجائے مددگار کے فارقلیط کالفظ ہے، جس سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور ابدیعن ہمیشہ رہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ نبی آخری نبی ہوگا اور اس کی شریعت آخری اور دائمی شریعت ہوگی جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔شریعت محد یہ قرآن اور حدیث کا ہمیشہ رہنا صاحب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ

رہنا ہے۔اورجس نبی کی شریعت ابدی اور دائمی ہے گویا کہوہ نبی بھی ابدی اور دائمی ہے۔ اور تو راۃ سفر پیدائش باب ۴۹ میں ہے کہ:

''لیعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ یہوداہ سے ریاست کا عصا جدا نہ ہوگا اور نہ تھم ان کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا۔ جب تک کہ شیلا نہ آ وے اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔''انتیٰ

شیلا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔اوراس جملہ میں کہ قو میں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی عموم بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہ ہوگا بلکہ عالم کی تمام اقوام کے لئے نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔

شریعت موسویہ اورعیسویہ کو بیرحق نہیں کہ وہ اپنی عمومیت اور عالمگیر ہونے کا دعویٰ کر سکے انجیل میں خودحضرت سے علیہ السلام کا ارشادمنقول ہے۔

کہ میںصرف بنی اسرائیل کی بھیٹروں کے لئے بھیجا گیا ہوں۔اورعلیٰ مذا توریت نے بھی کہیں اپن تعلیم کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ ہیں کیا بلکہ جا بجا بنی اسرائیل ہی کوخطاب کیا گیاہے۔

ولیل پنجم: شریعت محمدی صدر اول سے لے کراس وقت تک برابر محفوظ ہے جس شان سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محدیہ کی حفاظت فر مائی اگر اس کی شان حفاظت کی زکو ۃ نکالی جائے اور تمام دنیا کے مذہبوں اور ملتوں پرتقسیم کی جائے ، توغنی ہوجا کیں۔ مگر افسوس کہ قسام ازل نے شریعت محمد رہے کی زکو ۃ حفاظت میں سے ایک نقیر اور قطمیر بھی ان کے حصہ میں نہیں لگایا۔ جوفقیر کسی جرم کی وجہ سے صدقہ اور زکو ۃ سے بھی محروم کردیا جائے اس کے فقر کا کیا یو چھنا۔

اس لئے اہل کتاب کے ہاتھ میں نہ کوئی قابل وثوق شریعت ہے اور نہ قابل اعتماد کتاب مجہول زمانہ کے مجہول مصنفین کی مجہول کتابیں ان جہلامجہولین کے ہاتھ میں ہیں۔ اللّٰد تعالیٰ ان پررحم فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔ ولیل ششم: دنیامیں مذاہب بے شار ہیں۔لیکن بیناممکن ہے کہ سب حق ہوں۔ یہ

کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا اقر اراورا نکار، تو حیداور تثلیث، قیامت کا ماننااور نہ ماننادونوں
حق ہوں۔اگر دونوں حق ہوں تو اجتماع ضدین اور تقیصین لازم آتا ہے اور یہ بھی ناممکن ہے
کہ تمام مذاہب باطل ہوں ورنہ ارتفاع نقیصین لازم آتا ہے۔ لامحالہ ایک ہی مذہب حق
ہوگا اور اس کے سواسب باطل ہوں گے۔ حق اور باطل ہونے کا ایک معیار تو وہ کہ جوہم
پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس مذہب کے اصول اور قوانین عقل سلیم اور فطرت صححہ کے
مطابق ہوں وہ حق اور سچاہے۔اور جس مذہب کے اصول اور قوانین عقل اور فطرت کے
خلاف ہوں، وہ ناحق اور باطل ہے۔

د دسرامعیار بیہ ہے کہ جس مذہب نے حقوق اللّٰدا ورحقوق نفس اور حقوق عباد کی سیحے اور کمل تعلیم پیش کی ہو، وہی مذہب صحیح اور کمل ہے سویہ بات شریعت اسلامیہ ہی پرصادق آتی ہے کہ جس میں بہتمام وکمال حقوق مذکورہ بالا کی رعایت کی گئی ہے۔اول حقوق اللہ کو لیجئے کہ جس ندہب میں سرے ہی سے خدا کے وجود کا انکار ہویا خدا کے ساتھ اس کا شریک بھی مانا ہو، جیسے مجوسیوں کے نز دیک برز دال اور اہر من اور نصاریٰ کے نز دیک اِ قانیم ثلاثہ باب بیٹے روح القدس تین کے مجموعہ کا نام خدا ہوا۔ یا جولوگ تینتیس کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہوں ان مذاہب نے خداوند ذوالجلال کی تنزیہ وتقدیس کا کیاحق ادا کیا۔اورجس مذہب میں رہبانیت اور ترک نکاح بعنی بے نکاح رہنا ہاتھ یا ٹا نگ کا سکھانا۔ ناخون اور بالوں کا برهانا عبادت مواس مذهب في نفس كاكياحق اداكيا مشريعت محديد في نفس كے حقوق كا بورالحاظ رکھا ہے۔ مگر حظوظ نفس یعنی نفس کی خواہشوں اور لذتوں پریابندی لگائی ہے۔ کھانا اور بینااورسونااورنکاح کرنایش کاحق ہے۔اس کی شریعت نے اجازت ہی نہیں بلکہ تھم دیا ہے۔اورسودخواری اور قمار بازی اور زنا اور حرام کاری پنفس کی شہوتیں اور لذتیں ہیں۔ شریعت محمد بینے شدت کے ساتھ ان سے روکا ہے اور یہی عقل سلیم کا مقتضا ہے کہ نفس کے حقوق دلا دیئے جائیں اور شہوات پریابندی لگادی جائے اور جس مذہب میں گنہگاروں اور

خطا کاروں کے بدلہ ایک معصوم اور بے گناہ کافٹل کرنا جائز ہویا جس ندہب میں ایک قوم باوجود نیکی کرنے کے پرمیشور کے نز دیک ناپاک ہو، تو اس مذہب نے انسانی حقوق کی کیا حفاظت کی۔

دلیل ہفتم: ندہب اسلام نے وجود میں قدم رکھتے ہی جس سرعت اور تیزی کے ساتھ دنیا پراپی صدافت اور حقانیت کا سکہ جمایا ہے، کوئی فدہب اس کی نظیرتو کیا اس کاعشر عشیر بھی پیش نہیں کرسکتا۔ دنیا کے سامنے صدافت اسلام کے دوسلسلے ہیں۔ ایک فدہبی اور دینی نشر واشاعت اور دوسرامکی فتوحات فدہبی اشاعت پر نظر کرنے سے توریت سفرا سنٹناء باب ۲۳سکی وہ بشارت سامنے آجاتی ہے۔

''خداوندسینا ہے آیا اورشعیر سے ان پرطلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہواالخے''

مذہب اسلام کیا تھا۔ایک روٹن آفتاب تھا کہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔جس سے دم کے دم میں تمام عالم روٹن اور منور ہو گیا ور تمام روئے زمین اس کے انوار وتجلیات سے جگمگااٹھی۔

ملکی فتوحات کود کیھئے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیلاب عظیم تھا کہ جس کے سامنے قیصر وکسریٰ کی بے پناہ سلطنتیں بھی نہ تھ ہر سکیل۔ چند ہی سالوں میں دنیا کی تمام حکومتوں کو تہ و بالا کر ڈالا۔ اور سب کا خاتمہ کر کے ایک نئی تہذیب اور نئے تدن کا دور دنیا میں بھیلا دیا اور حضرت داؤداور حضرت سلیمان اور ذوالقرنین کی خلافت وسلطنت کا نمونہ قائم کر دیا۔ جس طرح ان حضرات کی سلطنت مجمزہ اور کرامت تھی اسی طرح اسلامی حکومت بھی مجمزہ اور کرامت تھی۔ کرامت تھی۔

# سرورعالم نبی اکرم ﷺ کے افضل الانبیاءاورخاتم انبین ہونے کاعقلی ثبوت

اں مقام پر ہم ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ملخص ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جو تحقیق اور تدقیق کامنتی اور گمراہوں کے لئے پیغام ہدایت اورنسخۂ شفاء ہے وہو ہذا۔

نبی میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔اول پیرکہاخلاص اورمحبت خداوندی ان کے رگ ویے میں اس درجہ جاری اور ساری ہو کہ ارادۂ معصیت کی گنجائش ہی نہ ہو۔ سرایا اطاعت ہو۔ ایک بات بھی ان میں خلاف مرضی خداوندی نہ ہو۔ اور قلب میں ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ رہنے کا نام عصمت اور معصومیت ہے اسی وجہ ہے اہل اسلام حضرات انبیاء کومعصوم کہتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ کے تقرب کے لئے سرایا اطاعت ہونا ضروری ہےا بینے مخالفوں کواپنی بارگاہ میں کون گھنے دیتا ہے اور مسندِ قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے لہذا منصب نبوت ورسالت کے لئے کہ جس سے بڑھ کر بارگاہ خداوندی میں کوئی تقرب کا مرتبهٔ بین معصومیت بدرجه اولی ضروری اور لازم ہوگی۔لہذا مقربین بارگاہ خداوندی کے لئے بیضروری ہوگا کہ وہ ظاہراً اور باطناً خداوندذ والجلال کے مطبع اور فرما نبر دار ہوں۔ گر چونکہ خداوندعلیم وخبیر ظاہر وباطن کا جاننے والا ہے اس کے علم میں غلطی ناممکن ہے۔اس لئے انبیاء کرام منصب نبوت سے معزول نہیں ہوتے ۔حق تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ا پنامقرب بنا تاہے جو ظاہراً و باطناً اس کے فرما نبر دار ہوں۔ بخلاف د نیا کے بادشا ہوں کے کہان کوفر مانبرِ داراور نافر مان کے سمجھنے میں بسااو قات غلطی ہوتی ہے۔آج کسی کومطیع سمجھ کر ا پنا وزیر ومشیر اور مقرب بناتے ہیں اور بعد میں جب بیمعلوم ہوتا ہے کہ بید دراصل ہمارا . مخالف ہے تو اس کومعز ول کر دیتے ہیں۔

دوم به كه اخلاق حميده ادر پسنديده جول \_

سوم بیر کے عقل اور فہم میں کامل اور یکتا ہوں کیونکہ اول تو بدفہی خود ایک ایساعیب ہے کہ کیا کہیئے ۔ دوسرے تقرب مقربین خود اس غرض سے ہوتا ہے کہ بات کے توسمجھ جا کیں اور خود بھی تقمیل کریں اور دوسروں ہے بھی کرائیں۔

الغرض نبوت كامداران تين باتول يرہے۔ نبوت معجزات يرموقو ف نہيں كہ جس ميں معجزات دیکھے،اس کونبوت عطاکی ورنہ خیر۔ بلکہ معجزات نبوت پرموقوف ہیں۔ نبوت کے بعدعطا کئے جاتے ہیں کہ تا کہ عوام کو بھی ان کی نبوت کا یقین آ جائے۔اور معجزات نبی کے حق میں بمنزلہمنداور دستاویز کے ہوتے ہیں اس لئے اہل عقل کو جا ہیےاول عقل کامل اور اخلاق حسنه اوراعمال صالحه برِنظر كرين اورعقل اورفهم ، اخلاق اوراعمال كوميزان عقل مين تولیں اور پھر بولیں کہ کون نبی ہے اور کون نہیں ۔مگر عقل اور اخلاق میں ویکھا تو حضرت محمد رسول الله ﷺ کوسب ہے افضل اور اعلیٰ پایا۔عقل اور فہم میں اولیت اور افضلیت کے لئے اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ بذات خود امی تھے جس ملک میں پیدا ہوئے اور جهاں ہوش سنجالا بلکه ساری عمر گذاری۔ وہاں نه علوم دینی کاپینة تھانه علوم دینوی کا نشان نه کوئی کتاب آسانی نہ کوئی کتاب زمینی۔ پھرایک شخص امی نے ایسے ان پڑھے ملک میں ایبا دین اوراییا آئین اورایس لا جواب کتاب پیش کی که جس نے عرب کے جاہلوں کوالنہیات لعنی علوم ذات وصفات خداوندی میں جوتمام علوم سے مشکل ہے اور علم عبادات اور اخلاق اورعلم سياسيات اورعلم معاملات اورعلم معاش ومعاديين رشك ارسطوا ورافلاطون بناديا جس کے باعث جہلاء عرب حکماء عالم ہوگئے۔ چنانچدان کے کمال علمی برآج تک اہل اسلام کی بے تعداد تصانیف شہادت دے رہی ہیں۔ کوئی بتلائے توسہی کہ ایسے علوم کس قوم اور کس فریق میں ہیں۔جس کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ شاگر دوں کا بیرحال ہے توسمجھ لو کہ ان کے استاداول اور معلم اول لیعنی محمد رسول الله ﷺ کا کیا حال ہوگا۔

اوراخلاق کی بیریفیت که آپ کہیں کے بادشاہ نہ تھے،امیر نہ تھے،امیر زادے نہ تھے،نہ تجارت کاسامان تھانہ زراعت کاایسےافلاس میں عرب کےلوگوں کواپیامسخر کرلیا کہ جہاں آپ کا پیینہ گرے، وہاں اپناخون بہانے کو تیار ہوں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دوروز کا ولولہ تھا، نکل گیا۔ ساری عمرای کیفیت سے گذاری۔ یہان تک کہ گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، زن وفرزند چھوڑے مال ودولت چھوڑا۔ آپ کی محبت میں سب پرخاک ڈال کر اپنوں سے آماد کا جنگ و پر پکار ہوئے کسی کو آپ مارا کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے۔ یہ خیرا خلاق نہ تھی تو بیز در شمشیر کس خواہ سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی کہ کس میں میز در شمشیر کس خواہ سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی کہ کس میں نے۔ یہ نا۔ بیخا اورا خلاق کی کیفیت تھی۔ زمد کی بیحالت تھی کہ جو آیا وہی لٹایا نہ کھایا نہ پہنا۔ نہ مکان بنایا، تو پھرکون عاقل کہ دویا کہ حضرت موسی وعیلی علیما السلام تو نبی ہوں اور محدر سول نے نہی نہوت میں اہل مالہ کے نبوت میں اہل مالہ کی نبوت میں اہل اللہ کھی نبوت میں اہل واضاف ذرہ برابر کی تامل کی گھائش نہیں۔

آپ کے کمالات علمی جو آفاب کی طرح روش ہیں اور ہر خاص وعام کونظر آتے ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہے کہ آپ تمام انبیاء کے قافلہ سالار اور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل اور سب کے خاتم ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ حضرات انبیاء سے جو کمالات اور مجز ات ظہور میں آئے وہ سب عطیہ البی اور فیض خداوندی ہیں۔ اور بیر قاعدہ ہے کہ اگر کسی استاد جامع کمالات سے مختلف شاگر دفیض یاب موکر آئیں اور پھر کسی شاگر دسے محقول کا اور کسی سے منقول کا اور کسی سے طب کا اور کسی میں ظہور کیا ہے۔ اس طرح حضرات انبیاء کیم الصلا قوالسلام کہ جن کو بارگاہ خداوندی سے مندسہ اور حساب کا فیض جاری ہو۔ تو یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ استاد کی فلال کمال نے اس میں ظہور کیا ہے۔ اس طرح حضرات انبیاء کیم الصلا قوالسلام کہ جن کو بارگاہ خداوندی سے خدا تعالیٰ کی کون سی صفت سے مستفید ہے اور دہ نبی خدا کی کون سی صفت سے مستفید ہے۔ اور حضرت موٹی علیہ السلام کے مجز ہ واحیاء موتی وشفا مراض سے جان بخشی کے مضمون کا پہتہ چلتا حضرت عیسی علیہ السلام کے مجز ہ احیاء موتی وشفا مراض سے جان بخشی کے مضمون کا پہتہ چلتا حضرت عیسی علیہ السلام کے مجز ہ احیاء موتی وشفا مراض سے جان بخشی کے مضمون کا پہتہ چلتا ہے۔ گر حضرت میں علیہ السلام کے مجز ہ احیاء موتی وشفا مراض سے جان بخشی کے مضمون کا پہتہ چلتا ہے۔ گر حضرت میں علیہ السلام کے مجز ہ احیاء موتی وشفا مراض سے جان بخشی کے مضمون کا پہتہ چلتا ہے۔ گر حضرت میں علیہ السلام کے مجز ہ احیاء موتی و شفا مراض کر مجز ہ قر آن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

آ یے صفت علم سے مستقید ہیں اور بارگاہ علمی میں باریاب ہیں۔ اور پیسب کومعلوم ہے کہ علم وہ صفت ہے کہ تمام صفات اپنی کارگذاری میں اس کی مختاج ہیں۔مگرعلم اینے کام میں کسی صفت کامختاج نہیں ۔کون نہیں جانتا کہ ارادہ وقدرت وغیرہ بغیرعلم اور ادراک کے کامنہیں کرسکتیں۔روٹی کھانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو پہلے بیہ جان لیتے ہیں کہ بیروٹی ہے، کوئی اور شے نہیں ۔ مگر روٹی کا جانتا اور سمجھنا کھانے کے ارادہ پر موقوف نہیں۔القصہ علم کواییخ معلومات کے تعلق میں کسی صفت کی ضرورت نہیں۔ مگر باتی صفات کواینے تعلقات میں علم کی حاجت ہے۔غرض جو صفات غیر سے متعلق ہوتی ہیں ان سب میں اول علم ہے اور صفات متعلقہ بالغیر کے تمام مرا تب صفت علم ہی پرختم ہوتی ہیں ۔اس لئے وہ نبی جوصفت علم ہے مستفید ہوا در بارگاہِ علمی تک باریاب ہو۔ وہی نبی انبیاء سے مراتب میں زیادہ اور رتبہ میں سب سے اول اور سب کا سر دار ہوگا۔ اور سب اس کے تابع ہوں گے۔ اور اسی پر کمالات کےمراتب منتہی اورمختتم ہوں گے۔اس لئے وہ نبی خاتم الانبیاءبھی ضرور ہوگا۔اور جس طرح وزیراعظم پرتمام عہدوں کے مراتب ختم ہوجاتے ہیں اور کوئی اس کے احکام تو ڑ نہیں سکتا۔ایسے ہی خاتم مراتب نبوت کے او پر کوئی عہدہ یا مرتبہ ہوتا ہی نہیں جو ہوتا ہے وہ ای کے ماتحت ہوتا ہے۔اس لئے اس کے احکام اور دں کے احکام کے ناسخ ہوں گے۔اور دوسرے حکام کے احکام اس کے احکام کے ناسخ نہ ہوں گے۔اس کئے ضروری ہوا کہ وہ نبی خاتم ز مانی بھی ہو۔اس لئے کہاس کا حکم سب کے بعداورا خیر میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی نے دعوائے خاتمیت نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بجائے دعوی خاتمیت بیفر مایا که صرف میرے بعد جہاں کا سردارآنے والا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے نہصرف اپنی خاتمیت کا انکار کیا بلکہ خاتم الانبیاء کے آنے کی بشارت دی۔ کیونکہ سب کا سردار خاتم الحکام ہوا کرتا ہے۔

حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب رحمة الله عليه كے كلام كا خلاصه ختم ہوا۔ تفصیل کے کئے حضرات ناظرین حجة الاسلام اور مباحثہ شاہجہا نپور کی طرف مراجعت كریں۔

# سرورعالم سیدنامحمدرسول ﷺ کی افضلیت برعیسائیوں کاایک اعتراض اوراس کا جواب باصواب

عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اس بات کا شاہر ہے۔

اول: کھیسیٰ علیہ السلام مریم بتول سے روح القدس کے بھونک مارنے سے بغیر باپ کے بیدا ہوئے اس خارق عادت طریقہ پران کی ولادت کوقر آن کریم نے بار بار بال بال کیا ہے، یہ دلیل اس امر کی ہے کہ علیہ السلام کو انبیاء کرام میں ایک خاص شان امتیازی حاصل ہے۔

دوئم: یہ کہ قرآن کریم میں ہے کہ علیہ السلام باذن الہی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مادرزادا ندھوں کواچھا کرتے تھے اور بیاروں کوشفا بخشتے تھے، اس قتم کے مجزات کسی اور نبی کوئیس دیئے گئے اور نہ اس قتم کے مجزات محمد رسول اللہ ﷺ سے ظاہر ہوئے، معلوم ہوا کہ سے ابن مریم تمام انبیاء سے افضل تھے۔

سوم: بیر که نبوت درسالت کے لئے طہارت ادر نزاہت لازم ہے ادر تمہارے نبی (محدرسول صلی اللہ علیہ وسلم) پابند شہوات تھے کہ متعدد بیویاں رکھتے تھے بخلاف عیسی علیہ السلام کے کہ وہ شہوات نفسانیہ سے بالکل پاک اور منزہ تھے۔

چہارم: یہ کہ قرآن کریم میں ہے کہ علیہ السلام جسم سمیت آسان پر اٹھائے گئے اور وہاں زندہ ہیں اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

اورتمہارے نبی یعنی مسلمانوں کے نبی محدرسول اللہ ﷺ وفات کے بعد قبر میں مدفون ہوئے اور ظاہر ہے کہ آسان زمین سے بہتر ہے، معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام محدرسول اللہ ﷺ سے افضل ہیں۔

### خلاصة كلام

یہ نکلا کہ عیسنی علیہ السلام محمد رسول اللہ ﷺے افضل ہیں اور حضرت عیسیٰ کی اس افضلیت کے چارشامد ہیں اول شاھد ولا دت دوم شاھد معجزات سوم شاہد صفات چہارم شاہد وفات۔

### اب جواب باصواب <u>سنئے</u>

اس مدعی نے اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں جارشام در گواہوں کی ترتیب افضل ہیں جارشام در گواہوں کی ترتیب کے مطابق ۔ جواب دعویٰ سنتے ۔

### جواب دعویٰ سے پہلے ایک نہایت مختصر گذارش

وہ گذارش ہے کہ جب آپ حضرت عیسیٰ کی ولا دت اوران کی وفات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھران کو خدا کیسے مانتے ہیں خدا کی ولا دت اور پیدائش عقلاً محال ہے اور خدا کی موت اس کی ولا دت اور مرنے والی ذات اور مرنے والی ذات فی انہیں ہو سکتی آپ سے بھر درخواہی نیاز مندانہ درخواست ہے کہ اس مختصر گذارش پر ضرورغور فرما ئیں گے۔ تا کہ آپ برحق واضح ہوجائے۔ اب آپ اپنے شاہدوں گواہوں کا صال سنئے۔

### شامداة ل كاجواب

حق تعالی شانهٔ کی قدرت کاملہ مطلق ہے جس طرح جاہے کسی کو پیدا کرے اس کی حکمتیں ہیں اس نے کسی کو کر بیدا کر اور کسی کو کسی طرح ۔ کسی خاص طریقہ پر پیدائش افضلیت کی دلیل نہیں ۔ حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لئے مختلف طریقوں

پرپیدا کیا تا کہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی خاص صورت اور خاص ہئیت کی پابند نہیں ملائکہ کو محض نور سے اور جنات کو نار سے بیدا کیا اور آ دم علیہ السلام کو ماء وطین سے بلا مال باپ کے خودا پنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مجود ملائکہ بنایا اور روئے زمین کی خلافت ان کوعطا کی اور حضرت حواء کو بغیر مال کے محض ایک مردسے بیدا کیا۔ پس اگر حضرت عیسیٰ کا بلا باپ کے بیدا ہونا ولیل افضلیت ہے تو ملائکہ اور حضرت آ دم علیہ السلام سے افضل ہونے چاہمیں اور حضرت عیسیٰ اپنے تخلیق و تکوین میں حضرت حواء کے مشابہ بیں جس طرح حضرت عیسیٰ مال کے بیدا ہو کی بیدا ہوئے ۔ حضرت حواء کے مشابہ ہوئے بلکہ ایک اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ، حضرت حواء کے برابر ہوئے ۔ حضرت حوا بغیر مال کے بیدا ہوئیں اسی طرح حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے بیدا ہوئی برابر ہوئے ۔ حضرت حوا بغیر مال کے بیدا ہوئی اس اعتبار سے دونوں برابر ہوئے ۔ حضرت حوا بغیر مال کے بیدا ہوئی اس اعتبار سے دونوں برابر ہوئے ۔

ر ہابیسوال کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کوتو ذکر کیا اور محدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی ولا دت کوذ کرنہیں کیااس کی کیا وجہ ہے۔

#### جواب

یہ ہے کہ یہود ہے بہبودحفرت مریم کو متم کرتے تھے اور معاذ اللہ حضرت سے کو ولد الزنابتلاتے تھے اس لئے یہود کی تکذیب اور تر دید کے لئے حق تعالی نے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا قصہ بیان فرمایا تا کہ مریم صدیقہ کی براء ت اور نزاہت اور طہارت اور کرامت معلوم ہو جائے۔ بخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے نسب مطہر میں کو بھی کوئی کلام نہ تھا نہ آپ کی والدہ ماجدہ میں اور نہ آپ کے والد ماجد نب کے بارہ میں کی کوئی شہ تھا جس کی کتاب اللی میں تر دیداور تکذیب کی جاتی ۔ البتہ جب دشمنوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کی طہارت یر ذراحرف زنی کی تو اللہ تعالی نے دشمنوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کی طہارت یر ذراحرف زنی کی تو اللہ تعالی نے

سورهٔ نور کی دس آیتیں ان کی براءت ونزاہت میں بیان فرمائیں تا کے معلوم ہو جائے کہ عائشہ صدیقنہ براءت ونزاہت میں مریم صدیقنہ کانمونہ ہیں۔

نصاریٰ کا بلا باپ کے پیدائش پر نخر کرنا اور اس کوموجب افضلیت قرار دینا ایسا ہی ہے جسیا کہ کوئی دیہاتی خودروگھانس کو جمیلی اور گلاب کے پودوں پراس لئے ترجے دے کہ پیگانس خود بخو دا گاہے۔ کسی مالی اور باغبان کے ممل کودخل نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مریم عذراء سے پیدا ہوئے۔ جو کنواری تھیں اور قابل ولادت تھیں اور حضرت کیے علیہ السلام ایک بوڑھی اور بانجھ مال سے بیدا ہوئے جن کے شوہر بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے جنکا قصہ سورہ آل عمران میں مفصل مذکور ہے۔ پس کیا اس طرح کی ولادت حضرت کیجی سے افضلیت کی دلیل ہو سکتی ہے اور کیا اس بناء پر حضرت کی کی حضرت ابراہیم اور حضرت موی علیہم السلام سے افضل قرار دیا جا سکتا ہے۔

خلاصۂ کلام ہے کہ کسی خاص طریقہ پرولا دت اور پیدائش دلیل افضلیت کی نہیں علاوہ ازیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت ایک خاص اعجازی شان سے ہوئی اور آپ کی ولا دت کے وقت ولا دت کے وقت ایسے عجیب وغریب خوارق کا ظہور ہوا کہ جو کسی نبی کی ولا دت کے وقت ظاہر نہیں ہوئے مثلاً آپ کی ولا دت کے وقت ایک نور کا ظاہر ہونا اور بتوں کا اوندھا ہوجانا اور نوشیر وان کے کے دورہ کنگروں کا گرجانا وغیرہ وغیرہ کتب سیرت میں مذکور ہے جس اور نوشیر وان کے کھورہ کتاب سیرت میں مذکور ہے جس سے آنخضرت کی عُلو شان ظاہر ہوتی ہے۔

#### شامردوم (معجزات) كاجواب

حق جل شاندنے ہرنبی کواس زمانہ کے مناسب معجزات عطا کئے حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر کا زورتھااس لئے ان کوعصااور ید بیضا کا معجز ہ عطا کیا گیااور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بادشاہت عروج پرتھی اس لئے ان کوعرش بلقیس کے متعلق سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بادشاہت عروج پرتھی اس لئے ان کوعرش بلقیس کے متعلق

الیام بحزہ دیا گیا کہ کوئی شاہی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے نیز سلیمان علیہ السلام کو شخیر ریاح
ادرادر تخیر جن کام بحزہ دیا گیا کہ جوموئی علیہ السلام کوئیں دیا گیا تا کہ سلاطین عالم سجھ جائیں
کہ بیخض اگر چہ ظاہر میں بادشاہ ہے گر در حقیقت اللہ کا نبی اوراس کا ہرگزیدہ بندہ ہے اور
حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا ذور تھا اس لئے ان کوا حیاء موتی اور اہراء اکمہ
وابرص کا مجزہ عطا کیا گیا جس ہے تمام اطباء عالم عاجز تھے اور اب بھی عاجز ہیں اور سیدنا
وابرص کا مجزہ عطا کیا گیا جس ہے تمام اطباء عالم عاجز تھے اور اب بھی عاجز ہیں اور سیدنا
محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قتم کے مجزات عطا کئے گئے حتی مجزات کے علاوہ ایسے
دوحانی اور علمی مجزات عطا کئے گئے کہ جواد لین اور آخرین میں ہے کسی کوئیس عطا کئے گئے۔
حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ۔ حضرت موتی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک
مردہ مقول کی کے گوشت کا مکر الگا و بینے نیل میں بارہ راستے بن گئے جس سے بن
را از دھا) بنا اور بھی اس کے مار نے سے دریائے نیل میں بارہ راستے بن گئے جس سے بن
اسرائیل صبح سالم گذر گئے اور حزقیل علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مردہ حمار سوسال کے بعد

اورحز قبل اورالسع اورالیاس علیهم السلام کومرده زنده کرنے کامعجز ه عطا کیا گیااوریجیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گہوارہ میں کلام کیا۔

اور آنخضرت سرورعالم سیدنا محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک پر بھی بعض مرد ندہ ہوئے اور بہت سے مریض شفایاب ہوئے جیسا کہ شفا قاضی عیاض اور زوانی شرح مواہب اور خصائص کبری للسیوطی میں تفصیل کے ساتھ ان مجزات کا ذکر ہے کہ کتنے مرد کے حضور پر نور کے دست مبارک پر زندہ ہوئے اور کتنے مریض آپ کے ہاتھ سے شفایاب ہوئے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جوشر بعت جھوڑی وہ سارے عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قیامت تک نوع انسانی کے لئے مشعل ہدایت کا کام عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قیامت تک نوع انسانی کے لئے مشعل ہدایت کا کام عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قیامت تک نوع انسانی کے لئے مشعل ہدایت کا کام

دےگی۔شفاء امراض کا فائدہ وقتی ہے اور شریعت کا فائدہ دائی ہے۔نصاریٰ شفاء امراض اور احیاء موتی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت سے کے ان معجزات سے مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچا۔

جواب: یہ کہ یہ اصول غلطی ہے انبیاء کرام کے مجزات کے متعلق یہ وچنا کہ ان سے ظاہری طور پر خلوق خدا کو نقع پہنچا یہ نادانی ہے۔ مجزات دنیاوی فوا کداور منافع کیلئے نہیں عطا کئے جاتے بلکہ منکرین اور معاندین پر جمت قائم کرنے کیلئے دیئے جاتے ہیں کہ معاندین ان خوراق کو دکھ کراپنے بجز کا اقرار کریں اور گردن شلیم انبیاء کرام کے سائینہ جھکا کیں اور ان کی صدافت کا اقرار کریں اور سمجھیں کہ یہ حضرات حق تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے ہاتھ پر یہ صدافت کا قرار کریں اور سمجھیں کہ یہ حضرات حق تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے ہاتھ پر یہ صدافت کے نشان ظاہر ہور ہے ہیں مجزات سے مقصودا عباز اعداء ہے اس لئے حق تعالی نے ہر نی کو علیحہ وہنے کہ فتم کے مجزات عطا کئے اس لئے کہ تمام انبیاء کرام کوایک ہی قتم کے مجزات دیئے جاتے تو لوگ شبہ اور تر در میں پڑ جاتے اور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی اور آخری رسول تھاس لئے من جانب اللہ آپ کو ہر نوع اور ہر جنس کے مجزات عطا کئے گئے تا کہ تمام عالم پر آپ کی افضلیت اور بر تر ی واضح ہوجا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری انچه خوبال بمه دارند تو تنها داری

#### شامدسوم (طهارت ونزابت) كاجواب!

بے شک نبوت ورسالت کیلئے طہارت ونزاہت لازم ہے گریدامر مسلم ہے کہ انبیاء کرام جنس بشر سے ہوئے ہیں نہ کہ جنس ملائکہ سے ۔ ابوالا نبیاء یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق ارشاد خداوندی ہے انسی حسالق بیشر آ من طین اور نکاح لوازم بشریت میں سے ہے جس طرح کھانا اور بینا نبوت ورسالت کے منافی نہیں ای طرح نکاح بھی نبوت کے

منافی نہیں جیرت کا مقام ہے کہ نصاریٰ کے نز دیک کھانا اور پینا الوہیت کے تو منافی نہ ہو اور نکاح نبوت ورسالت اور شان عظمت کے منافی بن جائے۔

نکاح قوت بشربیکا کمال ہےاس ہےاخلاق واعمال کی اصلاح ہوتی ہے جس طرح سن کا نا قابل نکاح ہونا ایک انسانی نقص اور عیب ہے۔ از دواجی تعلق بقاء نسل انسانی کا ذر بعدہے اور بیوی و بچوں کی تعلیم وتربیت جیسی عظیم ترین عبادت کا وسیلہ ہے۔ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت حسنہ ہے سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام جن کوحق جل شانہ نے خودایینے دست قدرت سے پیدا کیا اور مبحود ملائک بنایاان کی زوجه مطہرہ حضرت حواءکو فقط حضرت آ دم ہے پیدا کیا جس طرح حضرت عیسیٰ کومریم صدیقہ ہے پیدا کیا اور جنت میں حضرت آ دم ہے ان کا نکاح کیا۔معلوم ہوا کہ نکاح شان نبوت ورسالت اور شان خلافت کے خلاف نہیں حضرت آ دم علیہ السلام آسان میں مبحود ملائک بنے اور پورے روئے زمین کےخلیفہ بنے۔اور جن اور انس حتیٰ کہ فرشتے ان کے زیر فر مان رہے اور زمین پر اتر نے کے بعداولا دہوئی اولا د کی تربیت بھی کرتے رہے اور تمام روئے زمین کا انتظام بھی کرتے رہے اور ان پر اللہ کی وحی بھی نازل ہوتی رہی اور تبلیغ و دعوت بھی کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ از دواجی تعلق تبلیغ و دعوت میں حائل نہیں۔حضرت مسے کو باوجود نکاح سے مجرد رہنے کے بیرفوا کد حاصل نہیں ہوئے اور نہ وہ اس قدر تبلیغ کر سکے ہم بیزہیں کہہ کتے کہ حضرت مسيح نے جوساری عمرتج داختيار کياوه صرف تبليغ ودعوت کی خاطرتھايا کسی اور حکمت اور مصلحت برمبنی تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں ایک سارہ دوم ہاجرہ جن سے نکاح کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر اسی سال کی تھی۔ تیسری قطورہ جن سے حضرت ابراہیم کے عمر اسی سال کی تھی۔ تیسری قطورہ جن سے حضرت ابراہیم نے چار بالکل اخیر عمر میں وفات سے چندروز پہلے نکاح فر مایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے چار نکاح کئے اور حضرت مولی علیہ السلام نے دونکاح کئے حضرت میں علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ

صرف بنی اسرائیل کے بھیڑیوں کیلے تھی اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ متمام عالم کیلے تھی آپ نے حق کی دعوت و تبلیغ میں جومصائب و آلام بر داشت کے وہ اظہر من اشتمس ہیں مشرکین اور بہود اور نصاری اور مجوں اور صائبین اور دھریہ تمام عالم کا بیک وقت مقابلہ کیا اور نشاری نجران اور شام پر تو حید کو واضح کیا اور تثلیث کو باطل کیا اور باوجود از دوا جی زندگی کے کسی دعوت و تبلیغ میں کی نہیں آئی بلکہ تمام انبیاء ومرسلین سے بڑھر کر و نیا کو و نیا کو خدا کی طرف تھی جے لیا اور از دوا جی زندگی اور خاکی معاشرہ کے احکام اور آ داب کی و نیا کو تعلیم دے گئے جس کا انجیل میں کوئی باب نہیں۔ قر آن وحدیث میں والدین کے آ داب وحقوق کا بیان ہے انجیل میں نہیں تفصیل کیلئے دیکھوا حیاء العلوم ۔ توریت میں ہے کہ دا کو علیہ السلام کے نکاح میں سوعور تیں تھیں اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں ایک ہزار بو یاں تھیں اور توریت میں ہے کہ مردجس قدر عورتوں کا خرج برداشت کرسکتا ہے نکاح کرسکتا ہے نکاح کرسکتا ہے نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے نصار کی نے پولوس کے تمام کو ابناد بن عورت سے زائد نکاح کو نا جائز اور حرام سمجھا اور تمام انبیاء کے خلاف پولوس کے تمام کو ابناد بن بیالیا۔

علاء نصاریٰ پہلے ان حضرات انبیاء کرام کے متعلق بتلا ئیں کہ جن کے متعدد نکاح توریت سے ثابت ہیں ان کے متعدد نکاح توریت سے ثابت ہیں ان کے متعلق علماء نصاریٰ کا کیا فتو کی ہے اس کے بعد ہم سے سرور عالم سیدنا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدداز واج کے متعلق سوال کریں۔

خلاصة كلام

یہ کہ نکاح سے پاکیزگی<sup>(۱)</sup>اورعلیجدگی شرائط نبوت میں سے نہیں اور نہ نکاح تبلیغ دین میں ہارج اور مزاحم ہے حضرت سے سے پہلے سے انبیاء گذرے اور بہ نسبت حضرت سیج کے لوگ ان سے بہت زیادہ مستفید اور مستفیض ہوئے با وجود یکہ وہ انبیاء سابقین اہل وعیال

<sup>(1)</sup> د مجموازالهُ الاوبام ازص ٣٦٠ تاص ٢٥٠

بھی رکھتے تھے کمال تعالی۔

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلاً مِنُ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَذُرِّيَّةً تَحْقِيقَ مِم نَ آبِ سے پہلے بہت سے رسول بھیج اور ان کے لئے بیویاں اور اولا دعطاکیں۔

شان الم یلدولم یولد صرف خدا تعالی کے لئے مخصوص ہے نہ کہ انسان اور بشر کے لئے مرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے باوجود اہل وعیال رکھنے کے حضرت سے علیہ السلام سے کہیں زیادہ تبلیغ کی اور پورے جزیرۃ العرب کے جہل کوعلم سے بدل دیا اور ان کی شرک اور بت پرسی کو تو حید وتفرید سے بدل دیا۔

#### شاهد چہارم۔وفات۔کاجواب

وفات کے اعتبار سے اگر موازنہ کیا جائے تو نصاریٰ کے عقیدہ کی بناء پر حضرت سے نے دشمنوں کے ہاتھ سے مقہور ومصلوب ہوکرا ملی املی کہتے ہوئے جان دی اور آنخضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم اپنے الل بیت اور احباب اور اصحاب میں بصد مسرت و ابہّاج الصم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔

نصاریٰ کے زعم فاسد کی بناء پرحضرت مسیح علیہ السلام کو جوذلت آمیز اور اہانت انگیز صلیبی موت واقع ہو کی وہ کسی چور اور قزاق کو بھی نہیں پیش آئی۔مسلمان کی زبان اور قلم تو اس کے تصور سے بھی کا نبتی ہے۔

اورا گرنصاری حضرت مینی کواس بناء پرافضل بتاتے ہیں کہ وہ زندہ آسان پراٹھائے گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں مدفون ہوئے تو یہ دلیل افضلیت کی نہیں ہوسکتی اس لئے کہ نصاری کے نز دیک الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی آسان پر اٹھائے گئے مگر وہ دونوں اس وجہ سے حضرت مسیح کے برابر نہیں ہوگئے اور نہ وہ دونوں حضرت ابراہیم اور حضر موی سے افضل ہوگئے۔مطلب یہ ہے کہ رفع الی السماء عیسیٰ علیہ حضرت ابراہیم اور حضر موی سے افضل ہوگئے۔مطلب یہ ہے کہ رفع الی السماء عیسیٰ علیہ

السلام کے ساتھ مخصوص نہیں اور نہ ہرر فع الی السماء افضلیت کی دلیل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پرتشریف فر ما تھے تو اس وقت بھی وہ آسان کے فرشتوں سے افضل شے اور حضرت آدم علیہ السلام آسان سے حبوط اور نزول کے بعد بھی ملائکہ علویین سے افضل ہول گے نیزعیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء یہود کے تل وصلیب سے حفاظت کے لئے تھے کہ وہاں زندہ سلامت رہ کر بوقت حاجت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تکم وعدل ہوکر آسان سے نازل ہوں اور دجال کوتل کریں۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الی السماء یعنی معراج جسمانی

بطوراع (ازواكرام تفا لِنُرِيةً مِنُ ايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

#### خلاصة كلام

یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہرنی کوکوئی خصوصی امتیاز اور خصوصی فضیلت عطاکی تا کہ لوگوں میں اس کی فضیلت فطاہر ہواور لوگ اس کی نبوت ورسالت کو قبول کریں اور اس کو فرستاد ہو خدا سمجھیں۔ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است اور ایسے فضائل و کمالات جن سے تمام انبیاء کرام پر فضیلت ثابت ہو سکے وہ صرف سیدنا ومولا نامجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکے وہ صرف سیدنا ومولا نامجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکے وہ صرف سیدنا ومولا نامجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکے کہ علم کی کتابوں میں موجود ہے اور اس ناچیز نے اپنی تالیف علم الکلام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی افضلیت کو قدر نے قصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

البتہ نصاریٰ کے زعم فاسد کی بناء پر حضرت مسے علیہ السلام کو جو ذلت آمیز اور اہانت انگیز صلیبی موت واقع ہوئی وہ کسی چوراور قزاق کو بھی نہیں آئی ۔ مسلمان کی تو زبان اور قلم اس کے تصور سے بھی کا نیتی ہے جس کو نصاریٰ اپناعقیدہ بنائے ہوئے ہیں اور تمام روئے زمین کے مسلمان از روئے حدیث وقر آن حضرت سے علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قل اور صلب سے بالکل مامون اور محفوظ رہے اور ان کا ایک دشمن ان کے ہم شکل بنادیا گیا

لوگول نے اس کوسی سمجھ کرسولی پراٹکا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جسم مطہر ساتھ سیجے سالم اور زندہ آسان پراٹھا لئے گئے نصاریٰ اگر ذراغور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ حضرت مسیح کی عظمت ورفعت کے عقیدہ رکھنے والے وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں اور نصاریٰ تو یہود کی طرح حضرت مسیح کی ذلت آمیز صلیبی موت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعظیم میں اہل اسلام کے کہاں برابر ہوسکتے ہیں۔

## مسیحی علماء سے ایک محمدی عالم کے چندسوالات

(۱) خداکی کیاشان ہونی جاہئے اور نصاری کے نزدیک اگر حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کا باوجود انسانی حاجتوں اور بشری ضرور توں کے جسمانی حیثیت سے مخلوق اور بندہ ہونا اور باطنی حیثیت سے معاذ اللہ خدا اور خالق اور رب العالمین ہوناممکن ہے تو کیا مشرکین کواپنے اوتاروں کے لئے بیتا ویل کرناممکن نہیں جوتا ویل نصاری کرتے ہیں، وہی مشرکین بھی کرسکتے ہیں. پھر ما بہ الفرق کیا ہے۔

(۲) کیا الوہیت اور بشری صفات (مثلاً کھانا اور پینا،سونا اور جا گنا، پیشاب اور پاخانہ کرنا) کا ایک ذات میں جمع ہوناممکن ہے۔

(۳) علماء یہوداور نصاریٰ کے نزدیک حضرت ابراہیم اور حضرت لیعقوب اور موکیٰ علیہ میہوداور نصاریٰ کے نزدیک ان علیم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی کیا دلیل ہے۔اور نصاریٰ کے نزدیک ان حضرات کا نبی اور رسول ہوناکس دلیل سے ثابت ہے؟

(۴) ایمان کی تعریف کیاہے؟

(۵) کیا کئی نبی پرایمان لانے کے لئے فقط اس نبی کی تصدیق کافی ہے یا اس کے تمام احکام کی تصدیق ضروری ہے؟

(۲) اگر کوئی شخص کسی نبی کو نبی تو سمجھتا ہے مگر اس کی لائی ہوئی کتاب یا شریعت یا اس ی کے تلقین کر دہ احکام یا کسی ایک تھم کوتسلیم نہیں کرتا تو ایساشخص مؤمن ہے یا کا فر؟ (۷) انبیاء ومرسلین سب ہی اللہ کے پہندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔گربایں ہمہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے حضرت ابرا ہیم کا حضرت الحق اور لیعقوب سے افضل ہونا اور حضرت موک علیہ السلام کا حضرت بیشع سے افضل ہونا تمام یہود اور نصار کی کومسلم ہے۔اب سوال ہیہ کہ افضلیت کا معیار کیا ہے کہ جس کی بناء پر ہیکہا جاسکے کہ فضار کی کومسلم ہے۔اب سوال ہیہ ہے کہ افضلیت کا معیار کی توضیح فرمائی جائے۔

کہ فلال نبی اور رسول فلال پنج برسے افضل ہے اس معیار کی توضیح فرمائی جائے۔

(۸) حضرت سے علیہ الصلوق والسلام کے مجزات کی تعداد س قدر ہے۔انا جیل سے ان کا حوالہ دیا جائے۔

(۹) اگر کسی نبی کے مجزات حضرت مسے علیہ السلام کے معجزات سے سوگنا زیادہ ہوں تو حضرات نصاریٰ اس نبی کوحضرت مسے علیہ السلام سے افضل اور برتر ما نیں گے؟۔ (۱۰) کسی کتاب کو کتاب الہی یا کلام الہی کہنے کا کیا معیار ہے؟

(۱۱)علماءنصاریٰ کے نز دیک توریت یا انجیل کس اعتبار سے قر آن کریم ہے انصل اور بہتر ہے؟

(۱) کیا انجیل باوجود ہزار ہااختلاف کے معتبر اور متند ہونے میں قرآن کریم سے (۲) کیا انجیل باوجود ہزار ہااختلاف کے معتبر اور متند ہونے میں قرآن کریم سے (کہ جس پرتقریباً چودہ سوسال کاعرصہ گذر جانے پر بھی ایک نقطہ اور ایک شوشنے کا فرق نہیں آیا) زائد باوثو ق اور متند ہے۔

(۲) توریت وانجیل یا اور دنیا کی کوئی کتاب حفاظت میں قر آن کریم ہے بڑھی ہوئی ہے کہ جس کے لئے ہر حافظ کا سینہ ہے کہ جس کے لئے ہر حافظ کا سینہ ہی خود توریت وانجیل بنا ہوا ہے۔ کیا علائے یہود ونصاریٰ قر آن کریم کی طرح توریت و انجیل کا کوئی کیا یکا حافظ دنیا کے کسی کونے میں دکھلا سکتے ہیں؟۔

(۳) یا توریت اورانجیل با اعتبارعلوم اورمعا رف کی جامعیت کے قر آن کریم ہے بڑھی ہوئی ہے۔

(۴) یا توحید کی تعلیم توریت اورانجیل میں قر آن سے زیادہ بلند ہے۔

(۵) یاتعلیم اخلاق کے اعتبار سے توریت وانجیل کا پاییقر آن کریم سے بلند ہے۔ (۱) یا حقوق اللّٰہ یا حقوق العباد کی توضیح وتفصیل توریت وانجیل میں قر آن کریم سے زیادہ موجود ہے۔

(ے) یا تد بیرمنزل اور تدبیر ملکی انفرادی اوراجتاعی معاشرت اور تدن کے اصول کی توریت وانجیل قرآن کریم سے زائد ذمہ داراور کفیل ہے۔

(۸) یا توریت وانجیل میں ظاہری اور باطنی امراض کی توضیح اور پھران کی علامات کی پوری پوری تشریح قرآن کریم سے بڑھ کرہے۔

(۹) یا توریت وانجیل با اعتبار فصاحت وبلاغت حلاوت وشیرین کے قرآن کریم سے بڑھ کرہے۔

(۱۰) ذکر الہی کے طریقے اور بارگاہ خداوندی میں التجا والتماس کے جوآ داب قرآن وحدیث نے بتلا دیئے۔کیادنیا کی کوئی کتاب اس کا نمونہ پیش کرسکتی ہے فَتِلُكَ عَشَرَةٌ كاملة۔

(۱۱) حضرت سے علیہ السلام کس شان میں سرورعالم سیدولد آ دم محمد مصطفی صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں۔

(۱۲) کیا کوئی سیحی یا یہودی حضرت میسے علیہ الصلوٰۃ والسلام یا حضرت موکیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک کلمہ سند متصل کے ساتھ بیش کرسکتا ہے۔ بخلاف بیروان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اپنی نبی امی کا ہر قول اور ہر خلل اور ہر حرکت اور سکون عبادت اور استراحت استنجا اور طہارت سکوت اور تکلم اور تبسم کو اسانید مسلسلہ اور روایت متصلہ حد ثنا فلال بن فلال کے ساتھ بیش کرتے ہیں۔

(۱۳) جس طرح امت محمد بين فرآن وحديث كى توضيح وتشريح كى خاطر قسم كے علوم اليجاد كئے مثلًا اسماء الرجال، معرفة الصحابہ والتا بعین، علم الخدیث، علم النفسر، اصول فقه و اصول حدیث، اصول تفسیر علم البلاغت، علم النحو، علم الصرف، غریب القرآن وغریب اصول حدیث، اصول تفسیر علم البلاغت، علم النحو، علم الصرف، غریب القرآن وغریب

الحدیث،علم الکلام،علم الفقه ،علم الاخلاق،علم اسرارالشریعت، کیا کوئی امت اس کی نظیر پیش کرسکتی ہے؟

(۱۴)علائے اسلام نے قرآن وحدیث کے علوم ومعارف نگات ولطا کف کا جو دریا بہایا علماء یہود ونصاریٰ ای طرح توریت وانجیل کے علوم ومعارف کا کوئی اونیٰ اور معمولی سا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟

(۱۵) کیا کوئی امت امت محمد بیر کے فقہاء و مجتہدین ، جیسے ابی حنیفہ اور شافعی کے اور ابو پوسف اور محمد بین حسن وغیرہم کی فہم وفر است اور تفقہ اور اجتہاد اور استنباط اصول وفروع میں کوئی ادنیٰ سی ایک نظیر بھی پیش کر سکتی ہے۔

(۱۲) اور حفظ وضبط میں احمد بن حنبل اور یحیٰ ابن معین، بخاری ومسلم ،ثمس الدین ذہبی اور ابن حجرعسقلانی کا کوئی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرسکتی ہے۔

(۱۷) یا کوئی امت اپنے پیغمبر کی جان نثاری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نمونہ دکھلا سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو محمد رسول اللہ پر اپنا جان و مال، گھر اور در، کنبہ اور برادری، مال اور باپ اور اولا دسب ہی کو آپ پر قربان کر دیا۔ اور موجودہ انجیل کی بناء پر معاذ اللہ حضرت سے کے حواریین نے نصار کی کے اعتقاد کی بناء پر ایخ خدا کوئیس در ہم میں فروخت کر کے ایک کمہار کا کھیت خرید لیا۔ نعو ذ باللہ من هذه النحوافات.

(۱۸) حضرت مسے علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یا تمام عالم کے لئے۔

(۱۹) حفرت مسیح علیہ السلام نے کیا اپنے خاتم النہین ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے۔ انجیل میں کسی ایک جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہو کہ میں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا تو اس کا حوالہ دیا جائے۔

(۲۰) حضرت مسيح اگرخاتم الانبياء تھے، تو فارقليط اور روح حق کے آنے کی بشارت

دینے کا کیا مطلب ہے۔ اور حضرت سے کے بعد علاء نصاریٰ فارقلیط کے کیوں منتظرہ ہے کہ
اور بہت سے لوگوں نے فارقلیط ہونے کا کیوں دعویٰ کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ
حضرت سے خاتم النہین نہ تھے ور نہان کے بعد ایک نبی کے ظہور کے انتظار کے کیا معنی۔
(۲۱) انجیل کے سوسال قبل کے مطبوعہ شخوں میں فارقلیط کالفظ موجود ہے مگر حال کے
سنحوں میں نہیں رہا۔ کیا کسی کمیٹی کو کتاب الہی میں کسی تغیروتبدل کا کوئی حق حاصل ہے۔
سنحوں میں نہیں رہا۔ کیا کسی کمیٹی کو کتاب الہی میں کسی تغیروتبدل کا کوئی حق حاصل ہے۔
(۲۲) توریت وانجیل کے نسخ مختلف کیوں ہیں؟
نصاریٰ کا کیا اختلاف ہے۔
نصاریٰ کا کیا اختلاف ہے۔

' (۲۴)ان چارانجیلوں کےعلاوہ اور بھی انجیلیں لکھی گئیں نصاریٰ کےنز دیک سوائے ان چارانجیلوں کے باقی انجیلوں کے غیر معتبر ہونے کی کیا دلیل ہے اور کس بناء پران کوغیر متندقرار دیا گیا۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللهُ لَهُ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلُقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْ لَا نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا اَرُحَمَ الرَّا حِمِينَ۔

# احسس الحديث في ابطال التثليث

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الُحَمُدُ اللهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيُكُ فِي الْمُلُكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا. وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِي وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِي وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِي وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْ مِي النَّوْرَاةِ وَالْإِنْ مِيلُ وَيَعْلَمُهُ عُلَى اللهِ وَالْإِنْ مِيلُ وَيَعْلَمُهُ عُلَى الله وَالْوَاجِهِ وَذُرِيَّاتِهِ الْجَمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا وَالْمَحَاءِ وَالْوَاجِهِ وَذُرِيَّاتِهِ الْجَمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا وَالْمَحَاءِ وَالْوَاجِهِ وَذُرِيَّاتِهِ الْحَمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا وَالْمَحَاءُ وَالْمَا مُعَدُى وَالْمَا وَيَعْلَمُ اللهُ الْمُحَمِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا وَالْمَحَمِينَ وَيَا الْكُرَمُ الْاَكُرَمِينَ وَاللَّهُ اللهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمَاءُ مَا اللَّهُ مَعْمُنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا وَالْمَحَمُ اللَّهُ وَالْمَا عُمُعُنُ وَيَا الْكُرَمُ الْالْكُرَمُ الْالْكُرَمُ الْالْكُرَمُ اللَّهُ وَالْمَا عُمُولُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا وَالْمَالِمُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ وَيَا الْكُرَامُ اللَّهُ اللّهُ ال

فَيَااَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَنَا وَبَيُنَكُمُ اَنُ لَا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا اَرُبَاباً مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ فَانُ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسُلِمُونَ.

اے اہل کتاب آؤ ہیں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسے امرکی کہ جوہم میں اور تم میں مسلم ہے وہ یہ کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں گے اور نہ کسی کو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے اور نہ خدا کے سواایک دوسرے کورب بنائیں گے بس اگر اہل کتاب اس صریح حق اور واضح ہدایت سے اعراض اور روگر دانی کریں تو لوگ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ایک خدا کے برستار اور فرما نبر دارہیں۔

اسلام کاعقیدہ بیہے کہ خداوند ذوالجلال وحدۂ لاشریک لئے ہے، نہ ذات میں کوئی اس کا شریک لئے ہے، نہ ذات میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ صفات میں اور نہ کوئی اس کے مشابہ اور مانند ہے اور بے مثل اور بے چون و چگون ہے اور نہ کسی کے ساتھ متحد ہے اور نہ وہ کسی میں حلول کئے ہوئے ہے جسمانیت اور صورت اور شکل سے پاک اور منزہ ہے جہت اور مکان اور زمان سب سے بالا اور برتر ہے۔

جسم ہویا صورت اورشکل ہویا جہت اور مکان ہویا وفت اور زمان زمین ہویا آسان سب اس کی مخلوق ہے۔

یہ ایساصاف اور واضح عقیدہ ہے کہ بے شارعقلی اور نقلی و لائل سے ثابت ہے اور اس پر تمام انبیاء ومرسلین کا اجماع ہے۔

نصاریٰ زبان سے تو تو حید کا اقرار کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے تو حید کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں بلکہ کسی نہ کسی درجہ میں ہر مذہب والامجبوراً تو حید کا اقرار کرتا ہے۔

لیکن آ گے چل کراس میں ایسا تصرف اور ایسی تحریف کرتے ہیں کہ حقیقت ہی بدل جاتی ہے چنانچہ نصاری ایک طرف تو زبان سے تو حید کا اقر ارکرتے ہیں اور دوسری طرف الوہیت میں کے قائل ہیں اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ توریت اور انجیل میں کسی جگہ لفظ تثلیث موجود نہیں اور نہ حضرت عیمیٰ یا کسی حواری نے یہ تعلیم دی کہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہر واحد کے تین اگر بایں ہمہ نصاری تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہر واحد کے تین اقتوم (حصداور جز) ہیں اب (باپ) ابن (بیٹا) روح القدس لیعنی جریل امین اور یہ تینوں مل کر ایک خدا ہوا اور بعض عیمائی بجائے روح القدس کے حضرت مریم کو تیسرا اقتوم قراردیتے ہیں اور اید عامائیتے ہیں کہ اے قراردیتے ہیں اور ان کو خدا کی والدہ کے نام سے پکارتے ہیں اور یہ دعامائیتے ہیں کہ اے ہمارے خدا کی والدہ ہم پر دم کر اور ہمیں رزق دے۔ غرض یہ کہ نصاری کا عقیدہ ہے کہ جو ہر واحد کے تین اقنوم ہیں ایک تین میں ہے اور وہ اس کو تو حید فی الترثیث اور تثلیث فی التوحید کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ عیمائیوں کی ایسی بھول التنگیث اور تثلیث فی التوحید کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ عیمائیوں کی ایسی بھول التشیث اور تثلیث فی التوحید کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ عیمائیوں کی ایسی بھول کو کہ کی ایش بیس ہے کہ کی انہیں خور بھی یہ نہیں۔

نصاریٰ کوخوداس کااعتراف ہے کہ اس عقیدہ کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی عقلی دلیا نہیں اور نہ توریت اور انجیل کی کوئی صرح شہادت ہے کہ جس میں بیتی م دیا گیا ہو کہتم خدا کے تین اقنوم ما نو اور تثلیث کاعقیدہ رکھو حالانکہ نہ جب نصاریٰ میں عقیدہ تثلیث

بنیادی عقیدہ ہے اور اصل ایمان اور مدار نجات ہے ہے عقیدہ نہ حضرت سے ہے منقول ہے اور نہ کسی حواری سے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ تو حید حقیق ہے جو بے شارعقلی اور نفتی وائل سے ثابت ہے اور نفر انیت کا بنیادی عقیدہ تثلیث ہے جس پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ تالی اور نہ اس درجہ گول مول ہے کہ بڑے بڑے یا دری اس کے مقر ہیں کہ ہم اس تثلیث کے سجھنے اور سمجھانے سے قاصر اور عاجز ہیں یہ ایسا مسلمہ ہے کہ نہ عاقل کے عقل میں آسکتا ہے اور نہ وحتی اور غافل کے حقل میں آسکتا ہے اور نہ اور غافل کے حال کے ایمان کی جو ہے اور نہ اور غافل کے حال کی جا ہوا ہے اور نہ اور غافل کے حال کی وجہ ہے ہیں ہوا ہی کی وجہ ہے کہ دولت وثر وت کی فراوانی کی وجہ ہے اور غافل اور فطری نہ ہے ہیں اور اور غافل اور فطرت کے مطابق ہے بلکہ اس کی وجہ ہے کہ دولت وثر وت کی فراوانی کی وجہ ہے نہ ن اور نہ اور نواز رکا جال بھی پھنس رہے ہیں اور نی دور ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے جس شہوت پرست کو چا ہو جال میں پھنسا لواور نہ دور ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے جس شہوت پرست کو چا ہو جال میں پھنسا لواور جس چیزگی الو ہیت اور ابنیت کا اس سے اقر ارکرانا چا ہواقر ارکرالو۔

أَفَرَايُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَةُ هَوَاهُ.

بھلاتونے اس شخص کودیکھا بھی ہے جس نے خواہش نفس کواپنا معبود اور مبحود بنالیا۔

جدھ نفسانی خواہش اسے لے جاتی ہے ادھر دوڑا چلا جارہا ہے اور جہاں اسے رکوع و بچود کے لئے اشارہ کرتی ہے وہاں رکوع اور سجدہ میں چلا جاتا ہے اسے حق اور باطل سے کوئی بحث نہیں نفسانی خواہش نے اس کواندھااور بہرا بنار کھاہے۔

زن اورزر کالالج دے کرجس چیز کی دعوت دی جائے وہ تبلیغ نہیں بلکہ وہ اغواء ہے۔ تبلیغ وہ ہے کہ جو دلائل اور براہین کے ذریعہ سے ہو۔ دلیل و بر ہان کی قوت اور طاقت سوائے ندہب اسلام کے کسی ندہب کے پاس نہیں۔

عیسائیوں میں بہت سے فرقے ہیں زیادہ مشہور جار فرقے ہیں۔ یعقو ہیہ۔اور ملکا نیہ اورنسطور بیاور مرقو سیدان میں سے فرقۂ یعقو ہیاور ملکا نیہ۔ سے کوعین خدا کہتے تھے اور بیہ کہتے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات عیسیٰ میں حلول کیا ہے اور اس کے ساتھ متحد ہوگیا ہے اور فرقۂ نسطور یہ اور مرقوسیہ کاعقیدہ یہ تھا کہ خداتین اقنوم سے مرکب ہے یعنی اس کے تین جز ہیں۔
باپ، بیٹاروح القدس ان میں سے ہرا یک خداہ اور ان تینوں کا مجموعہ لکر ایک خداہے۔
اور بعض نصاریٰ تثلیث کے تو قائل تھے گر بجائے روح القدس کے حضرت مریم کو تثلیث میں داخل کرتے تھے عقیدہ تثلیث کا بانی پولوس ہوا جس نے نصاریٰ میں یہ عقیدہ پھیلایا۔

نصاریٰ میں جب عقیدہ تلیث شائع ہوا تو آریوں وغیرہ نے بڑے زور سے اس عقیدہ کی تر دید کی آریوں اسکندر پیرکا ایک بڑا نامی قسیس تھا وہ علی الاعلان حضرت مسیح کی الوہیت ہے انکارکر تاتھا آریوں نہ حلول کا قائل تھانہ اتحاد کا اور نہ تثلیث کا آریوں پر کہتا تھا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اورعیسیٰ علیہ السلام خدا کے مخلوق ہیں مگر افضل المخلوقات ہیں جبیبا کہ تر آن کہتا ہے کہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندہ اور رسول تھے اور اینے زمانہ میں افضل الخلائق تتھے آریوں کا بھی یہی عقیدہ تھا آریوں کا بیعقیدہ جب لوگوں میں شاکع ہوا تو اہل تثلیث کوفکر دامنگیر ہوئی اور شرنائیس میں قسطنطین شاہ روم کے سامنے مجلس مناظرہ منعقد کی آریوں نے اپنے عقید ہ تو حید کی شرح اور تفصیل کی۔مناظر ہے طول پکڑا بالآخر مجلس کی اکثریت سے مسئلہ تثلیث طے ہوا۔اور شاہ سطنطین نے عقیدہ تثلیث کی حمایت کی اور حکم جاری کیا کہ جو تخص تثلیث ہے انکار کرے گااس کا مال ضبط کیا جائے گااوراس تخص کو جلا وطن کردیا جائے گا تب اکثر لوگوں نے بادشاہ کےخوف سے تثلیث کوقبول کیا اور علماء نصاریٰ نے بادشاہ کے خوف سے عقیدہ تثلیث یر دستخط کردیئے اس وقت سے تثلیث کا سلسله چلااوراس عقیده تثلیث پر جومتفقهٔ تحریر تیار کی گئی اس کا نام امانت رکھا گیا۔اس امانت کی خیانت کوعلامہ آلوی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھوروح المعانی صْحِيرًا حِلَ إِلهَ شَسْمَ تَحْتَ تَغْيِرُوَ لَا تَنْفُولُوْا ثَلاَثَةٌ . والبحواب الفسيب لمبا لفقيه عبدالمسيح ازصفحه ۲۱ج اتاصفحه ۲۱ ونويدجاويد صفحه ۳۵۵ مصنفه مولاناسيد ابوالمنصور یونی میرین فرقد کے لوگ بھی الوہیت کو صرف خدا کے لئے مانتے تھے اور حضرت مسے کو صرف انسان اور الہام یافتہ کہتے تھے لیکن اب عام طور پر نصار کی کاعقیدہ ہے کہ خدا تعالی تین ہیں ایک باپ اور ایک بیٹا اور ایک روح القدیں بھریہ تنیوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں اور جو نصار کی آریوں کی طرح تو حید کاعقیدہ رکھتے ہیں وہ قلیل ہیں۔

جونصاری الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح اور تثلیث کے قائل ہیں۔ اہل اسلام کے ساتھ ان کا نزاع ان دومسکوں سے شروع ہوتا ہے۔

اقل مسئلہ تو حید باری تعالی۔ دوسرا مسئلہ اثبات رسالت محمہ یعلی صاحبہا الف الف صلاۃ والف الف تحیہ اور نصاریٰ کا جوفر قہ تو حید باری تعالیٰ کا قائل ہے اور الوہیت سے اور الوہیت کے اور علیت کے اور علیت کے اور علیت کے اور علیت کی خدا کا برگزیدہ بندہ اور رسول ما نتا ہے تو الل اسلام کا نزاع اس فرقہ سے مسئلہ تو حید میں نہیں بلکہ رسالت میں ہے اس فرقہ سے اگر ائل اسلام کا نزاع اس سے بوچھا جائے کہتم حضرت عیلیٰ کوکس دلیل سے بن اور رسول مانتے ہوجود لیل بھی حضرت عیلیٰ کی نبوت کی بیان کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہوجود لیل بھی حضرت عیلیٰ کی نبوت کی بیان کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دلائل نبوت اور براہین رسالت سب سے بڑھ کرنگلیں گے۔ اس طرح آپ کی نبوت و رسالت بسہولت ثابت ہوجا کیں گی۔

زیر نظررسالہ نصاریٰ کے ان فرقوں کے ردمیں ہے کہ جوالوہیت مسیح اور ابنیت مسیح اور حلول اور انتخاداور تثلیث حقیقی کے قائل ہیں۔

نصاریٰ کا بی عقیدہ تثابت اگر چہ بدیہ البطلان ہے لیکن عام لوگوں کی ہدایت اور بصیرت کے لئے ایک مختر تحریر ہدی ناظرین کرتا ہوں جس میں تثلیث کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے باطل کیا گیا ہے۔ اللہ مجھ کو اور میری اولا دکو اور احباب کو اور تمام اہل اسلام کو اسلام پراستقامت نصیب فرمائے اور نصاریٰ کو ہدایت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اور اس رسالہ کا نام احسن الحدیث فی ابطال التثلیث تجویز کرتا ہوں رَبَّنَا تَعَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوْابُ الرَّحِيْم طُ رَبَّنَا لَا تُونِ عُ قُلُو بَنَا بَعُدَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ الْعَلِيْم وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِیْم طُ رَبَّنَا لَا تُونِ عُ قُلُو بَنَا بَعُدَ

إِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحْمَة إِنَّكَ أَنُتَ الْوَهَابُ \_

### فصل اوّل

#### مشتمل برخلاف عقل بودن توحيد في التثليث وتثليث في التوحير

نصاریٰ جس طرح اس کے قائل ہیں کہ خدا حقیقاً تین ہیں۔اب اور ابن اور رور را القدس اس طرح اس کے بھی قائل ہیں کہ تینوں حقیقت میں ایک ہیں اور ان تینوں کوا قاشی اللہ کہتے ہیں تو حید بھی حقیقی مانے ہیں اور تثلیث بھی حقیقی مانے ہیں حقیقت کی رو سے خدا کو ایک بھی کہتے ہیں۔لیکن اہل مقتل خوب ایک بھی کہتے ہیں اور حقیقت ہی کی رو سے خدا کو تین بھی کہتے ہیں۔لیکن اہل مقتل خوب جانے ہیں کہ ایک اور شید جانے ہیں کہ ایک اور شاہد کا کہ اور شاہد کا کہ کہ کہ ماقل کواس کے حال ہونے میں کوئی شک اور شبہ مال سے بلکہ ایسانا ممکن اور محال ہے کہ کسی عاقل کواس کے حال ہونے میں کوئی شک اور شبہ مہیں کیا کسی خدا کہ اور شاہد کے بطلان کے لئے بیکا ٹی نہیں کہ اس کا بنیا دی عقیدہ ہی تمام اہل عقل کے بزد یک محال اور باطل ہو۔

تا ژبامی رود د بوار کج

خشت اوّل چون نهدمهمار تج

(۱)-جیرت توبیہ ہے کہ ایک اور چار کا ایک اور پانچ کا ایک اور چھکا الی غیر ذلک حقیقاً ایک ہونا نصار کی کے نز دیک بھی محال ہے۔ ایک عدد دوسرے عدد سے بالکل مغائر ہے گرنہ معلوم ایک اور تین میں کیا خصوصیت ہے کہ بید دونوں عدد تو باہم متحد ہوجا کیں اور اس کے سوا کوئی عدد بھی دوسرے عدد کے ساتھ متحد نہ ہوسکے نصار کی بیہ کہتے ہیں کہ تو حید تثلیث کے ساتھ جمع ہوسکتی ہو گئی ساتھ جمع ہوسکتی ہے گر تو حید سر تربیع اور خمیس و تسدیس وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جمع نہیں ہو گئی بین اور عدد کے ساتھ جمع ہوسکتی ہوسکتی عیسائیوں کی بیا کی مجذوبانہ بڑے جس پرکوئی دلیل نہیں اور اگر ہے تو لا کیں اور بنا کہیں اور اگر ہے تو لا کیں اور بنا کیں اور دکھلا کیں۔

(۲)۔علاوہ ازیں ایک تین کے لئے جزء ہے اور تین ایک کے لئے کل ہے اور جزء کا کل ہونا اور کل کا جز ہونا ایسا بدیمی محال ہے کہ جس میں کسی قتم کا بھی تر دونہیں ہوسکتا۔
(۳)۔ نیز واحد بسیط ہے تین کی طرح چند آ حاد (اکائیوں) سے مرکب نہیں پس مرکب اور غیر مرکب کا کیسے اتحاد ہوسکتا ہے۔

(۳)۔ نیز ایک تین کا ثلث لیمی نہائی ہے پس اگر ایک اور تین متحد ہوں تو اس اتحاد کی وجہ سے جس طرح ایک تین کا ثلث ہوگا اور کسی وجہ سے جس طرح ایک اپنا بھی ثلث اور نہائی ہوگا اور کسی شے کا اپنا ثلث ہونا ایسا ظاہر البطلان ہے جس سے غالبًا بے بھی بے خبر نہ ہوں گے۔

(۵)۔ نیز جب جزءاورکل متحد ہوئے تو جس طرح کل قابل تقسیم ہے ای طرح جزء بھی قابل تقسیم ہوگا۔ اور اس تقسیم کے بعد جواجزاء پیدا ہوں گے۔ اس اتحاد کی وجہ ہے وہ بھی قابل تقسیم ہول گے۔ غرض میہ کہ اس طرح ایک سلسلہ چلے گا اور واجب الوجود کا غیر متنابی اجزاء سے مرکب ہونالازم آئے گا۔

(۲)۔ نیز جب ایک اور تین متحد ہوئے اور ایک تین سے جزء ہونے کی وجہ سے مقدم کے ہوتا در تین کل ہونے کی وجہ سے مقدم کا ہونے کی وجہ سے موخر ہے۔ سو جب ایک اور تین متحد ہول گے تو مقدم کا موخر اور مؤخر کا مقدم ہونالازم آئے گا بلکہ شک کا خود اپنے سے مقدم ہونالازم آئے گا۔ اور یہ عقلامحال ہے۔

یہ عقلامحال ہے۔

(2)۔ نیز جب اقانیم ثلاثہ میں سے ہرایک اقنوم ایک متنقل اور علیحدہ ذات ہے اور ہرایک کا علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا اور مخصوص نام ہے جو دوسرے پرنہیں بولا جاتا تو پھر تو حید کہاں باقی رہی تین علیحدہ علیحدہ اور مستقل خدا ما ننا تو حید کی صرت کنقیض ہے اور تعدد و مُجاباً ءاور تعدد قُدُ ماء کا قرارا وراعتراف ہے۔

(۸)۔ نیز اقنوم ابن محدود ہے اور اقنوم اب غیر محدود ہے اور نصاریٰ کاعقیدہ یہ ہے کہ اقنوم ابن ۔ اقنوم اب کے ساتھ متحد ہے اور تمام عقلاء اس کے قائل ہیں کہ محدد د کاغیر محدود کے ساتھ متحد ہونا عقلامحال ہے۔

(۹)۔ نیز نصاریٰ کے نز دیک تثلیث بھی حقیقی ہے اور تو حید بھی حقیقی ہے اور ظاہر ہے کہ تو حید حقیقی حقیقی حقیقی حقیقی حقیقی کثرت کو مقتضی ہے اور کثرت کہ تو حید حقیقی دھیقی وحدت کو مقتضی ہے اور تثلیث دونوں کو حقیقیہ ایک دوسرے کی ضد ہیں بس نصاریٰ کا تو حید اور تثلیث دونوں کو حقیقی ماننا اجتماع ضدین کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلاء باطل ہے بس جو تثلیث کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلاء باطل ہے بس جو تثلیث کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلاء باطل ہے بس جو تثلیث کا قائل ہے دہ کسی طرح موصد نہیں ہوسکتا۔

(۱۰)۔ بقول نصاری اگر ذات باری تعالیٰ میں تین اقاینم پائے جائیں کہ جوایک دوسرے سے بالکل جدا اور ممتاز ہوں تو لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ کے لئے کوئی حقیقت واقعیہ نہ ہواس لئے کہ چندا جزاء سے ل کر حقیقت واقعیہ جب بنتی ہے کہ جب اجزاء میں باہم علاقہ افتقاء اور ارتباط کا ہوا گردویا تین پھروں کو پاس پاس ملا کرر کھ دیا جائے تو ان تین پھروں سے کوئی مرکب حقیقی نہ تیار ہوگا بلکہ وہ ایک محض مرکب اعتباری ہوگا پس اگر باری تعالیٰ تین اقائیم سے مرکب ہو کہ جن میں سے ہرایک واجب الوجود ہواور ایک دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہوتو ان اجزاء واجبہ سے مل کرکوئی مرکب حقیقی نہ بنے گا بلکہ ایک مرکب اعتباری سے گا۔

(۱۱)۔ نیز مرکب ترکیب میں اجزاء کامحتاج ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کامحتاج ہونا لازم آئے گاجوعقلامحال ہے۔

(۱۲)۔اور پھر عجیب بات ہے کہ نصار کی خدا کے تین جزء مانتے ہیں اور ہر جزء کو خدا بھی کہتے ہیں اور پھر ہر خدا کو پورا اور مکمل بھی مانتے ہیں اور یہ ہیں سجھتے کہ جب خدائی میں سے ایک جزئم ہوگیا تو خدائی ناتمام اور ناقص رہ گئی اور اگر ہے کہیں کہ اگر چہ ایک جزئم ہوگیا مگر خدائی پھر بھی مکمل رہی تو پھر اس کا مطلب ہے ہوگا کہ خدائی کا بے جزء فالتو اور بے کار ہو۔ تھا سو بیے ہے کہ خدا بھی فالتو اور بے کار ہو۔

(۱۴٬۱۳)۔ نیز ترکیب سے پہلے تفریق ضروری ہے متفرقات کو جمع کردینے کا نام ترکیب ہے۔اور پھر ہرمرکب کا انجام عقلاء کے نز دیک فناءاور تفریق ہے پس نصار کی کے مذہب پر واجب الوجود کی حقیقت سوائے جمع اور تفریق کے کیا نگلی۔

## بإدر بوں کی طرف سے اقانیم ثلاثه کی تاویل اور اہل اسلام کی طرف سے اس کا جواب

اہل اسلام جب نصاریٰ سے یہ کہتے ہیں کہ تثلیث تو ، تو حید کی صرت کفیض ہے تو پھر تو حید اور تثلیث کا قائل ہونا ہے تو اس کے جواب میں بعض پادری یہ کہتے ہیں کہ یہ تین اقانیم ، مستقل ذوات اوراشخاص کا نام نہیں بلکہ یہ تین اقانیم ۔ اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات ہیں جن سے مقصود اللہ کا وجود اور نطق اور حیات ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔

اور بھی ہے کہتے ہیں کہ اقنوم علم (یعنی حضرت سے) اور اقنوم حیات (یعنی روح القدس)
کو باری تعالیٰ سے وہ نسبت ہے کہ جوروشنی اور شعاع اور حرارت وتمازت کو آفاب سے
نسبت ہے اور بھی ہے کہتے ہیں کہ تو حید اور تثلیث میں فقط اجمال اور تفصیل کا فرق ہے اور
کبھی ہے کہتے ہیں کہ یہ تعدد اعتباری ہے تعدد حقیقی نہیں للہذا قائیم ثلاثہ کے مانے سے توحید
میں کوئی خلل نہیں آتا۔

جواب

بيسب صريح مغالطه اورفريب اور كھلا ہوا مجادله اور مكابرہ ہے۔

اوّل

حضرت مسیح اور روح القدس کا علیحدہ علیحدہ ذات ہونا مشاہدہ سے معلوم ہے اور خود نصاریٰ کواس کا قرار اور اعتراف ہے کہ اقانیم ثلاثہ میں سے ہراقنوم ایک جو ہر مستقل ہے اور یہ بھی تسلیم ہے کہ اقنوم اب علت ہے اور اقنوم ابن معلول ہے بس باوجود اس تعدد شخصی اور

جو ہری کے بیکہنا کہ اقانیم ثلاثہ محض اساء وصفات خدادندی کا نام ہے صریح دروغ بے فروغ ہے اور تعدد شخصی مان لینے کے بعداس کو تعدد اعتباری یا تعدد صفاتی کہنا بالکل غلط ہے۔

اوراقنوم ابن (۱) اوراقنوم حیات کو جوآ فتاب کی روشنی اور حرارت سے تشبیه دی ہے وہ بھی غلط ہے اس لئے که آ فتاب کی روشنی اور گرمی سے اگر وہ نور اور حرارت مراد ہے کہ جو ذات شمس اور قرص آ فتاب کے سماتھ قائم ہے تو وہ آ فتاب کی صفت ہے اور ای کے سماتھ قائم ہے تو وہ آ فتاب کی صفت ہے اور ای کے سماتھ قائم ہے تا تھ قائم ہے اس سے جدا اور علیحد نہیں۔

اوراگرروشی اورگری ہے وہ شعاعیں اورحرارت مراد ہے کہ جوآ قاب ہے نکل کر زمین وغیرہ کے رمین اور در و دیوار پر پڑتی ہیں تو بیاعراض ہیں کہ جوآ قاب سے نکل کر زمین وغیرہ کے ساتھ قائم ہیں اور بیا اور نیا قاب کا عین ہیں۔ اور نیآ قاب کے ساتھ قائم ہیں اور نیآ قاب کا اثر ہیں جوآ قاب سے اور نیآ قاب کی صفت ہیں اور نیا نیا آ قاب کا اثر ہیں جوآ قاب سے نکل کر دوسری چیز (یعنی درود یوار) کے ساتھ قائم ہیں اور شعاع اور حرارت جواہر نہیں بلکہ اعراض ہیں جوغیر شمس کے ساتھ قائم ہیں نے ساتھ جو چیز قائم ہے وہ آ قاب کی صفت منیں بلکہ صفت آ قاب کا ایک اثر ہے جواس سے نکل کر زمین پر واقع ہوا ہے پس اقوم ابن اوراقوم حیات کو اور حوارت کو میکہنا کہ بیآ قاب کے شعاعوں اور حرارت کے مشابہ ہیں بالکل غلط ہے اور افتوم حیات کا وجود جو ہری ہوا تو لا زم آ کے گا کہ اس لئے کہ شعاع اور حرارت کا وجود جو ہری ہوا تو لا زم آ کے گا کہ صفت علم اور صفات حیات خدا تعالی ہے وہ اور جب ان کا وجود جو ہری ہوا تو لا زم آ کے گا کہ صفت علم اور صفات حیات خدا تعالی ہے وہ دا اور شفصل ہیں اور صفات خداوندی کا خدا تعالی سے جدا ہونا با نفاق عقلاء محال ہے اور پھر تین مستقل ذوات کو خدا ما نئے کے بعد تو حید کا دعول کی کرنا اجتماع تقیصین کا قائل ہونا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ديكھوالجواب التي صفحه ۱۱۸ج۲

دوم

یہ کہ صفات خداوندی اور اساء الہی تو غیر محدود اور غیر محصور اور غیر متناہی ہیں پس صفات خداوندی کوا قانیم ثلاثہ میں منحصر کردینا صرت کے نا دانی ہے۔

وجوداورعلم اور حیات کی طرح ۔ قدرت اور ارادہ اور سمع اور بھر اور کلام اور تکوین و تخلیق وغیرہ وغیرہ بیر بھی باجماع عقلاء صفات خداوندی ہیں تو نصاریٰ ان صفات کو اقانیم کیوں نہیں کہتے تین کی کیا تخصیص ہے۔

سوم

یے کہ صفات خداوندی ذات باری تعالیٰ کے لئے لازم ہیں اس کی اولا دنہیں اور نہاں سے پیدا ہوا اور سے پیدا ہوا اور سے پیدا ہوا اور سے پیدا ہوا اور پیاں کا اکلوتا ہیں اور نصاریٰ اثبات کے قائل ہیں کہ اقنوم ابن ۔ اقنوم ابن ۔ نصاریٰ کے نزد یک سی صفت خداوندی کا نام ہے تو سوال بیہ ہے کہ کیا صفت کوموصوف کا بیٹا کہنا اور موصوف کوصفت کا باپ کہنا عقلا جا تز ہے۔ موصوف اور صفت کے درمیان ۔ علاقہ اتصاف کا ہوتا ہے نہ کہ ولا دت کا ۔ دنیا میں سوائے نصاریٰ کے موصوف اور صفت میں علاقہ کو الدوتناسل کا کوئی عاقل قائل نہیں ۔

علاوہ ازیں۔نصاریٰ اقانیم ثلاثہ کی تفییر (۱) میں جیران اورسرگرداں ہیں اقنوم اب کے متعلق بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ذات خداوندی مراد ہے اور بھی یہ کہتے ہیں کہ وجود مراد ہے اور بھی یہ کہتے ہیں کہ جود بمعنی کرم مراد ہے اور بھی یہ کہتے ہیں کہ قائم بنفسہ اور قائم بذاتہ مراد ہے جس کوسریانی زبان میں کیان کہتے ہیں۔

اوراقنوم ابن ہے بھی کہتے ہیں کہ کلمہ مراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ ممراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ ممراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ فطق مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ حکمت مراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ نطق مراد ہے۔ اور اقنوم ثالث سے بھی کہتے ہیں کہ حیات مراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ قدرت مراد

<sup>(</sup>۱) ديكهوالجواب الصحيح للحافظ ابن تيميه صفح نمبر ۹۱ ج ۲ وصفحه نمبر ۹۲ ج ۲ صفحه ۱۳۸ ج ۲ –

ے غرض میے کہ عجیب تخرہے۔

بہرحال اقنوم ہے جوبھی مرادلونساری کی توجیہیں چلتی اقنوم ابن سے خواہ کلمہ مرادلو یا علم وحکمت مرادلو یا نطق مرادلو ان میں سے کوئی چیز بھی ذات اور وجود کا بیٹا نہیں کہلا سکتی۔نصاری نے اقانیم ثلاثہ کی جوتفییر کی ہے وہ نہ لغت سے ثابت ہے اور نہ انبیاء سابقین سے منقول ہے اور نہ حضرت سے اور حواریین سے مردی ہے اور نہ عقل سے ثابت ہے اور نہ کسی کتاب ساوی کے نقل سے ثابت ہے حض ان کی ایک خیالی بلاؤ ہے جس سے آج تک کسی کتاب ساوی کے نقل سے ثابت ہے حض ان کی ایک خیالی بلاؤ ہے جس سے آج تک کسی کتاب ساوی کے نقل سے ثابت ہوئی۔

 $(\gamma)$ 

نیز لفظ ابن۔ کتب ساویہ میں۔ بمعنی صفت خداوندی بھی بھی استعال نہیں ہوا اور نہ
کسی نبی نے خدا کی کی صفت علم یا قدرت یا حیات وغیرہ کوخدا اور معبود اور الہ اور ابن اللہ
نہیں کہالیس نصار کی کے نزدیک جب اقنوم ابن بمعنی علم وحکمت خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے تو اقنوم
حیات یعنی روح القدس کیول خدا کا بیٹا نہیں ہوسکتا اقنوم ابن اگر خدا کا پہلا بیٹا ہے تو اقنوم
حیات خدا کا دوسرا بیٹا ہوجائے گا جب خدا کے لئے ایک بیٹا ہونا ممکن ہوگیا تو دوسرا بیٹا ہونا
کس دلیل سے محال ہے اور جب اقنوم علم یا اقنوم کلمہ خدا کا مولود اور ابن ہوسکتا ہے تو اقنوم
حیات کیوں خدا کا مولود اور ابن نہیں ہوسکتا۔

بلکہ اس طرح تو خدا کی ہرصفت۔خدا کا بیٹا اور معبود ہوسکتی ہے اور خدا کی بے شار صفت ہیں الہذا نصاری نے جوصفت علم صفتیں ہیں تو اس حساب سے خدا کے بے شار بیٹے ہوسکتے ہیں لہذا نصاری نے جوصفت علم اورصفت کلمہ کوخدااور ابن اللہ کہنے کے لئے مخصوص کیا اس تخصیص کی وجہ بتا کیں۔

نیزتمام عقلاء کااس پراتفاق ہے کہ صفات کا وجود جو ہری نہیں بلکہ وجود عرضی ہوتا ہے پس اگر نصار کی کے نز دیک صفت علم اور صفت حیات کا وجود جو ہری اور قائم بنفسہ ہوسکتا ہے توحق تعالیٰ کی باقی غیرمحد و دصفات کا وجو دکیوں جو ہری نہیں ہوسکتا۔

(a)

نیز جومولود ہوتا ہے وہ مخلوق اور حادث ہوتا ہے پس اگر اقنوم علم خدا کی صفت اور خدا کا بیٹا بھی ہے تو صفت خداوندی کا مخلوق ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ عقلاء کا اتفاق ہے کہ صفات خداوندی مخلوق نہیں ہوتیں۔

(Y)

نیزتمام نصاری اس پرمتفق ہیں کہ حضرت سے ایک مستقل ذات ہیں اور خدا تعالیٰ کے مساوی اور ہم رہ ہیں تو پھراقنوم سے کو یہ کہنا کہ وہ محض ایک صفت کا نام ہے صرح جھوٹ ہے ۔ صفت موصوف سے علیحدہ ہو کر موجو ذہبیں ہوتی ۔ نصاریٰ یہ ہیں سمجھتے کہ صفت اپنے موصوف سے جدامجسم ہو کر چلا پھرانہیں کرتی حالانکہ حضرت عیسیٰ کا چلنا اور پھرنا اور کھانا اور پیزا اور کھانا اور پیزا اور کھانا در ہو کر موجو ذہبیں ہوتیں صفات موصوف سے علیحدہ ہو کر موجو ذہبیں ہوتیں صفات تو موصوف کے ساتھ تائم ہوتی ہیں۔

#### 1-19\_1\_4

نیز حضرت عیسیٰ کا مریم عذرا کے شکم سے پیدا ہونا اوران کا کھانا اور بینا اور پھریہود بہود کے ہاتھوں ان کاصلیب پرلٹکا یا جانا اور قبر میں فن ہونا بیتمام چیزیں نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہیں پس اگراقنوم ابن نصاریٰ کے نزدیک محض ایک صفت خداوندی کا نام ہے تو بیلازم آئے گاکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

(4)

خداتعالی کی صفت ایک عورت کے شکم سے بیدا ہوسکتی ہے۔

 $(\Lambda)$ 

اور پھروہ صفت مخلوق اور مرز وق بھی ہوسکتی ہے۔

(9)

اور پھروہ صلیب پر بھی لٹک سکتی ہے۔

(1+)

اور پھر صلیب سے اتار کر قبر میں دن بھی کی جاسکتی ہے۔

(11)

نیز اقنوم علم اور اقنوم کلمہ کا رحم مادر میں قرار پکڑنا اور ایک عورت کا اس سے حاملہ ہونا لازم آئے گا جس کے ماننے کے لئے دنیا میں کوئی دیوانہ بھی نہ ملے گا مگرنصاریٰ ان سب محالات اورخرافات کے ماننے کے لئے دل وجان سے تیار ہیں۔

(11)

نیز نصاریٰ کے نزو یک روح اللہ بمعنی حیات پیدائش عالم سے پہلے پانی پرحرکت کرتی کرتی کھی تو کیا نصاریٰ کے نزویک اللہ تعالیٰ کی صفت بھی پانی پرحرکت کیا کرتی ہے۔

(1m)

نیز نصاریٰ کے نز دیک می تعالیٰ اور حضرت سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں تو نصاریٰ یہ بتلا کیں کہ حضرت سے کے ساتھ۔ ذات خداوندی متحد ہے یا کوئی صفت خداوندی اگر یہ ہیں کہ ذات خداوندی، حضرت سے کے ساتھ متحد ہے تو پھر حضرت مسے کو باپ کہنا جا نصاریٰ ان کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں یا یوں کہیں کہ وہی باپ ہے اور وہی بیٹا ہے جا اور وہی بیٹا ہے

اوّلاً تویہ بالکل باطل اور مہمل ہے۔ اور ثانیاً یہ کہ باپ، یعنی حق تعالی نصاری کے نزدیک حضرت میں محضرت میں تو حضرت میں محضرت مریم پر مقدم ہوں گے اور ظاہر ہے کہ بیٹے کا والدہ پر مقدم ہونا تمام عقلاء کے نزدیک باطل ہے۔

ادرا گرنصاری میکہیں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت مثلاً کلمہ یاعلم دھکمت وغیرہ حضرت مسیح کے ساتھ متحد ہے تو ہی بھل ہے خدا تعالیٰ کی سی صفت کا اس سے جدا ہونا اور پھر کسی مخلوق کے ساتھ اس کا متحد ہونا عقلاً محال ہے۔

(14)

نیزاگرنساری کے نزدیک حضرت میں محض ایک صفت خداوندی ہیں تو پھرنساری ان کوخداوند کیسے کہتے ہیں۔خدا تعالی کے علم اور قدرت اور حیات وغیرہ وغیرہ کسی صفت کوخدا اور معبود نہیں کرسکتے۔ نیز جس طرح نفس صفت کوخذا اور معبود نہیں کہہ سکتے ای طرح کسی صفت کوخذا اور معبود نہیں کہہ سکتے ہیں نصاری ایک طرف تو اقنوم سے کو اقنوم صفت ہیں صفت کوخالق کا کنات بھی مانتے ہیں کیا یہ جمع ہتلاتے ہیں اور دوسری طرف اس کوخالق کا کنات اور رازق کا کنات بھی مانتے ہیں کیا یہ جمع ہیں کیا یہ جمع ہیں کیا ایہ جمع ہیں کیا اس کے نزدیک صفت بھی خالق اور رازق ہو کتی ہے۔

(10)

نیز نصاریٰ کے نز دیک حضرت مسیح واقعہ صلیب کے بعد تین دن قبر میں رہے اور پھر زندہ ہوکرآ سان پر چلے گئے اور خدا تعالیٰ کے دائیں جانب جاکر بیٹھ گئے۔

تواگر نصاری کے نزدیک اقنوم ابن محض ایک صفت کا نام ہے تو معاذ اللہ کیا دشمنانِ خدا خدا تعالیٰ کی سی صفت کو پکڑ کرصلیب پر لئکا سکتے ہیں اور معاذ اللہ کیا خدا کی صفت مرکر قبر میں دفن کی جاسکتی ہے اور معاذ اللہ کیا خدا کی کوئی صفت بھی زندہ ہوتی ہے اور بھی مردہ ہوتی ہے اور ندہ ہوتی ہے اور تھی مردہ ہوتی ہے اور زندہ ہونے کے بعد۔ باپ کے دائیں جانب جاکر بیٹھ جاتی ہے معاذ اللہ وہ صفت

پہلے ہی سے بھاگ کر کیوں نہ باپ کے پاس جابیٹی تا کہ دشمنوں کے طمانچوں سے اور ان کے تھو کنے اور کانٹوں سے محفوظ ہوجاتی۔

(rI)

نیز نصاری بھی تو حضرت سے کوخدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور بھی ان کوعین خدا کہتے ہیں یہ اور بھی خدا کے مسادی اور ہم مرتبہ کہتے ہیں اور بھی ان کوخدا کی صفت قرار دیتے ہیں یہ عجیب تعارض اور تناقض ہے بیٹا باپ کے نہ برابر ہوتا ہے نہ اس کا عین ہوتا ہے باپ مقدم ہوتا ہے اور بیٹا موخر۔ اور مقدم اور مو خرکا عین ہونا عقلا محال ہے پھر یہ کہ جو چیز عین ہوگی وہ مسادی نہ ہوگی۔ مساوات۔ غیریت کو مقتضی ہے جو عینیت کی ضد ہے بیٹا بھی ما نا اور باپ کے ہم مرتبہ بھی ماننا اور باب ہوسکتی ہے ہم مرتبہ بھی ماننا اجتماع نقیصین کا قائل ہونا ہے اور نہ صفت موصوف کے برابر ہوسکتی ہے۔

(14)

پھر عبائب میں ہے ہے کہ نصاری اقنوم کلمہ (عیسیٰ علیہ السلام) کوتو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں مانتے متحد مانتے ہیں مگر اقنوم حیات (روح القدس) کوحق تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں مانتے حالانکہ اقنوم حیات بھی ایک اقنوم صفت ہے نصاری اس ترجیح بلامرنج کی وجہ ترجیح بتلائیں۔ حالانکہ اقنوم حیات بھی ایک اقنوم صفت ہے نصاری اس ترجیح بلامرنج کی وجہ ترجیح بتلائیں۔ (۱۸)

نصاریٰ ایک طرف تو به کہتے ہیں کہ اقنوم علم اور اقنوم حیات اللہ تعالیٰ کی دوصفتیں ہیں۔اورایک طرف ان کوقائم بذاتہ اورمستقل ذات بھی مانتے ہیں۔

تو کیانصاریٰ کے نز دیک صفات کا جو ہری ہونااور قائم بذاتہ ہونا عقلاً ممکن ہے۔تمام عقلاء کااس پراتفاق ہے کہ صفات کا وجود جو ہری نہیں ہوتا۔صفت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو

موصوف کے ساتھ قائم ہو۔

(19)

نیزتمام اناجیل میں حضرت سے کی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا مذکور ہے ہیں اگر حضرت مسیح عین خدا متحق وہ کسی کی عبادت کرتے تھے اور اگر میں کی عبادت کرتے تھے اور اگر میں کی عبادت کرتے تھے اور اگر میں کی کی مستقل ذات نہ تھے بلکہ محض ایک صفت خداوندی بھی خدائے موصوف بلکہ محض ایک عبادت کرتی ہیں۔
کی عبادت کرتی ہیں۔

(r)

نیزعقیدهٔ امانت جوشاه قسطنطین کے سامنے اکابرعلماء کے اتفاق سے طے ہوااس میں خود تناقض ہے دیکھو۔ الجواب الصحیح صفحہ ۱۱۳ جوتو حید اور تثلیث دونوں پر ایمان لانے کا تھم دیتی ہے۔

اور تمام انبیاء کے تصریحات اور تعلیمات کے صریح خلاف ہے اس لئے کہ کتب سابقہ تو حید کی تعلیم سے لبریز ہیں۔

#### ایک عجیب حکایت

يحكى انه تنصر (من المحوس) ثلاثة اشخاص و تلمذوا على بعض المقسسين و علمهم العقائد الضرورية لاسيما عقيدة التثليث لانهار آس الدين عندهم واساسه و كانوا في حدمته فجاء محب من احباء هذا القسيس وساله عمن تنصر فقال ثلاثة اشخاص تنصروا فسال هذا المحب هل تعلموا شيئا من العقائد الضرورية فقال نعم وطلب واحدا منهم ليرى محبه فسال عن عقيدة التثليث لانها رأس الدين فقال انك

علمتنى ان الاله ثلاثة احدهم هو فى السماء و الثانى تولد من بطن مريم العذراء عليهما السلام والثالث الذى نزل فى صورة الحمام على الاله الثانى بعدما صار ابن ثلثين سنة فغضب القسيس وطرده وقال هذا مجهول شم طلب الاخر منهم و ساله فقال انك علمتنى ان الاله كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقى الهان فغضب عليه القسيس ايضا و طرده ثم طلب الثالث وكان ذكيا بالنسبة الى الاولين وحريصا فى حفظ العقائد فساله فقال يا مولاى حفظت ما علمتنى حفظا جيدا و فهمت فهما كاملا بفضل الرب المسيح ان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وصلب واحد منهم فمات الكل لاحل الاتحاد انتهى ـ كذا فى كتاب الفارق بين المخلوق والخالق ص٥٦٥ ـ

حکایت ہے کہ مجوس میں کے تین آدمی نفرانی ہے اور کسی پادری کے شاگر دی میں داخل ہوئے اس پادری نے ان تین اشخاص کو سیحی ندہب کے ضروری عقائد کی تعلیم دی خصوصاً عقیدہ شلیث ان کواچھی طرح سمجھایا اور بتلایا کیونکہ عقیدہ شلیث ان کے فدمت میں بنیا دی عقیدہ ہے چنا نچہ یہ تین آدمی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس پادری کی خدمت میں رہ پڑے، اتفاق ہے اس پادری کا کوئی دوست بخرض ملاقات آگیا دوست نے پادری سے پوچھا کہ کیا اس مدت میں کوئی نفرانی بھی بنا ہے۔ پادری نے کہا ہاں تین آدمی نفرانی بنی ہیں اس دوست نے پوچھا کہ کیا ان اشخاص نے سیحی فدہب کے پچھ ضروری عقائد بھی سیکھ بیں اس دوست نے پوچھا کہ کیا ان اشخاص نے سیحی فدہب کے پچھ ضروری عقائد ہی سیکھ لئے ہیں پادری نے کہا۔ ہاں اور ان تین میں سے ایک کو بلایا تا کہ دوست کو دکھلائے کہ یہ کیما لائق ہوگیا جب وہ شخص حاضر ہوگیا تو پادری نے اس سے عقیدہ حثیث کے متعلق دریا فت کیا اور کہا کہ بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے بچھ کو یہ تعلیم دی ہے کہ خدا تین دریا فت کیا اور دوسرا خدا مریم عذراء کیطن سے پیدا ہوا۔ اور تیسر اخدا

(یعنی روح القدی) وہ ہے کہ جو کبوتر کی شکل میں دوسر نے خدا (سمیح بن مریم) پر نازل ہوا جبکہ دوسرا خدا تمیں برس کا ہوگیا۔ بین کر پادری کو غصہ آگیا اور اس کو نکال دیا اور کہا ہے بالکل نادان اور احمق ہے۔ بعد از ان دوسرے شاگر دکو بلایا اور اس سے عقیدہ شلیث کے متعلق سوال کیا اس نے کہا کہ آپ نے مجھکو بیعلیم دی ہے کہ خدا تین تھے۔ جن میں سے ایک کو صلیب دے دی گئی اور وہ مرگیا اب صرف دو خدا باقی رہ گئے ہیں اس پر بھی پادری صاحب کو غصہ آیا اور دھکہ دے کر اس کو نکال دیا پھر تیسرے شاگر دکو بلایا بیتیسرے بنسبت پہلے دو کے بچھ بچھدار تھا اور بڑ اشوقین اور مختی تھا عقائد کوخوب یا دکرتا۔ پادری نے اس سے کہا کہ تم عقیدہ شلیث کو بیان کرواس تیسرے شاگر دنے کہا کہ آپ نے مجھ کو جو سکھایا ہے اس کو میں نے خداوند یسوع سے کی عنایت اور برکت سے خوب اچھی طرح سمجھ کریا دکیا ہے وہ بیہ نے خداوند یسوع شیح کی عنایت اور برکت سے خوب اچھی طرح سمجھ کریا دکیا ہے وہ بیہ کہ ایک تین ہیں اور تین ایک ہیں جن میں سے ایک صلیب دے دیا گیا اور مرگیا پھر ایک کہ ایک تین ہیں اور تین ایک ہیں اور باہم متحد ہیں لہذا ایک کا مرنا سب کا مرنا ہے ورنہ پھر باہم اتحاد نہ دے گا۔ (حکایت ختم ہوئی)

بلكه

یہ کہوکہ صلیب کی وجہ سے نصار کی کا خدا بھی معدوم اور فنا ہوگیا اور ان کا نبی اور رسول بھی تو بھی معدوم اور فنا ہوگیا کیونکہ نصار کی کے نز دیک حضرت مسیح خدا بھی ہیں اور رسول بھی تو حضرت مسیح کی موت سے نصار کی کے پاس نہ تو خدا ہی رہا اور نہ رسول ہی رہا اور نہ روح القدس اس لئے کہ حضرت مسیح کی موت سے روح القدس بھی مرگئے اتحاد کی وجہ سے جب القدس اس لئے کہ حضرت مسیح کی موت سے روح القدس بھی مرگئے اتحاد کی وجہ سے جب ایک خدا مرا تو بینوں خدا مرگئے اب نصار کی کا کوئی خدا باقی نہیں رہا اور نہ کوئی رسول اور نہ روح القدس۔

بلكبه

توحید و تثلیث بھی نہ رہی اس لئے کہ معاذ اللہ جب خدا ہی نہ رہا تو پھر توحید اور تثلیث خود بخو دنہ رہے گی کیونکہ تو حید و تثلیث کے مسئلہ کا تعلق تو خدا تعالیٰ سے ہے اور جب خدا ہی نہ رہا تو توحید و تثلیث کا مسئلہ بھی ختم ہوا۔

معاذ الله \_معاذ الله \_ كيا خدا تعالى مجسم ، وسكتا ہے؟

#### اسلام كاعفيده

اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ خداوند ذوالجلال بے مثال اور بے چون و چگون ہے تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے جسمیت اور ولا دت اور صورت اور شکل اور زبان اور مکان اور حد جہت سے پاک اور منزہ ہے تمام کا نئات کا وہی مبداء ہے اور وہی منتہا ہے گھو الآو گ وَ الآخِرُ وَ السَطَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ کُھُو تَی مَداور نہایت نہیں اور اس کے سواہر وَ کُھُو تَی ہے اس کی عظمت اور جلال کی کوئی صداور نہایت نہیں اور اس کے سواہر چیز فانی ہے اور ایک صدر کھتی ہے کہ اس صدی باہر قدم نہیں نکال سی ہے داست مدر کھتی ہے کہ اس صدی باہر قدم نہیں نکال سی ہے دا است میں میں میں نہیں نکال سی اور است

#### نصاري كاعقيره

نصاریٰ کاعقیدہ یہ ہے کہ خدا کے تین اقنوم (حصہ) ہیں ایک باپ۔ دوسرا بیٹا۔ تیسرا روح القدی اوران میں ہرایک خدا ہے اور نتیوں کا مجموعہ ل کرایک خدا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مریم کے بیٹ میں جسم پڑا اور بندوں کی ابدی نجات کے لئے اپنے اختیار سے مقتول اور مصلوب ہوا اور معلون ہوکر تین دن دوزخ میں رہا اور پھر زندہ ہوکر آسان پر چلا گیا اور باپ کے دائیں جانب جاکر بیڑھ گیا اور قیامت کے قریب پھر آسان سے اترے گا تا کہ بندوں کو جزاء اور مزادے سیحی۔ یہوع کو تحض خدا نہیں کہتے بلکہ خدائے سے اترے گا تا کہ بندوں کو جزاء اور مزادے سیحی۔ یہوع کو تحض خدا نہیں کہتے بلکہ خدائے

مجسم کہتے ہیں یعنی خداجسم میں ظاہر ہوا۔ اہل اسلام کہتے ہیں کہ بیعقیدہ سرے لے کرپیر تک غلط ہے۔

نصاریٰ نے نہ تو شرک میں کوئی کسر چھوڑی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تذکیل وتو ہین میں کوئی دقیقہ اٹھار کھا۔

نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کو خدا تھی ہوایا تو ایسا عاجز خدا تھی ایا کہ جس نے بندوں کے ہاتھ ہے طمانی کھائے اور مقتول اور مصلوب ہوا اور اتی بھی قدرت نہ ہوئی کہ خدا اپنے بندوں سے نکل کر کہیں بھاگ ہی جائے اور جس کو خدا کا نبی اور رسول بتایا اس کو ملحون اور دوزخی بھی قرار دیا۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اگر نبی بھی ملحون اور دوزخی ہوسکتا ہے تو پھر نبی اور اس کے کا فر میں کیا فرق رہا۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ سے کہ جو بغیر باپ کے مریم صدیقہ کے شکم سے پیدا ہوئے اور اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دی اور جب یہود ہے بہودان کی مونے اور اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دی اور جب یہود ہے بہودان کی دشنی پرتل گئے اور ان کو پکڑنے کے لئے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جریل امین کو بھیجا کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندہ کو آسان پر اٹھالا کیں اور حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے انہی و شمنوں میں سے ایک شخص کو حضرت میں کا ہمشکل بنادیا یہودیوں نے محمرت میں حقرت کی اور قیامت کے قریب کو مرال کے آسان سے نازل ہوں گے۔ حضرت میں حقل کے آسان سے نازل ہوں گے۔

یہ ضمون قرآن کریم کی آیات صریحہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے جس پرعلاء اسلام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور اس ناچیز نے بھی کلمۃ اللّٰہ فی حیاۃ روح اللّٰہ اور القول امحکم فی نزول عیسیٰ بن مریم اور لطائف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم یہ تین کتابیں لکھی ہیں جو چھپ گئی ہیں۔ان کود کھے لیا جائے (۱) نصاریٰ انصاف سے بتلا کیں کہ اہل اسلام نے

<sup>(</sup>۱) ای مجموعه میں بیر کتابیں شامل ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کی تعظیم و تکریم میں کیا کمی کی اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذلیل اور تحقیر میں کیا کسر باقی حجوزی۔

#### عقیدہ سجسیم کے بطلان کے دلائل

اب اس تمہید کے بعدہم نصاری کے اس عقیدہ تجسیم کے بطلان کے دلائل بیان کرتے ہیں تا کہ ناظرین کوخوب واضح ہوجائے کہ نصاری کا بیعقیدہ خدا تعالی نے مریم کے بیٹ میں جسم پکڑااور کنواری کے بیٹ سے پیدا ہوا اور پھر بندوں کی ابدی نجات کے بیٹ مقتول اور مصلوب ہوا اور ملعون ہوکر تین دن تک قبر میں رہاائح کہ بیعقیدہ کس درجہ مہمل اور باطل ہے۔ بیٹا چیز اہل اسلام۔ اور نصاری سب سے درخواست کرتا ہے کہ توجہ اور الثقات کے ساتھ ان دلائل کوشیں۔ انشاء اللہ تعالی بیدلائل اور براہیں۔ اہل اسلام کے لئے موجب بصیرت ہوں گے اور نصاری کے لئے باعث ہدایت وَمَا تَـوُفِيُـقِیُ اِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ یَهُدِیُ مَنُ یَّمُنَاءُ اِلٰی صِراطٍ مُسْتَقِیُم۔

نکے وُل وَلا قوۃ اِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ یَهُدِیُ مَنُ یَّمُنَاءُ اِلٰی صِراطٍ مُسْتَقِیُم۔

(1)

نصاری حضرت عیسیٰ کے بارہ میں جوعقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نعالیٰ مجسم ہوکرشکم مریم سے نمودار ہوا، ہندولوگ بھی رام چندراور کرش اورا پنے اوتاروں کی نسبت بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مختلف عورتوں کے پیٹ سے ان اوتاروں کی صورت میں مجسم ہوکر نمودار ہوا۔

۔ عیسائی لوگ بتلا ئیں کہ ان کے اس عقیدہ میں اور ہندوؤں کے اس عقیدہ میں کیا فرق ہے کہتم تو خدا کومولوداور مجسم مان کرموحد کہلاؤ۔اور ہندو۔خدا کومولوداور مجسم مان کر مشرک اور بت پرست کہلائیں۔

(٢)

نیز جومولود ہوگا وہ والداور والدہ کی فرع ہوگا اور ولا دت میں ان کامختاج ہوگا اور ظاہر ہے کہ جو فرع ہوگا وہ اصل کامختاج ہوگا اور جومختاج ہوگا وہ خدانہیں ہوسکتا پس ثابت ہوا کہ کوئی مولود۔خدا اورمعبودنہیں ہوسکتا۔

نیز مولود۔والد کا جزء ہوتا ہے جو والد کے اس جزء سے پیدا ہوتا ہے کہ جو والد کے جسم سے بطریق شہوت جدا ہوکر رحم ما در میں متنقر ہوا ہوا ور اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام باتوں سے بالکلیہ یاک اور منز ہے۔

نامعلوم نصاریٰ کے عقل پر کیا پر دہ پڑا۔ کہ خدا تعالیٰ کوشکم مریم سے مولود مانا اور پھراس کو خدا اور معبود بنایا نیز جومولود ہوگا وہ جسم بھی ہوگا اور جسمیت الوہیت کے منافی ہے اس لئے کہ جسم وہ ہے جواجز اء سے مرکب ہوا درجسم کے لئے بیضر وری ہے کہ اس کے لئے کوئی مداور نہایت ہوا در نہایت ہوا در اس کے لئے کوئی مکان اور زمان اور جہت ہو۔

اوراللہ تعالیٰ ان سب امور سے پاک اور منزہ ہے نہ وہ مرکب ہے کہ جوتر کیب میں اسپ اجزاء کامختاج ہواور نہاس کے لئے کوئی حداور نہایت ہے مکان اور زمان اور جہت سب اسی کی مخلوق ہیں وہ سب سے بالا اور برتر ہے اور وہی تمام کا کنات اور ممکنات کو محیط ہے۔

یناممکن اورمحال ہے کہ سی عورت کاشکم یارحم خدا کواینے احاطہ میں لے سکے سبحانه

و تعالىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا\_

(r)

عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹا باپ سے متولد ہوا اور ان دونوں سے روح القدس متولد ہوئے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ نصار کی کے نز دیک حضرت مسیح تو خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور روح القدس خدا کے پوتے ہیں بیٹے کا بیٹا پوتا ہی تو ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور روح القدس خدا کے پوتے ہیں بیٹے کا بیٹا پوتا ہی تو ہوتا ہے۔ (۵)

نیز نصاریٰ کے نزدیک جب خدا تعالیٰ باپ ہوا اور مسے خدا کے بیٹے ہوئے۔اور حضرت مریم معاذ اللہ خدا تعالیٰ حضرت مریم معاذ اللہ خدا تعالیٰ حضرت مریم معاذ اللہ خدا تعالیٰ کی زوجہ ہوئیں ہے اسی بناء پرحق تعالیٰ شانہ کا ارشادہے:

بَدِيُعُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ أَنَّى يَكُون لَهُ وَلَدٌ وَلَمُ تَكُنُ لَّهُ صَاحِبَة وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمٌ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا اِللهَ اللَّهُ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيُلُ.

وہی آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے اولا داور فرزند
کہاں اور نہاس کی کوئی ہوی ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر
چیز کو جانے والا ہے جس ذات کی بیشان ہے وہی تمہارا خدا اور معبود
اور پروردگار ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا خالق ہے
پیس اس کی عبادت کرواور وہی ہر چیز کا کارساز اور نگہبان ہے۔

نصارائے حیاری ۔ جب حضرت مسے کوخدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور مریم صدیقہ ان کی

والدہ ہیں تو گویا کہ نصاریٰ در پردہ حضرت مریم کوخدا کی بیوی قرار دے کرزن وشوئی کے تعلقات کے قائل ہونا چاہتے ہیں امید تو یہی ہے کہ نصاریٰ اس کی جسارت نہ کریں گے۔ تو پھر چاہئے کہ نصاریٰ عقیدۂ ابنیت سے تو بہ کریں تا کہ اس ایہام سے بھی محفوظ ہوجا کیں۔

(Y)

نیز حضرت عیسیٰ کا وہ جسم جوشکم مریم سے پیدا ہوا وہ اسی جنس کا جسم تھا جوتمام بنی آ دم کا ہوتا ہے بیس اگر اس جسم میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نز ول جائز ہے تو جسم فرعون اور جسم نمرود میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نز ول کس دلیل ہے محال ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کسی بشر اور کسی رحم کے ساتھ مخصوص نہیں۔

اخیرزمانہ میں دجال ظاہر ہوگا اور الوہیت کا دعویٰ کرے گا اور حضرت عیسیٰ اس کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے۔نصار کی بتلا ئیں کہ اس کے کا ذب اور دجال ہونے کی کیا دلیل ہے اس کے جسم میں بھی نصار کی کے طریق پر خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول جائز ہے اور دجال بھی حضرت میے کی طرح مُر دول کو زندہ کرے گا۔نصار کی بتلا ئیں کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ سے بن مریم کی الوہیت تو حق ہے اور سے دجال کی الوہیت باطل ہے پس اگر عیا ذباللہ حضرت میے بن مریم خود مدعی الوہیت مقتو دوسرے مدعی الوہیت کے تل کے کیوں آسمان سے نازل ہوں گے۔

اورسامری اگراہے گوسالہ کے متعلق بیہ کے کہ ھنڈا اِللھ کھٹم وَاللہ مُوسنی تو نصاریٰ کے نزدیک سامری کے اس دعویٰ کے باطل ہونے کی کیادلیل ہے۔

اور ہندولوگ جواپنے اوتاروں کوخدا مانتے ہیں اور گائے اور بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں تو نصار کی کوکس دلیل سے کا فراورمشرک بتلاتے ہیں۔

نصاریٰ حضرت مسیح کی الوہیت کی جوتا دیل کریں گے وہی تاویل ہندوا پنے اوتاروں کے متعلق اور د جال کے بیرود جال کے بارہ میں کرلیں گے نصاریٰ اپنی تاویل میں اوران کی

تاویل میں فرق بتلا کیں۔

 $(\angle)$ 

نیز نصاریٰ کے نز دیک حق تعالیٰ جب کسی بشر کے ساتھ متحد ہوسکتا ہے تو کسی فرشتہ کے ساتھ کیوں متحد نہیں ہوسکتا بشر جسمانی اور کثیف ہے اور فرشتہ نورانی اور لطیف ہے۔

**(**\(\))

نصاریٰ کے نزدیک۔حضرت عیسیٰ باوجود ابن آ دم ہونے کے جب لا ہوت اور ناسوت سے مرکب ہوکرخدااورمعبود ہوسکتے ہیں تو کوئی اور ابن آ دم بھی لا ہوت اور ناسوت سے مرکب ہوکر کیوں خدانہیں ہوسکتا۔

(9)

جو ہر قدیم کا یاصفت قدیم کا ایک ممکن اور حادث ذات میں حلول عقلامحال ہے پس نصار کی کا بیکہنا کہ کلمہ جسم سے کے ساتھ مل کرخدا ہو گیا سراسر باطل اور غلط ہے۔

(1+)

اقنوم قدیم اوراقنوم حادث اورعلیٰ بندالا ہوت اور ناسوت باجماع عقلاء دومتباین اور متضاد هیقتین ہیں اور جس طرح جو ہر قدیم اور جو ہر حادث کی ذات اور حقیقت میں کلی اختلاف اور تباین ہے اسی طرح ان دونوں کی صفات میں بھی کلی تباین ہے ہیں نصار کی جلائیں کہ وہ باوجود تباین حقائق اور باوجود اختلاف اوصاف کس طرح ۔ لا ہوت اور ناسوت کے اتنحاد کے قائل ہوگئے ۔

(11)

نصاریٰ کے نز دیک اگر خداوند قد وس مجسم ہوسکتا ہے تو نصاریٰ بتلا ئیں کہ کیا جو ہر مجرد

گوشت اور پوست اورخون بن سکتا ہے اور الوہیت منقلب بانسانیت ہوسکتی ہے دنیا میں کوئی عاقل اس کے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا البتہ ہندوستان کے ہندو۔ ھلومان اور دھوتی پرشاداس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خداوند قدوس گائے اور بجھڑے کے قالب میں بھی آ سکتا ہے اور اس طرح الوہیت منقلب بحیوانیت ہوسکتی ہے۔ الغرض سامریان مصراور سامریان ہنداس عقیدہ میں نصاری کے ہم نواہیں۔

(11)

نیزتمام نصاریٰ کے نزدیک میامرسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ مریم عذراء کیطن سے پیدا ہوئے شیرخوارگی کے زمانہ کے بعدوہ جوان ہوئے اور کھاتے پیتے تھے اور ببیثاب و پاخانہ کرتے تھے اور سوتے تھے اور جب یہود نے ان کوتل اور صلب کے لئے پکڑنا جا ہا تو حضرت سے بھاگتے تھے۔ تو حضرت سے بھاگتے تھے۔ تو حضرت میں بھاگتے تھے۔ معاذ اللہ کیا واجب الوجود بھی ان حاجات اور تغیرات کامکل بن سکتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عجبا للمسيح بين النصارى والى اى والد نسبوه تعجب ہے نصاری ہے کہ حفرت سے کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں آخر کیے باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں

اسلموہ الی الیھود وقالوا انھم بعد قتلہ صلبوہ فضاریٰ یہ کہتے ہیں کہ یہود نے حضرت سے کوئل کر کے صلیب پرچڑ ھایا۔
واذ کان ما یقولون حقا وصحیحا فاین کانوا ابوہ اگریہ بات سے جونصاریٰ بتلائیں کہ ایم مصیبت کے وقت باپ کہاں تھا کہ جس نے بیٹے کی کوئی مدونہ کی

حین حلی ابنه رهین الاعادی اتراه ارضوه ام اغضبوه اور این الاعادی اور این بیش که یمود که اس اور این بیش که یمود که اس افعل سے حضرت مسیح راضی تھے یا ناراض۔

فلئن كان راضيا باذائهم فاحمد وهم لانهم عذبوه ليس اگر حضرت سيح يبودكي اس ايذاء رساني اور تذليل سے راضي سيح تو نصاريٰ كو چاہئے كہ يبودكم منون ومشكور بول كمانہول نے حضرت سيح كے منشا كو پوراكيا۔ ولئن كان ساخطا فاتر كوه واعبدوهم لانهم غلبوه

(كذا في الفارق بين المنحلوق والنحالق ص ١٤٩) اوراگر حفزت من يہود كے اس فعل سے ناراض تنھ تو نصاريٰ كو چاہئے كه حفزت من كوچھوڑ كر يہود كوا بنا معبود بنا كيں اس لئے كه يہود۔ا بينے ارادہ ميں حفزت من پر غالب آجائے تو وہ خدا ہے كہ بردھ كر خدا ہوگا۔

## فصل دوئم مشتمل برسها دلهرُ ابطال تثليث

دليل اوّل: لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بَنُ مَرُيمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسُرَآئِيلَ اَعُبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ انصارِ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا مِنُ إِلَّهِ إِلَّا إِللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ الله عَنْ مَرُيمَ إِلَّا إِللَّهُ وَيَسُتَغُفِرُونَ فَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ الله عَنْ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلِهِ الرُّسُلُ وَامُّهُ صَدِينَةً وَاللَّهُ عَنْ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلِهِ الرُّسُلُ وَامُّهُ صَدِينَةً وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

اتَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرَّاوَّلَا نَفُعًا وَّاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سوره مائده پاره ششم)

خدا کی تیم کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ سے بن مریم خدا ہیں۔ حالانکہ سے کہتے تھے کہ اے بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔
حقیق جواللہ کے ساتھ کی کوشر یک گردانے اس پر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہتم ہے اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں اور بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ ایک خدا کے سواکوئی معبود نہیں اگر یہ اپنے کفر سے باز نہ آئے تو ان کو ضرور در دناک عذاب پہنچے گا اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے اور خدا سے کیوں نہیں استغفار کرتے اور اللہ تعالی تو بڑی معفرت والا اور رحم والا ہے۔ سے باز خدا سے کیوں نہیں استغفار کرتے اور اللہ تعالی تو بڑی معفرت والا اور رحم والا ہے۔ سے والد صدیقہ ہیں اور وہ دونوں کھانا کھانا کرتے تھے غور تو کرو کہ ہم کس طرح سے دلائل والد صدیقہ ہیں اور وہ دونوں کھانا کھانا کرتے تھے غور تو کرو کہ ہم کس طرح سے دلائل جیزی کیوں پرستش کرتے ہو کہ جو تمہار ہے کئی نفع اور ضرر کا یا لک نہیں اور اللہ بی سنے والا اور جو الا اور خوالا اور جو کہ کیوں پرستش کرتے ہو کہ جو تمہار ہے کئی نفع اور ضرر کا یا لک نہیں اور اللہ بی سنے والا اور خوالا اور خوالا اور خوالا ہے۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں نصاری کے ایمان باللہ کی کیفیت بیان فر مائی اور بے بتلا دیا کہ عقیدہ تثلیث عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے اور خود حضرت سے کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور مختلف طریقوں سے عقیدہ تثلیث کا بطلان ظاہر فر مایا۔

اقال: یہ کہ حضرت سے مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہوئے جس کوساری دنیا جانتی ہے اور ظاہر ہے کہ معاذ اللہ خدا عورت کے بیٹ سے پیدا نہیں ہوسکتا۔ پیدائش ۔ الوہیت کے بالکل منافی اور مباین ہے بیدا ہونے کے معنی بے ہیں کہ پہلے سے موجود نہ تھا بعد میں موجود ہوا وہ حادث ہے اور خدا تعالی حادث نہیں موجود ہوا وہ حادث ہے اور خدا تعالی حادث نہیں موجود ہوا اور خدا کے لئے قدیم اور ازلی ہونا ضروری ہے۔

دومم: بیاگر حضرت معاذ الله خدا خدا شخ تو بنی اسرائیل کو بید کیوں کہتے تھے کہ اے بنی اسرائیل ایک الله کی عبادت کر وجو میرا اور تمہار اپروردگار ہے۔ چنانچہ انجیل مرقس کے بارہویں باب کی انتیبویں آیت میں ہے بیوع نے اس کے جواب میں کہا کہ سب حکموں میں اوّل بیہ کہا کہ اسرائیلی من ہمارا خدا ایک ہی خدا سے حکموں میں اوّل بیہ کہا اسرائیلی من ہمارا خدا ایک ہی خدا اور ساری جان اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھ انتی ایختے سالا سے خدا تعالی کے رب ہونے کا اور اپنے مربوب ہونے کا اعتراف کرتے تھے خود حضرت سے خدا بناتے ہو۔

سوم: بیکہ وَمَا مِنُ اِلْهِ اِلَّا اِللهِ وَاحِدٌ لِعَیٰ خداتوایک بی ہوتا ہے۔جوتمام کا مَنات کا مبتدا اورمنتی ہوتا ہے۔

ای پرتمام انبیاء اور عقلاء کا اتفاق ہے تو ریت اور انجیل باواز بلنداس کی شہادت دے رہی ہیں کہ خدا کا سب سے پہلا تھم یہ ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے اور ایک خدا کی محبت کی جائے اور ظاہر ہے کہ تثلیث تو حید کی صرح نقیض ہے۔ نقیصین کوحق سمجھنا اور دونوں نقیض سے۔ نقیصین کوحق سمجھنا اور دونوں نقیضوں پرایمان لا نانصار کی ہی کومبارک ہو۔

اگر عقیدہ مثلث میں ہو اور مدار نجات ہے بغیراس کے نجات نہیں ہو سکی تواس کی کیا وجہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت سے تک ہزاروں پغیبر آئے مگر کسی ایک نے بھی صراحة تو کیا اشارة بھی اس عقیدہ کی طرف متوجہ نہ کیا۔ شریعت موسویہ کو جوحضرت سے کے زمانہ تک کے تمام انبیاء کے لئے واجب الاطاعت رہی اس میں کہیں عقیدہ مثلیت کا نام و نشان نہیں حتی کہ حضرت سے نے بھی بھی اس عقیدہ کو صراحة نہ بیان فر مایا۔ علماء نصار کی کوخود اس کا اعتراف ہے کہ حضرت سے نے مسئلہ مثلیث کو رموز اور اشارات ہی میں بیان کیا۔ ایک مرتبہ بھی صراحة یہ نہ فر مایا کہ خدا تین اقنوم ہیں۔ ایک باب اور ایک بیٹا اور ایک روح القدی اور میزوں ایک ہیں۔ غرض یہ کہ نہ تو حضرت سے نے اس مسئلہ کو مجھایا اور نہ ان کے القدی اور میزوں ایک ہیں۔ غرض یہ کہ نہ تو حضرت سے نے اس مسئلہ کو سمجھایا اور نہ ان کے القدی اور میزوں ایک ہیں۔ غرض یہ کہ نہ تو حضرت سے نے اس مسئلہ کو سمجھایا اور نہ ان کے القدی اور ایک ہیں۔ غرض یہ کہ نہ تو حضرت سے نے اس مسئلہ کو سمجھایا اور نہ ان کے التحدی اور ایک ہیں۔ غرض یہ کہ نہ تو حضرت سے نے اس مسئلہ کو سمجھایا اور نہ ان کے انہ کو سے کہ نہ تو حضرت سے نے اس مسئلہ کو سمجھایا اور نہ ان کے انہ کو سمجھایا اور نہ ان کے انہ کو سمجھایا اور نہ ان کے انہ کو سمجھایا ور نہ ان کے انہ کو سمجھایا اور نہ ان کے انہ کو سمجھایا ہوں نہ کی کہ نہ تو حضرت کیا کہ کو سمجھایا ہوں نہ کو سمجھایا ہوں نہ کو سمجھایا ہوں نہ کو سمجھایا ہوں نہ کو سمجھایا ہوں کو سمجھایا ہوں نہ کو سمجھایا ہوں کے انہ کو سمجھایا ہوں کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کو سمجھایا ہوں کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کہ کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کو سمجھایا ہوں کو سمجھایا ہوں کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کی کو سمجھایا ہوں کو سمجھایا ہوں

بعد آج تک روح القدس نے نازل ہو کر کسی کو سمجھایا بنی اسرائیل کی بھیٹریں یوں ہی بھٹکتی پھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پرحم فر مائے اوران کو ہدایت دے۔ آمین۔

چہارم: میہ کہ حضرت مسیح بھی خدا کے اور رسولوں کی طرح خدا کے رسول اور برگزیدہ بندے تھے۔

اِنُ هُوَ اِلَّا عَبُد اَنْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي اِسُرَائِيُلَ۔ مسى بن مريم صرف الله كے بندے ہیں جن پرہم نے اپنافضل كيا اور بني امرائيل كے لئے ایک نمونہ بنایا۔

جس طرح کے خوارق اور معجزات حضرت مسیح سے ظاہر ہوئے اسی طرح کے معجزات دوسرے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی ظہور میں آئے۔ معجزات کا ظاہر ہونا الوہیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔

اگر بغیر باپ کے بیدا ہونا الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت آدم اور ملائکہ کرام اس شان میں حضرت ہے ہے بہت بڑھے ہوئے ہیں اور اگر مُر دہ کو زندہ کرنا خدائی کی دلیل ہے تو حضرت الیاس اور حضرت الیسع کامُر دول کو زندہ کرنا کتاب السلاطین کا باب میں فدکور ہے۔ اور اگر آسان پر اٹھایا جانا الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت ایلیاء کا آسان پر اٹھایا جانا دوسری کتاب السلاطین باب دوم میں فدکور ہے۔ اور فرشتے تو دن رات آسان پر آتے اور جاتے ہیں۔ اگر محض آسان پر جانا الوہیت کی دلیل ہے تو فرشتوں کو بھی خدا بنالینا حیا ہے۔ وہ بھی آسان پر آتے جاتے ہیں۔

ينجم: بيك كأناً يَأْ كُلَانِ الطَّعَامَ وه دونون كهانا كهايا كرتے تھے۔

لینی حضرت میچ کھانے اور پینے کے متاح تھے اور خدائی اور احتیاج کا جمع ہونا دن اور رات کے جمع ہونا دن اور رات کے جمع ہونے سے زائد محال ہے۔ خدا وہ ہے کہ جو کسی کامختاج نہ ہوا ورسب اس کے محکوم ہوں اس پرکسی کا زور نہ چلتا ہوا ہی کا زور

سب پر چلتا ہو۔

قَالَ تَعَالَىٰ: يَا يُهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُو الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ (سورهٔ فاطر) النَّعَنِيُّ النَّه كُوَّاجَ مواوروه برطرح بِ نيازاور برحال ميں الله كووجه محمود ب محمود ب والله العَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ (سورهٔ محمد) واللَّهُ الْعُنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ (سورهٔ محمد) الله بي مستغی ب اورتم محاح به وسورهٔ محمد)

غرض بید کہ جس ذات کا بیرحال ہو کہ کھانا اور پینا۔ سونا اور جا گنا، بھوک اور پیاس، صحت اور مرض موت اور حیات گرمی اور سردی سب اس پر حکمران ہوں اور ان تمام حکومتوں کا اس پر دباؤ ہو۔ اور وہ ان سب کے ناز اور دبد بہکوسہتا ہووہ کیا خدا ہوسکتا ہے۔ جو شخص غذا کا حقاج ہوگا وہ غذا کے وجو داور اس کے سامان کا پہلے مختاج ہوگا۔

ایک دانہ حاصل کرنے کے لئے بغیرز مین آورآ سان اور چا نداور سورج اور ہوااور پانی اور گرمی اور سردی حتی کہ بغیر کھا دیعنی نجاست کے کوئی جارہ نہیں۔

خلاصہ بیکہ جوغذا کامختاج ہوگا وہ حقیقت میں تمام عالم اور تمام موجودات کامختاج ہوگا ایس اگر معاذ اللہ خدا بھی کھانے کامختاج ہوتو ایک خرابی تو بیلازم آئے گی کہ خدا بھی اپنے وجود میں دوسروں کامختاج ہو۔ حالانکہ سب سے سنا یہی تھا کہ خدا کسی کامختاج نہیں ہوتا اور سب خدا کے مختاج ہوتے ہیں مگر یہاں ما جرابر عکس نکلا کہ خدا ہی دوسروں کامختاج اور دست مگر ہے۔ دوسرے بیکہ پھر خدا اور بندے میں کیا فرق رہا۔ بندہ کی طرح خدا بھی مختاج نکلا مذاک کے تو بیچا ہے تھا کہ وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس لئے کہ جتنی حکومت بردھتی ہے خدا کے لئے تو بیچا ہے تھا کہ وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس لئے کہ جتنی حکومت بردھتی ہے خدا کے لئے تو بیچا ہے تھا کہ وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس لئے کہ جتنی حکومت بردھتی ہے اس قدر بے نیازی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پس کیا اس احکم الحاکمین کے لئے ہر طرح سے استغناء اور بے نیازی ضرور نہ ہوگی۔ تیسرے یہ کہ بشر غذا کا اس لئے مختاج ہے کہ اس کا وجود بغیر غذا کے تھی خدا کے تھی خدا کے موجود اور باقی نہیں رہ سکتا۔ جس کا حاصل بی

ہے کہ بشر کا وجود اصلی اور خانہ زاز نہیں ورنہ اپنا وجود تھا منے میں دوسروں کا دست نگر نہ ہوتا۔
حبیبا کہ قبر اور کواکب آفناب کے دست نگر ہیں اس لئے کہ ان کا نور اصلی اور ذاتی نہیں بخلاف آفناب کے کہ اس کا نور اصلی ہے۔ پس اگر خدا بھی غذا اور سامان غذا کا مختاج ہوتو یہ مطلب ہوگا کہ خدا سے اپنا وجود آپ تھم نہیں سکتا اور اپنے وجود میں غذا اور سامانِ غذا کا مختاج ہے۔

حیرت ہے کہ نور آفاب باوجود یکہ عطاء اللی ہے پوری طرح اصلی نہیں پھر بھی وہ قمر اور کواکب کے نور آفاب باوجود یکہ عطاء اللی ہے پوری طرح اصلی ہوکر پھر بھی ادنیٰ اور کواکب کے نور سے ہر طرح مستغنی اور بے نیاز ہے مگر خدا موجود اصلی ہوکر پھر بھی ادنیٰ مخلوق کا اپنے وجود کے تھا منے میں مختاج ہے۔ سُبُ حَانَ الله وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلُوًّا كَبِيُرًا۔

اوراگر باوجوداس احتیاج کے حضرت مسیح کومعبود مان لیا جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات نصاری تو حضرت مسیح کومعبود مان کرخدا پرست کہلائیں اور ہندوسر پرام اور کھنیا جی کومعبود مان کرمشرک اور بت پرست کہلائیں۔علاوہ ازیں ایک ذات سرا پا بجز و نیاز کوخدا مان اصرف خلاف عقل ہی نہیں بلکہ خلاف نقل یعنی تعلیم تو رات کے بھی خلاف ہے۔

#### توراة سفراستناء بابساية بيت اوّل

''اگرتمهارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہوا ورتمہیں کوئی نشان یا مجزہ دکھلا دے اور اس نشان یا مجزہ کے مطابق جواس نے تمہیں دکھلا یا بات واقع ہوا ورتمہیں کھلا دے اور اس نشان یا مبحزہ کے مطابق جواس نے تمہیں دکھلا یا بات واقع ہوا ورتمہیں کہے آؤ ہم غیر معبودوں کو جنہیں تم نے نہیں جانا پیروی کریں اور ان کی بندگی کریں تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات پر کان مت دھر ہو۔''

اورساتویں آیت میں ہے۔''اوروہ نبی اورخواب دیکھنے والاقتل کیا جائے گاالخے۔'' اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مدعی الوہیت گومجخز ہے اور نشانات دکھلائے اور سب کے سب صحیح بھی ہوں تب بھی وہ واجب القتل ہے بیں اگر معاذ اللہ حضرت سے مدعی

الوہیت تھ تو پھر یہودکوملزم کھہرانا سی نہ ہوگا۔اس لئے کہ انہوں نے اپنے زعم میں جو پھھ حضرت تھے کے ساتھ کیا وہ عین تو رات کے مطابق کیا۔ نیز انجیل متی کے باب۲۲ آیت۲۲

میں جھوٹے نبیوں اور م<sup>عی</sup>ین مسحیت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ سے بھی ذکر ہے کہ وہ

بڑے بڑے نشانات دکھلائیں گے اور اس میے کاذب یعنی دجال کا تذکرہ پولوس کے خط میں

ہے۔ دیکھو پولوں کا دوسرا خطنہسلینکیوں کے نام باب۲ آیت ہشتم۔اوراس دجال کی صفت ای است کا دوسرا خطنہسلینکیوں کے نام باب۲ آیت ہشتم۔اوراس دجال

ای باب کی آیت چہارم میں بیدذ کر کی گئی کہ وہ اپنے کوخدااور معبود کہلوائے گاالخ۔

خلاصہ یہ کہ دجال اخیر زمانہ میں ظاہر ہوگا اور اوّل نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر مدی الوہیت ہوگا یہوداس کے ساتھ ہول گے اور اس کوسے کہیں گے۔اس وقت حضرت سے بن مریم آسان سے دمشق میں نازل ہول گے اور اس سے کا ذب مدی الوہیت کوشل کریں گے پس اگر العیاذ باللہ حضرت سے خود مدی الوہیت سے تو وہ دوسرے مدی الوہیت کے تل کے لیک اگر العیاذ باللہ حضرت میں بنال ہول گے جس وجہ سے دجال واجب القتل ہے وہ وجہ نصاریٰ حاشانم حاشا جناب سے میں بتلاتے ہیں اور چونکہ دجال ظاہر ہوکر الوہیت کا مدی ہوگا اور حاشانم حاشا جناب میں میں بتلاتے ہیں اور چونکہ دجال ظاہر ہوکر الوہیت کا مدی ہوگا اور

طرح طرح کرشے دکھلائے گا۔ مُر دوں کو زندہ کرےگا۔اور قیامت کے قریب حضرت مسیح آسان سے نازل ہوکراس کا مقابلہ فرما کیں گےاس لئے خدادند عالم نے حضرت مسیح کو احیاء موتی کامجر ہ عطافر مایا اور پہلاکلمہ جوآپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا۔

قَالَ إِنِّي عَبُدُاللَّهِ أَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (سورة

مريم)

(حضرت مسیح نے فرمایا) تحقیق میں اللّٰد کا بندہ ہوں اور اللّٰد نے مجھ کو کتاب (انجیل) دی اور نبی بنایا نہ کہ خدا۔

ششم بيك قُلُ اتَعُبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرَّاوً لَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرَّاوً لَا نَفُعًا .

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کرالیی شی کی کیوں پرستش کرتے ہوجو تمہار نفع اور ضرر کی مالک نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ خداوہ ی ہوسکتا ہے کہ جونفع اور ضرر کا مالک ہواور بقول نصار کی حضرت مسیح نے چیخ چیخ کرصلیب پر جان و ہے دی نہانی ذات کوکوئی نفع پہنچا سکے اور نہ یہود کے ضرر کوا پنے سے ہٹا سکے نصار کی کے قول پر اگر واقعہ صلیب کوئی مان لیا جائے تو نتیجہ بین کاتا ہے کہ معاذ اللہ خدا تعالی تو مغلوب ہوا اور بندے غالب آئے استَ عُفِرُ اللَّهُ لاَ اِلٰهُ اِلَّهُ اللَّهُ لاَ اِلٰهُ اِلَّهُ اللَّهُ الْ اَلٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِی الْعَظِیم ط۔

ہفتم: لفظ من دون الله میں اشارہ اس طرف ہے کھیں علیہ السلام خداتعالی سے کمتر تھے اور خدا کے حقلاضروری کمتر تھے اور جو کمتر ہوگا وہ خدانہیں ہوسکتا خدا کے لئے عقلاضروری ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہو۔

اس لئے اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام خدا تعالیٰ کے مقرب بندے اور نبی اور رسول تھے جوان کی شان رفیع کی تنقیص کرے وہ بھی کافراور جوان کی شریک الوہیت قرار دے کہ خداوند ذوالجلال کی تنقیص کرے اور خدائے قد دس کی شان تو حید وتفرید پر داغ لگانے کا ارادہ کرے وہ بھی کا فرہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

اسمعتم ان الاله لحاجة یتناول الماکول والمشروبا کیا بھی تم نے سنا ہے کہ خدا بھی ماکولات اور مشروبات کامختاج ہوتا ہے۔
وینام من تعب ویدعوا ربه ویروم من حراله جر مقیلا اور کیا خدا بھی بھی تھک کرسوتا ہے اور خدا سے دعا مانگتا ہے اور دو پہر کی گری میں قیلولہ کے گر ڈھونڈ تا ہے۔

ویمسه الالم الذی لم یستطع صرفا له عنه و لا تحویلا اور کیا خدا کوابیاالم اور در در بیخ سکتا ہے کہ جس کو خدانہ ہٹا سکے اور نہ وفع کر سکے یالیت شعری حین مات بزعمهم من کان بالتدبیر عنه کفیلا افسوس نصاری کے زعم میں جب حضرت سے صلیب پرمر گئے توان کے مرنے کے بعداس عالم کی تدبیر اور انتظام کس نے کیا۔

هل کان هذا الکون دبر نفسه من بعده ام اثر التعطیلا کیابیدفتر کا نئات خود بی اپنامد برتهایا معطل اور بے کارتھا

زعموا الاله فدی العبید بنفسه واراه کان القاتل المقتولا نصاری کاییزیم ہے کہ حضرت کے خود ہی اپنے ارادہ سے اپنے آپ کو بندوں کی نجات کے لئے قربان کیا اور وہ خود ہی اپنے قاتل تھے اور خود ہی مقتول تھے۔ نجات کے لئے قربان کیا اور وہ خود ہی اپنے قاتل تھے اور خود ہی مقتول تھے۔ (کذافی الجواب النسی میں: ۱۸۸۱)

# دليل دوئم

## مناظرهٔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بانصارای نجران در بارهٔ الو هبیت عیسلی بن مریم

محر بن اسحاق وغیرہ سے منقول ہے کہ سورہ آل عمران کے شروع کی تر اسی آیتیں نصارائے نجران کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ نجران علاقہ یمن میں ایک شہر کا نام ہے جواس زمانہ میں عیسائیوں کاعلمی مرکز تھا۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کی خبر جب اطراف وا کناف میں پینجی تو یہ خبر سن کر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مناظرہ اور مباحثہ کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ اس وفد میں ساٹھ سوار تھے۔ جن میں سے چودہ آدمی خاص طور پر بڑے شریف اور معزز تھے۔ اور ان چودہ آدمیوں میں تین شخص ایسے تھے، جوان کا مرجع الا مرتھے۔ لیمی سب کا ماوی اور طجاء تھے۔ تمام کا م انہیں تین کے مشورہ سے ہوتے تھے۔

ایک ان کا امیر اور سردار تھا، جس کا نام عبد اسے تھا، جو بڑا زیرک اور ہوشیار اور ذکی رائے تھا۔ اور دوسرااس کا وزیر ومشیر جس کا نام ایہم تھا اور تیسراان میں کاسب سے بڑاعالم اور پادری تھا، جس کو حبر اور اسقف کہتے تھے۔ اس کا نام ابوحار شد بن علقمہ تھا۔ شاہان روم اس پادری کی اس کے علم وضل کی وجہ سے بڑی تو قیر وتعظیم کرتے تھے اور عیسائی بادشا ہوں اور امیروں کی طرف سے اس کو بڑی جا گیریں ملی ہوئی تھیں میلوگ حضرت سے کی الوہیت اور ابنیت کے قائل تھے۔ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ جب مدینہ منورہ حضور پر نور عظیم اور ابنیت کے قائل تھے۔ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ جب مدینہ منورہ حضور پر نور عظیم کی الوہیت

کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں سے خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت سلی اللّٰدعلیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں سے معبداً سے ، ایہم ، ابو حارثہ۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے استدلال میں بیکہا کہ:۔

ا عيسى عليه السلام مُر دول كوزنده كرتے تھے۔

۲ عیسیٰ علیہالسلام بیاروں کوا چھا کرتے ہتھے۔

س عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے۔

ہ عیسیٰعلیہ السلام مٹی کی مورتیں بناتے اور پھران میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کر پرند بن جاتے اور ان تمام چیزوں کا قرآن کریم نے اقرار کیا ہے۔لہذا ثابت ہوا کہ وہ خداتھے۔

> اور حضرت عیسی کے ابن اللہ ہونے پر اس طرح استدلال کیا کہ:۔ اوہ بلاباپ کے پیدا ہوئے ،معلوم ہوا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔

۲ \_ نیز حضرت عیسلی " نے گہوارہ میں کلام کیا۔ان سے پیشتر کسی نے گہوارہ میں کلام نہیں کیا۔ بیجی خدا کا بیٹا ہونے کی ولیل ہے۔

اور مسئلہ تلیث یعنی حضرت عیسی ترح ثالث ثلاثہ ہونے پر یہ استدلال کیا کہ حق تعالی جا بجا یہ فرماتے ہیں "فعکنا و اَمَرُنا وَ حَلَقُنا وَ فَصَیْنا" ہم نے بیکام کیا ہم نے بیت محم دیا ہم نے یہ بیدا کیا ہم نے یہ مقدر کیا۔ یہ تمام صغے جمع کے ہیں اور جمع کا اقل درجہ تین ہیں۔ پس اگر خدا تعالی ایک ہوتا تو سینہ جمع کا استعال نہ ہوتا بلکہ بجائے صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعال ہوتا اور یوں کہا جاتا فعلت وامرت وخلقت وقضیت میں نے کیا میں نے حکم دیا، میں نے بیدا کیا، میں نے کہا جس کو اینے علم میں نے بیدا کیا، میں نے مقدر کیا۔ یہ اس مایۂ ناز وفد کے استدلالات تھے جس کو اینے علم برفخر اور ناز تھا۔ جن کی حقیقت اہل عقل اور اہل فہم کی نظر میں او ہام اور خیالات سے زیادہ نہیں۔ اب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابات اور ارشا دات کو سنئے۔

١\_فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الستم

تعلمون انه لا یکون ولد الا و هو یشبه اباه قالوا بلی۔
آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے وفد سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ کیاتم کو معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ وفد نے کہا کیوں نہیں اور یہ جون و بیسب کے نزدیک مسلم ہے کہ خدا تعالی بے مثل اور بے چون و چگون ہے۔ کوئی شے اس کے مشابہ ہیں۔

۲\_ قال الستم تعلمون ان ربنا حى لايموت وان عيسى
 ياتى عليه الفناء قالوا بلى\_

بعد ازال آپ نے وفد ہے کہا کیاتم کومعلوم ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے، بھی بھی اس کوموت نہیں آسکتی۔اور عیسیٰ علیہ السلام کوضرور موت اور فنا آنے والی ہے۔ بعنی قیامت سے پہلے۔

وفد نے اقرار کیا کہ بے شک میر جے ہے، ایک نہ ایک وفت ان پرموت اور فنا ضرور آئے گی اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ پرموت اور فنا کا طاری ہونا ناممکن اور محال ہے۔

( "تنبیه) نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ مصلوب ومقتول ہوکر مرچکے ہیں۔لیکن حضور پرنور ﷺ نے ان کے الزام کے لئے بیٹہیں فرمایا کہتمہارے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کوموت آ چکی ہے وہ خدا کیسے ہوئے کہ بیامرخلاف واقعہ ہے حقیقت بیہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے۔

بلکہ زندہ آسان پراٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے۔
اور چندروز کے بعدوفات پائیں گے۔جیسا کہ آیات قر آنیہ اور احادیث نبویہ سے واضح
ہے۔اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی کلمہ نکلا جو واقعہ کے موافق تھا۔خلاف واقع چیز کا نبی برحق کی زبان سے نکلنا مناسب نہیں۔اگر چہ اس چیز کا ذکر محض

بطور الزام ہو۔ اور عجب نہیں کہ نصاریٰ نے اس کا اقرار اس لئے کیا ہو کہ وہ اتن بات کو عنیمت سمجھے اور یہ خیال کیا ہو کہ ہمارے عقیدہ کے مطابق ہم پرالزام اور ججت اور بھی پوری ہوجائے گی۔ نیز نصاریٰ میں مختلف فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کا عقیدہ یہی ہے کہ علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہونے کے بعد وفات یا کیں گے۔ پس ممکن ہے کہ اس وفد کے لوگ اس عقیدہ کے ہوں جو اسلام کے مطابق ہے۔

٣ـ قال الستم تعلمون ان ربنا قيم على كل شيء يكلؤه
 ويحفظه ويرزقه قالوا بلي قال فهل يملك عيسى من
 ذلك شيئا قالوا لا ـ

پھرآپ نے فرمایا کہتم کومعلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہی ہر چیز کے وجود کے بنانے والے اور اس کے محافظ اور نگران اور رزق رسال ہیں۔ انہوں نے کہا ہے شک۔ آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ کہ کیاعیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز کے مالک اور قادر ہیں۔ یعنی کیاعیسیٰ علیہ السلام نے بھی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے اور اپنی قدرت سے علیہ السلام نے بھی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے اور اپنی قدرت سے ان کے لئے سامان بقاء پیدا کیا ہے انہوں نے کہا کہ پیسیٰ علیہ السلام توان چیز وں پرقادر نہیں۔

٤ ـ قال افلسم تعلمون ان الله لا يخفى عليه شيء في
 الارض ولا في السماء قالوا بلى قال فهل يعلم عيسى
 من ذلك شيئا الاما علم قالوا لا \_

پھرآپ نے فر مایا کہ کیائم کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالی پرز مین اور آسان کی کوئی چیز مخفی نہیں انہوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فر مایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کوان میں سے بجز اس چیز کے جس کا خدا تعالیٰ نے ان کوعلم دیا تھا، کوئی اور شے بھی جانتے تھے۔انہوں نے کہا کہ ہیں۔ یعنی اقر ارکیا کہ حضرت عیسیٰ عالم الغیب نہ تھے۔

٥ قال فان ربنا صور عيسي في الرحم كيف شاء قالوا

پھرآپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مریم کے رحم میں اپنی مرضی کے موافق صورت بنائی۔ نصاری نے کہاہاں۔ ۲۔ الستم تعلمون ان ربنا لایا کل الطعام و لایشرب الشراب و لایحدث الحدث قالوا بلیٰ۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نہ کھا تا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ پا خانہ اور پیشاب کرتا ہے انہوں نے کہا بے شک۔

٧ ـ قال الستم تعلمون ان عيسى حملته امه كما تحمل المراة ثم وضعته كما تضع المراة ولدها ثم غذى كما تغذى المراة الصبى ثم كان ياكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث ـ قالوا بلي ـ

پھرآپ نے فرمایا کہ کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی طرح حاملہ ہوئیں، جس طرح ایک عورت اپنے بچہ کو بیٹ میں رکھتی ہے اور پھر اس کو جنتی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح ان کو غذا دی گئی۔اور پھر بڑے ہوئے اور وہ کھاتے اور پیتے تھے اور پیتاب اور پاخانہ کرتے تھے وفد نے کہا ہے۔ اسے بی تھے۔

قال فكيف يكون هذا كما زعمتم فعرفوا ثم ابو

الاجمودا فانزل الله الم الله لا اله الاهو الحي القيوم الحرجه ابن جرير وابن ابي حاتم عن الربيع (تفسير درمنثور)

آپ نے فرمایا جب تم کوان سب با توں کا اقرار ہے تو بتاؤ کہ ایسا ہو کو عیسیٰ خدا کیے ہوسکتے ہیں جیسا کہ تمہارا زعم ہے بس آپ کے اس ارشاد کے بعد انہوں نے حق کوخوب بہچان لیا مگر جان ہو جھ کرا نکار کیا اللہ تعالیٰ نے اس پریہ آئیس ناز ل فرما نیس اللہ لا الہ الا ہوالحی القیوم الح

پوری آیتیں جواس بارہ میں نازل ہوئیں وہ یہ ہیں: \_

الّم اللّه ألا إله إلا هُو الْحَلَى الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُهُ وَانْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنُ قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرُقَانَ لِاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ إِلَّ الله لَا الله الله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ إِلَّ الله لَا الله لَا الله الله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ إِلَّ الله لَا الله لَا الله الله عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الارْطِي وَلا فِي السَّمَآءِ هُوَ الَّذِي يُن الْمُولِي وَلا فِي السَّمَآءِ هُوَ الَّذِي يُن الله عَرِيزُ له الله الله الله الله الله وَالله وَالْعَزِيزُ الله الله الله الله الله وَالله الله الله الله وَالله وَالله الله الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَيَا وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

الله کے سواکوئی معبود نہیں جوزندہ ہے اور سارے عالم کا کارساز اور مگہبان ہے اس نے آپ پر ایک ہرخن کتاب نازل کی جوتمام کتب ساویہ کی تقمدین کرنے والی ہے اور اس نے پہلے توریت اور انجیل اور زبور کولوگوں کی ہدایت کے لئے اتارا۔ جولوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور الله بڑا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے تحقیق الله پرکوئی شکی آسان اور زمین فربردست اور بدلہ لینے والا ہے تحقیق الله پرکوئی شکی آسان اور زمین

کی پوشیدہ نہیں وہی ہے کہ جورحم ما در میں جس طرح جا ہتا ہے صورت بنا تا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہی غالب اور حکیم ہے۔

حق جل شاند نے ان آیات میں دومسکوں کو بیان فر مایا ایک الوہیت مسے کا ابطال اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات ۔ اور نہایت ایجاز اور اختصار کے ساتھ ہر مسکلہ کے دلائل اور برابین کی طرف اشارہ فر مایا۔ ہم مسکلہ الوہیت سے کو لیتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں:

(۱) یہ دعویٰ ہے۔ دلیل اس کی بیہ کہ خدا کے لئے بیضروری ہے کہ وہ نئی ہو یعنی ازل سے لے کرابد تک زندہ ہواور فنا کا اس پر طاری ہونا محال ہو۔اور ظاہر ہے کہ بیہ بات حضرت سیح برصادق نہیں۔

(۲) دوم بیر که خداکی شان بیہ که وہ قُیُوم لیمنی سارے عالم کا کارساز اور نگہبان اور محافظ اور رزاق وہی ہو۔ نصاریٰ کے زعم کے مطابق تو حضرت سے اپنی بھی حفاظت اور نگہبانی نہ کر سکے اور بھو کے بیاسے صلیب پر جان دے دی۔ سارے عالم کا محافظ اور رزاق کہاں ہو سکتے ہیں۔

(۳) تیسرے بیکہ خداوہ ہے کہ جوغالب اور قاہر ہواورا پنے وشمنوں سے انتقام اور بدلہ لینے پر پورا پورا قادر ہو۔ اور نصاری کے عقیدہ پر حضرت مسے یہود سے اپناا نقام نہیں لے سکے عجب نہیں کہ وَ اللّٰہ عَنِیزٌ ذُو النِّقَام ۔ میں اسی طرف اشارہ ہو۔ وشمنوں کو مزاتو کیا دے سکتے اپنے آپ کو ظالموں کے پنجہ سے بھی نہ چھڑا سکے بس ایک عاجز مخلوق کو خدااور خدا کا بیٹا کہنا باب اور بیٹے دونوں پر عیب لگانا ہے۔

(٣) جوتے یہ کہ خدا کاعلم اس درجہ محیط ہو کہ آسان اور زمین کی کوئی شے اس پر پوشیدہ نہ ہو۔ کما قال إِنَّ اللَّهُ لَا يَحُفَّى عَلَيْهِ شَىءٌ فِى الْاَرُضِ وَلَافِى السَّمَآءِ۔

اور انجیل سے ثابت ہے کہ عیسی علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے چنا نچہ انجیل لوقا کے اور انجیل سے ثابت ہے کہ عیسی علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے چنا نچہ انجیل لوقا کے

چوتھے باب کے پہلے درس میں ہے:۔

'' کہ یبوع روح القدس سے بھرا ہوا مردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتار ہا۔اھ''

معلوم ہوا کہ حضرت مسیح عالم الغیب نہ تھے ورند کسی کی رہنمائی اور ہدایت کی کیا حاجت تھی۔ نیز انجیل لوقا کے پاب ہشتم درس ۴۳ میں ہے:۔

'' کہایک بیارعورت نے بیچھے سے آ کر حصرت میٹے کی پوشاک کا کنارہ جھوا فوراً اچھی ہوگئی حصرت میٹے نے دریافت کیا کہ کس نے مجھے چھوا''الی آخرہ۔

یس اگرآپ عالم الغیب تھے تو پوچھنے اور شخقیق کرنے کی کیا ضرورت تھی خود بخو د معلوم ہوجا تا۔

پانچویں ہے کہ خداکی قدرت الی کامل ہونی چاہئے کہ رحم مادر میں جیسی صورت چاہیہ ولی ہی بنا سکے خواہ ماں اور باپ دونوں کے ملنے سے یا صرف عورت سے پیدا کر دے اس میں عیسائیوں کے اس سوال کا بھی جواب ہوگیا کہ خدا حضرت سے کا کوئی ظاہری باپ نہیں تو بجز خدا کے کس کو باپ کہیں اس کا جواب ہوگیا کہ خدا کو قدرت ہے کہ جس طرح چاہے رحم میں تصویر بنائے اور ظاہر ہے کہ حضرت میں یہ قدرت نہی خودا نہی کی تصویر رحم مادر میں بنی پس وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے اس کے اثبات کی طرف بھی ان آیات میں عجیب طرح سے اشارہ فر مایا۔ وہ یہ کہ توریت اور انجیل کا کتاب اللہی اور صحیفہ میں ہونا اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کا نبی اور رسول ہونا تم کومسلم ہے۔ پس جس دلیل سے توریت اور انجیل کا کتاب اللہی ہونا اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کا نبی اور رسول ہونا مانے ہواس ہے کہیں بڑھ کرقر آن کریم کے کتاب اللہی اور محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔

قرآن کریم که جوعلوم مدایت، فصاحت اور بلاغت سعادت اور شقاوت، حلت اور

حرمت، مکارم اخلاق اورمحان آ داب، مبداء اور معاد، سیاست ملکیه مدنیه کی تشریح اور تفصیل میں بے مثل اور بے نظیر ہے جس کا ہر تھم عقل سلیم اور فطرت سیحہ کے مطابق ہے۔ تمام کتب البہیہ کا مصدق ہے۔ اور تمام حضرات انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور لباب ہے۔ ایس کتاب البی ہونے میں کیا شک ہے۔ اور جس نبی پرایسی جامع کتاب نازل ہوئی ہواس کے نبی اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔ ہوئی ہواس کے نبی اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔

محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى نبوت ورسالت پراگركوئى دليل نه ہوتو فقط قرآن كريم بى آپ كى نبوت كى كافى دليل تفاليكن قل جل علانے قرآن كريم كے علاوہ اس قدر به شار آيات بينات اور دلائل نبوت آپ كوعطا فرمائے كه اگرتمام انبياء و مرسلين كے مجزات جمع كئے جائيں تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے مجزات سب سے بڑھے رہيں گر

عجیب بات ہے کہ جو کتاب تمام کتابوں سے ہرشان میں اعلیٰ اور افضل ہو۔اور جونی علوم ہدایت اور دلائل نبوت میں تمام اغیاء سے افضل اور برتر ہواس کوتو نہ مانا جائے اور جو کتاب قرآن کے ہم پلہ نہ ہواور جونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مرتبہ نہ ہواس کو نبی مان لیا جائے یہ بیٹ ہوائی ہے کہ یوشع علیہ الصلوٰ ق والسلام کوتو نبی مانا جائے اور موئ علیہ الصلوٰ ق والسلام کی نبوت کونہ مانا جائے۔ یا حضرت بیٹی اور حضرت زکریا کوتو خدا کا پیغیر مانا جائے اور مورت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ورسالت سے انکار کردیا جائے۔

عیم اجمل خان کوتو طبیب حاذق مان لیا جائے مگر ابن سینا اور جالینوس کے طبیب ستایم کرنے میں تا مل ہو۔ ع بریں عقل ودانش بباید گریست

دليل سوتم

ُ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَولَدُ وَلَمُ يَولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌo

قُلُ کہدو بجے اے محصلی اللہ علیہ وسلم معنو وہ خداجس کے متعلق تم دریادت کرتے ہو اَلْلُہ ایی ذات ہے کہ جوتمام صفات کمال کوجامع ہے اور تمام صفات نقص سے پاک اور منزہ ہے اَحسد وہ میں کا اور مین اور ہشل ہے کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں وہ اس شرکت کے عیب سے بالکل پاک ہے۔ اَلْلُہ اُلْصَّمد لفظ اللہ کواس لئے مکر دلایا تاکہ یہ معلوم ہوجائے کہ وہ ذات باوجود واحد و بسیط ہونے کے تمام صفات کمال کوجامع ہواور صَمَدُ ہے یعنی وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب ای کے تمام صفات کمال کو جامع ہوا میں معلوم ہوجائے کہ وہ ذات باوجود واحد و بسیط ہونے کے تمام صفات کمال کو جامع ہوا میں معلوم ہوجائے کہ وہ دار در ح اور کی آلہ کا محتاج نہیں۔ صَمَدُ اس کو کہتے ہیں کہ جو کی کا محتاج نہیں اور سب ای کے تمام موادر در وہ اور کی آلہ کا حجت روا اور چارہ صاز ہو کہ فی ملہ و لمہ یو للہ یعنی جب بیتا بت ہوگیا کہ وہ میں اور بے نیاز ہے تو بہ می ثابت ہوگیا کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کہ وہ سب سے مستغنی اور بے نیاز ہے تو بہ می ثابت ہوگیا کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کی سب کا حاجت روا کا بیٹا ہوگی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا ہوٹی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ساتھ خدائی بیس شریک سے کوئی جو مدائی بیس شریک اور کے داکا بیٹا ہوٹی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک سے دور کی احدیت اور اس کے وحد ۂ لاشریک لؤ ہونے کا سراسر خلاف ہے۔

نیز توالدو تناسل کا ہونا شان صدیت اور شان استغناء کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ اولا داپنے بیدا ہونے میں باپ کی محتاج ہوتی ہے اس طرح باپ نسل کے باتی رکھنے میں اور خدمت لینے میں اولا دکا محتاج ہوتا ہے وکئے میک گذا تھ کھو ا اُحدّ۔ اور کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں جیسا کہ مجوں کہتے ہیں کہ عالم کے دوخالق ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ہمسر ہیں اور دونوں قوت اور قدرت میں ہم پلہ اور برابر ہیں ایک خالق خیر ہے جس کا نام ہمن ہے۔ سُبُحانَة و تَعَالٰی عَمَّا یُشُو کُون۔

The state of the s

r de la companya de la co

# فصل سوتم

دربيان توحيدا زصحف انبياء كرام يبهم الصلوة والسلام

اس فصل میں ہمیں بہ بتلانا مقصود ہے کہ توریت میں کہیں ایک جگہ بھی لفظ مثلیث موجود نہیں۔ تمام انبیاء کرام تو حید ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے میں تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: وَمَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُول إِلَّا نُوْحِيُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ

إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُونَ (سورة انبياء)\_

ہم نے آپ سے پہلے کوئی نی نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وہی جھیجے تھے کہ میرے سواکوئی معبود نہیں پس میری پرستش کرو۔

وَلَـقَـدُ أُوحِى اِلْيُكَ وَاِلَى الَّـذِينَ مِنْ قَبُلِكَ لَئِنُ اَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيُنَ.

آپ کی طرف اور انبیاء سابقین کی طرف بیه وحی بھیجی گئی کہ اے بندے اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال حیط ہوجا کیں گے اور تو

خاسرین میں سے ہوجائے گا۔

توراة سفراستناءباب البيت ١٣٥٥ و٣٦

یہ سبتجھی کودکھایا گیا۔ تا کہ تو جانے کہ خداوندوہی خداہے اوراس کے سواکوئی نہیں۔

توراة سفراستناءباب ٢ آيت

س لےا۔اسرائیل خداوند ہمارا خداا کیلا خداوند ہے۔

توراة سفراشتناء بإب ۳۲ آيت ۳۹

اب دیکھو۔کوئی معبود میرے ساتھ نہیں۔اور میں ہی مارتا ہوں۔اور میں ہی جلاتا

ہوں۔ میں ہی زخمی کرتا ہوں اور میں ہی چنگا کرتا ہوں۔اور ایسا کوئی نہیں جومیرے ہاتھ سے چیٹراوے۔

#### ز بورمقدس باب۸۱ بیت۹

توبزرگ اور عجائب کام کرتاہے۔ توہی اکیلا خداہے۔

#### زبورياب كايت

اے خدا تیری راہ مقدس ہے کون معبود خدا کے مانند بڑا ہے۔

#### اول كتاب السلاطين ماب ١٨ يت٠٠

تا کہ زمین کے سارے گرو ہیں معلوم کریں کہ خداوند وہی خدا ہے اور اس کے سوااور کوئی نہیں۔

#### توراة سفراشتناء بإب آبيت ٢٢

اے مالک خداوندآ سان پریاز مین پرکون ساخدا ہے۔جو تیرے کاموں کے مطابق یا تیری قدرت کے موافق عمل کر سکے۔

> کتاب اشعیاء باب ۱۳۳۳ آیت ۱۱ اور میرے سواکوئی بچانے والانہیں۔

#### كتاب اشعياء باب ۴۵ آبيت ۱۹۵

اور تیرے آ گے سجدہ کریں گے۔اور تیرے آ گے منت کریں گے اور کہیں گے یفنینا تجھ میں ہےاورکوئی دوسرانہیں۔اوراس کے سواکوئی خدانہیں یقیناً توایک خداہے۔

#### كتاب اشعياء باب ٢٩ آيت ٩

میں خدا ہوں اور کوئی دوسرانہیں میں خدا ہوں اور مجھ ساکوئی نہیں۔

#### كتاب خروج باب۵ اآيت اا

معبودوں میں خداوند بچھ ساکون ہے یا کیزگی میں کون ہے تیراسا جلال والا۔

### كتاب دوم سموئيل باب كآبيت ٢٢

اے خداوند کوئی تیرے ماننز نہیں۔اور تیرے سواجہاں تک ہم نے اپنے کا نوں ہے۔ سناہے کوئی خدانہیں۔

#### اوّل كتاب السلاطين باب ١٨ يت٢٣

اورسلیمان نے اسرائیلی ساری جماعت کی روبرو کھڑے ہوکراپنے ہاتھ آسان کی طرف پھیلائے اور کہا۔اے خداونداسرائیل کے خدا تجھ ساکوئی خدانہ اوپر آسان میں ہے نہ نیجے۔اھ

#### کتاب اشعیاء باب ۴۸ آیت ۲۸

کیا تو نے نہیں جانا کیا تو نے نہیں سنا خداوندسوابدی خداہے۔ زمین کے کناروں کا پیدا کرنے والا وہ تھک نہیں جاتا۔اور ماندہ نہیں ہوتااس کے نہم کی تہاہ نہیں ملتی۔

#### كتاب رمياه باب ١٠ آيت ١٠ تا آيت ١٥

کیکن خداوندسچا خدا ہے۔وہ زندہ خدااورابدی بادشاہ ہے۔زمین اس کے قبر سے تقرتھراتی اورقو میں اس کی جلجا ہت کی برداشت نہیں کرسکتی ہیں۔تم ان سے اس طرح کہو کہ جن معبودوں نے آسان اور زمین کونہیں بنایا۔ زمین پرسے اور آسان کے نیچے سے نیست ہوں گے اسی نے آسان اور زمین کونہیں بنایا۔ زمین پرسے اور آسان کے نیچے سے نیست ہوں گے اسی نے

ا پی قدرت سے دنیا کو بنایا ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے جہال کوقائم کیا ہے۔ فصل جہارم

درابطال تثليث واثبات توحيدازا قوال جناب مسيح عليهالسلام

اس نصل میں ہمیں بیہ بتلانا مقصود ہے کہ انجیل میں کسی جگہ بھی لفظ تثلیث موجود نہیں اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور نہان کے کسی حواری نے کسی کو بیت علیم دی کہ تثلیث کا عقیدہ رکھو بلکہ انجیل میں جابجا صاف صاف یہی تعلیم ہے کہ خدا تعالی ۔ وحدۂ لا شریک لۂ ہے جبیبا کہ تن تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيعُ بُنُ مَرُيَمَ وَقَالَ اللَّهَ مَنُ اللَّهَ وَبِي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ وَبَى وَرَبَّكُمُ النَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَهُ النَّارُ وَمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَهُ النَّارُ وَمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَهُ النَّارُ وَمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ اَنْصَارِ۔

البتہ بے شک کا فر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بیہ کہا کہ سے بن مریم اللہ اور خدا ہیں حالانکہ حضرت سے فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کر وجو میر ااور تمہارا سب کا رب ہے تحقیق جواللہ کے ساتھ شریک کرے گا۔ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں۔

انجیل بوحناباب ۲۰ آیت که

یسوع نے کہا کہ میں اپنے خدااور تمہارے خداکے پاس او پر جاتا ہوں۔

#### الجيل يوحناباب كالأبيت سأ

ہمیشہ کی زندگی ہے ہے کہ وہ تجھ خدائے واحداور برخن کواور بیوع میے کو جسے تونے بھیجا ہے جانیں۔اھ

خط کشیدہ جملوں سے صاف عیاں ہے۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں معاذ اللہ خدانہیں۔

## انجیل مرتس باب۱۱ آیت ۲۸

اس سے بوچھا کہ سب حکموں میں اوّل کون سا ہے۔ ۲۹۔ بیوع نے جواب دیا کہ اوّل ہیں۔ ۳۹۔ بیوع نے جواب دیا کہ اوّل ہیہ۔ ۳۰۔ اے اسرائیل من خداوند ہمارا خداایک ہی خداوند ہے۔

## الجيل مرتس باب ١٦٣ أيت ٣٢

اے استاذ کیا خوب تونے سے کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوااورکوئی نہیں۔

#### الجيل متى باب ١٩ آيت ١٧

تو مجھ سے نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے۔ نیک تو ایک ہی ہے انتہیٰ ۱۲۔ یعنی تمام عیبوں سے منزہ صرف ایک وحدۂ لاشریک لۂ کی ذات یاک ہے۔

#### الجيل متى باب ١٢٧ أيت ٢٧

یسوع نے بڑی آ واز سے چلا کر کہا۔ایلی ایلی لماشبقتنی ۔ یعنی اے میرے خدااے میرے خدا تونے مجھے کیول جھوڑ دیا۔اھ

#### انجيل بوحناباب ١٢ أيت٢٢

اور جو کلام تم سنتے ہووہ میرانہیں۔ بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔اھ لیعنی

خدا کا کلام ہے۔اور میں خدا کارسول اور فرستادہ ہوں خدانہیں ہوں۔

### الجيل متى باب ٢٣ آيت ٩

ز بین پرکسی کواپناباپ نه رکھو۔ کیونکہ تمہاراباپ ایک ہی ہے جوآ سانی ہے اص<sup>یع</sup>یٰ خدا ایک ہی ہے۔

#### الجيل متى باب٢٦ آيت٣٩

یبوع نے شاگردوں ہے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں دعا مانگوں۔اھ اور ظاہر ہے کہ دعا مانگنا بندہ کی شان سے ہے خدا کی شان نہیں کہوہ دعا مائے۔

### الجيل لوقاباب مآيت ڪاور ٨

یبوع نے کہا۔لکھاہے کہ تو اپنے خدا کو سجدہ کراور صرف ای کی عبادت کر۔ آھ افسوس کہ نصار کی ان نصوص صریحہ اور دلائل عقلیہ کے مخالف ہیں اور تثلیث میں بہکے جارہے ہیں۔نصار کی میں ایک فرقہ یونی ٹیرین اس وقت بھی امریکہ اور لندن ہیں موجود ہے بیگروہ تثلیث کا سخت منکر ہے صرف خدا کی عبادت کے قائل ہیں۔اوریسوع مسے اور مریم اور فرشتوں کی عبادت کے قائل نہیں۔

فصل ينجم

درابطال ادله الوہیت کہ ازعہد جدید نقل میکنند

(ديلااوّل)

الجيل پوخناباب،٢ آيت ٢٨

تو مانے حضرت میں کوان الفاظ ہے خطاب کیا۔اے میرے خداونداے میر اخدا۔

اھ حضرت سے کے سامنے بیالفاظ کہے گئے ہیںا گر حضرت سے خدانہ تھے تو یقیناً ان الفاظ کے استعال ہے منع فرماتے۔

#### جواسيا

محاورہ بائیل میں لفظ خداوسے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ بھی خدابول کرمر شداور ہادی کے معنی مراد لئے جاتے ہیں اور بھی فرشتہ اور معلم اور استاذ اور رئیس اور نیک آدمی مراد ہوتے ہیں۔ چنانچ سفر خروج باب کآیت اوّل ہے فَقَالَ السَّبُ لِمُوسَلَى اُنْظُرُانَا حَمَالُولَا السَّبُ لِلْمُوسَلَى اَنْظُرُانَا اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُوسَلَى اَنْظُرُانَا اللَّهُ اللَّه

اس جگہ اِللہ سے ہادی اور مرشد کے معنی مراد ہیں اور اردوتر اجم میں اس طرح ترجمہ
کیا ہے فرعون کے لئے خدا بنایا اھر۔ اگر خدا کے حقیقی معنی مراد ہوتے تو اس ناویل کی کیا
حاجت بھی اور زبور باب ۱۸ آیت ۲ میں ہے۔ میں نے تو کہاتم اللہ ہواور تم سب حق تعالی
کے فرزند ہو۔ اھ اور انجیل بوحنا باب ۱۰ آیت ۳۳۔ بیوع نے انہیں جواب دیا۔ الی
قولہ۔ ۳۳۔ کیا تمہاری شریعت میں بینیں لکھا کہتم خدا ہو۔ الخے۔ اور اس آیت پر حاشیہ
میں (زبور ۱۸ آیت ۲ سے) لکھا ہوا ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ حضرت سے ان الفاظ سے
نوشتہ زبور کو یاد ولا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس مقام پر کہتم خدا ہواس کے سوا اور کیا
مطلب ہوسکتا ہے کئم خدا کے نیک بندے ہو۔

اورانجیل مرض باب ۱۳ آیت ۲۵ میں ہے(اور کہااے ربی) اس کے حاشیہ میں لکھا ہے۔(لیعنی اے استاذ)

اورسفر پیدائش باب۱۳۳ز آیت ۲۳ تا آیت ۱۳ حضرت یعقوب علیه الصلوٰ قوالسلام کا خدا ہے کشتی کرنا فذکور ہے اور پھر یہ کہ حضرت یعقوب خدا ہے کشتی میں غالب رہے اھے۔
ظاہر ہے کہ اس جگہ حقیقتا خدا ہے کوئی کشتی مراد نہیں بلکہ فرشتہ یا کوئی اور معنی مراد لئے گئے بین اور سفر پیدائش باب کا آیت اوّل میں ہے۔ جب ابرام ننانو ہے ۹۹ برس کا ہوا۔ تب

خداوندابرام کونظرآیا۔اورآیت میں ہے بھرخدانے ابرام سے کبااورآیت ۱۵میں ہے۔ اورخدانے ابرام سے کبااورآیت ۲۲ میں ہے اور جب ابرام سے باتیں کرچکا تب خدااس کے پاس سے اوپر گیا۔اھ۔ لینی وہ فرشتہ جو حضرت ابراہیم کے پاس آیا تھا فارغ ہوکر آسان پرچلا گیا۔ان تمام مقامات اورآیات میں خدائے فرشتہ مرادلیا گیا۔

ولین دوئم۔ انجیل متی باب آیت کا۔ آسان سے بیآ واز آئی کہ بیر (لیعنی حضرت مسیح) میرا بیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔اھاورالیا بی انجیل متی باب کا آیت ہ میں ہے۔

#### جواب

بائیبل میں حضرت آ دم علیہ الصافی قو السلام اور دوسرے حضرات کوبھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔
ہے ہیں اگر ابنیہ مستزم الوہیت کو ہے توبیہ خدا اور اللہ ہونے چاہئیں۔ انجیل لوقا باب آ یت ۲۳ آ دم ابن اللہ سفر خروج باب آ یت ۲۳ سفر اور ندنے یوں فر مایا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پلوٹھا ہے۔ اھ کتاب برمیاہ باب ۱۳ آیت ۹ میں اسرائیل کا باب ہوں اور افرائیم میرا پلوٹھا ہے۔ تواریخ اوّل باب ۲۸ میرا پلوٹھا ہے۔ تواریخ اوّل باب ۲۸ آیت ۲۰ سام ایٹ کو میرا بیٹا ہوں ور میں اس کا باب ہوں۔ تواریخ اوّل باب ۲۸ آیت ۱۔ وہ (سلیمان) میرا بیٹا ہوگا۔ اور میں اس کا باب ہوں گا۔ زبور باب اور بیواؤں کا وئی اھے۔

آیات ذیل کے پڑھنے کے بعد غالباً کسی کو بھی اس میں اشتباہ نہ رہا ہوگا کہ خدا کا بیٹا بول
کریہ مطلب ہوتا ہے کہ بیضدا کا نیک بندہ ہے جیسا کہ پولوں کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے۔
رومی باب ۸ آیت ہما۔ اس لئے کہ جینے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے میٹے ہیں۔

 کابیٹا کہا گیا۔اوراس مقام پرانجیل لوقا باب۲۳ آیت ۲۵ میں ابن اللہ کی جگہ صالح اور راست باز کہا گیا۔اوراس وجہ ہے انجیل متی باب ۵ آیت ۹ اور انجیل متی باب۲ آیت اوّل اور انجیل متی باب۲ آیت ۱۹ میں خدا کے فرزندوں سے نیک بندے مراد لئے گئے۔اور انجیل متی باب۲ آیت ۱۳ میں خدا کے فرزندوں سے نیک بندے مراد لئے گئے بلکہ بعض انجیل بوحنا باب۸ آیت ۲۱ میں شیطان کے بیٹوں سے شریرلوگ مراد لئے گئے بلکہ بعض مرتبہ شریروں کوبھی اس معنی سے کہ وہ بھی خدا کا بندہ ہے خدا کا بیٹا کہا گیا۔ جسیا کہ انجیل متی باب کا بت امیں ہے۔ پس جبکہ تم میرے ہوکرا ہے بچوں کواجھی طرح چیز و بنا چا ہے ہو باب کا آیت ۱۱ میں ہے۔ پس جبکہ تم میرے ہوکرا ہے بچوں کواجھی طرح چیز و بنا چا ہے ہو تا میں ہے۔ پس جبکہ تم میرے ہوکرا ہے بچوں کواجھی طرح چیز و بنا چا ہے ہو تو تمہارا باپ جوآ سان پر ہے اپنے مانگنے والوں کواجھی چیز کیوں نہ دے گا۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ محاورہ بائیبل میں جب لفظ ابن اللہ بولا جاتا ہے تو اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ مطلب بیہ وتا ہے کہ خدا سے تعلق رکھنے والا جیسے آل فرعون سے مراد بیہ وتی ہے کہ خراد بیہ وتی ہے کہ فراد بیہ وتی ہے کہ فرعون سے تعلق رکھنے والے اور فرزندان وطن سے بیمراد ہوتی ہے کہ وطن سے تعلق رکھنے والے بس نہ معلوم نصاری نے کس طرح حضرت عیسیٰ کوحقیقتاً خدا اور خدا کا بٹا بنالیا۔

ولیل سوم ۔ انجیل بوحنا باب ۸ آیت ۲۳ ۔ اس نے (مسیح علیہ السلام) ان سے کہا کہتم نیچے کے ہومیں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہومیں دنیا کانہیں ہوں اھے۔ یعنی میں خدا ہوں مجسم ہوکر دنیا میں آیا ہوں۔

#### جواب

خدا کا طالب ہوں اورتم دنیا کے طالب ہو۔

**دلیل چہارم:۔**انجیل یوحناباب ۱ آیت ۳۱ میں ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ **جواب ۔**اس متم کا کلام حوار بین کے حق میں بھی حضرت سے علیہالسلام سے منقول ہے۔

#### انجيل يوحناباب ساآيت ٢

مجھ پرایمان لائیں گے تا کہ وہ سب ایک ہوں لینی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں۔اور دنیا ایمان لائے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے اور وہ جلال جو تو نے بھی مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تا کہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ میں اور وہ جھ میں تا کہ وہ کامل ہوکرایک ہوجا کیں۔اھ

ولیل پنجم ۔ اِناجیل اربعہ میں حضرت سے کامُر دوں کوزندہ کرنا مذکورہے۔

جواب فرقل علیدالسلام سے بھی ہزاروں مُر دوں کا زندہ کرنا ثابت ہے۔جیبا کہ کتاب حزیل علیدالسلام سے کتاب کہ کتاب حزیل کے باب ۲۵ آیت ۱۰ واا۔ میں ہے۔ اور ایلیا علیدالسلام سے کتاب سلاطین اوّل باب ۱۲ آیت ۲۲ اور الیسع علیدالسلام سے ہے سلاطین دوم باب آیت ۳۳ و ۳۵ و ۳۸ میں مُر دوں کو زندہ کرنا ندکور ہے اور حضرت موی علیہ الصلوٰ ق والسلام کا عصا کو سانی بنادینا میں مشہور ہے۔

**دلیل ششم ۔**انجیل یوحناباب ۱۳ آیت ۹ میں ہے جس نے مجھے دیکھااس نے اپنے پاپکودیکھا۔

جواب مسبق سے ثابت ہو چکاہے کہ حضرت سے اور حواریین سب خدا کے ساتھ متحد ہیں لہذا جس نے حواریین کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی کا ایکی یا پیغا مبر ہوتا ہے تواس کی تحقیر مولا کی تحقیر شار کی جاتی ہے۔اور اس کی تعظیم مولا کی تعظیم جو تاتی ہے جو تہ ہیں ہے۔ جو تہ ہار کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے وہ میری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے۔اور جو تہ ہیں ہے۔ جو تہ ہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے۔اور جو تہ ہیں ہے۔اور جو تہ ہیں مانتا وہ مجھ کو نہیں مانتا ہے۔اور انجیل متی کے باب ۲۵ آ یت ۳۵ میں

ہے۔ میں بھوکا تھاتم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھاتم نے مجھے پانی بلایا۔ میں پردیی تھا۔ تو نے مجھے اپنی بلایا۔ میں اتارا۔ نگا تھاتم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ بیار تھاتم نے میری خبرلی۔ راستباز جواب میں کہیں گے

اے خداوندہم نے کب جھ کو بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا۔ الخے۔ بادشاہ ان سے جواب میں کے گاچونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں سے کسی ایک کے ساتھ یہ کیا۔ اس لئے میرے ساتھ کیا۔ اس لئے میرے ساتھ کیا۔ اور فقیر کے کھانا کھلانے کو اس کلام میں خدا کا کھلانا قرار دیا ہے تو کیا یہ فقیراس استعارہ سے معاذ اللہ حقیقتاً خدا ہو گیا۔ اس طرح حضرت سے کے دیکھنے سے حقیقتاً خدا کا دیکھنا اور حضرت سے کا خدا ہونالازم نہیں آتا اور بیکلام اسی طرح کا ہے۔ خدا کا دیکھنا ورحضرت سے کا خدا ہونالازم نہیں آتا اور بیکلام اسی طرح کا ہے۔ من یُسلِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ يُنُ یُسَايعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوُقَ اَيُدِيُهُمْ۔

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی اے بیت اللہ کے اطاعت کی اے بیت اللہ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھوان کے ہاتھوں پر ہے۔

وفى الصحيحين لايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده الذى يبطش بها ورجله الذى يمشى بها اهــ

بخاری ومسلم میں حدیث ہے کہ بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ میں اس کواس قدر محبوب بنالیتا ہوں کہاس سے وہ سنتا ہے اور بھر ہوجاتا ہوں کہاس سے وہ سنتا ہے اور بھر ہوجاتا ہوں کہاس سے وکیتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں کہاس سے کہا تا ہوں کہاں سے کہا تا ہوں کہاں سے کہا تا ہوں کہاں سے کہا تا ہوں کہ اس سے حرکت کرتا لیعنی اس

کے تمام کام میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔

د کیل ہفتم ۔حضرت سے کا بغیر باپ کے بیدا ہونا۔

جواب ۔ اس بناء پر حضرت آدم اور ملائکہ بھی خدا ہونے چاہئیں اس لئے کہ حضرت آدم اور ملائکہ بغیر ماں باپ کے بیدا ہوئے ہیں یہی دلیل اگر الوہیت کی ہے۔ تو فرشتے اور حضرت آدم سے سے پہلے خدا ہونے چاہئیں۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسلى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثُلِ ادَمَ\_

حضرت عیسیٰ کی شان خدا کے نز دیک آ دم کی طرح ہے۔

نیز جس طرح اہل اسلام عالم کو حادث مانتے ہیں اس طرح اہل کتاب بھی عالم کو حادث مانتے ہیں اس طرح اہل کتاب بھی عالم کو حادث مانتے ہیں پی ابتداء جونوع بھی حادث ہوگی وہ ضرور بغیر ماں باپ کے ہوگی۔ جیسا کہ توراۃ سفر بیدائش باب اوّل آیت ۲۱ تا ۲۵ سے ظاہر ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل نہیں۔

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ اللَّعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المُرسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ـ

محدادریس الکاندهلوی کان الله له وکان هوئله امین یا رَبِّ العلمین

#### صدائے اسلام

نداہب دنیا میں بہت ہیں اور آپس میں مختلف اور متضاد ہیں نہ تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ سب سے ہیں اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سب جھوٹے اور باطل ہیں اس لئے کہ اجتماع نقیضین اور اتفاع نقیضین دونوں ہی با تفاق عقلاء عالم ممتنع اور محال ہیں دنیا میں تو حید کے بھی قائل ہیں اور شرک کے بھی۔ یہ ناممکن ہے کہ تو حید اور عدم تو حید دونوں ہی حق ہوں یا دونوں ہی باطل ہوں لامحالہ دونوں میں سے ایک ہی حق ہوگا۔

حق وباطل کا معیار سوائے عقل سلیم کے اور کیا ہوسکتا ہے ہیں جس مذہب کے اصول اور عقا کداور قواعد عقل سلیم اور فہم متقیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہوں گے وہ مذہب صحیح ہوگا اور جس مذہب کے اصول اور خاص کر بنیادی عقا کدہی سراسر عقل کے خلاف ہوں گے وہ مذہب بلاشبہ باطل ہوگا اور علیٰ ہذا جو مذہب مکارم اخلاق اور محاسن اعمال مثلاً عفت اور پاکدامنی کا علمبر دار ہوگا وہ قابل قبول ہوگا اور جو مذہب بے حیائی اور بدکاری کا پہتمہ دیتا ہو تو وہ مذہب اہل حیاء اور اہل عفت کے زد کیے قابل نفرت ہوگا بلکہ اس قابل ہوگا کہ اس کو صلیب پر لؤکا یا جائے اور اس کے خوب طما نچے لگائے جا کیں اور اس کے منہ پر تصوکا جائے اور ہوشمندو میرے آغوش میں آجاؤتم کو ایسے اصول اور عقا کدی تعلیم دوں گا جو عین عقل اور ہوشمندو میرے آغوش میں آجاؤتم کو ایسے اصول اور عقا کدی تعلیم دوں گا جو عین عقل سلیم اور فطرت سلیم ہوں گا جو میں طرح چا ہوان کو عقل اور فطرت کی کسوٹی پر کسی اور فطرت سلیم کے دائر کر کے لینا اور پر کے لینا اور پر کے لینا اور پہلے لیک کر ان کو دیکھے لینا اور دکھلا لینا اور تم کو ایسے مکارم اخلاق کی تاہوئی۔

میں لینا اور پر کے لینا اور پلیٹ بلیٹ کر ان کو دیکھے لینا اور دکھلا لینا اور تم کو ایسے مکارم اخلاق کی تاہوئی۔

تاہین کروں گا کہ حیاء اور شرمساری اور عفت اور پاکدامنی اور حسن وخو بی میں ان کا جواب نہوگا۔

اے دنیا کے دانشمندواور حیاءاور پاکدامنی کے طلبگاروایسے دین (نصرانیت) سے دوررہوکہ جس میں شراب حلال ہواور بے پردگی اور غیرعورتوں سے تعلق اوراختلاط اور رقص

وسرود۔اعلیٰ درجہ کی تہذیب اور تدن شار کی جاتی ہے۔افسوس کہ اسلام کے تعدداز دواج پر
نکتہ چینی کریں اور غیر محدود عور توں سے تعلقات کو تہذیب اور تدن بتلا کمیں آخراس متدن
قوم کے فاضل جج بیتو بتا کیں کہ زناء کی کیا تعریف ہے کہ جس کو بیہ کہا جاسکے کہ بیزنا ہے
نکاح نہیں، شراب سے عقل جیسی نعمت عظمیٰ جاتی رہتی ہے اور بے پردگ سے نسب مخلوط اور
مشکوک ہوجا تا ہے اور بے غیرتی اور بدکاری کا دروازہ کھل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پورپ
کی جالیس فیصدی آبادی غیر تابت النسب ہے۔

اسلام نے بردہ کوفرض کیا اور غیرعورت پر نظر ڈالنے کو حرام کیا تا کہ اسلامی خواتین کا عفت مآب چہرہ نایاک نظروں ہے محفوظ ہوجائے اور تا کہ آن کی اولا دمشکوک اور مشتبہ نہ رہے اور تا کہ بے حیائی اور بے غیرتی کا دروازہ بالکلیہ بند ہوجائے اور حیاء اور غیرت ہی تمام مکارم اخلاق کا سرچشمہ ہے اور جب سے نصاریٰ نے کالجوں میں لڑکوں اورلڑ کیوں کی مخلوط تعلیم کا طریقہ رائج کیا ہے اس وقت سے دیکھ لیا جائے کہ اخلاق میں کس قدر تنزل آ گیا ہے لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی مائیں بنے لگی ہیں بیسب انگریزی کالجوں کی برکات ہیں کہ جن کی وجہ سے دن بدن دنیا سے عفت اور حیا اور یا کدامنی ختم ہوتی جارہی ہے خوانخواسته خدانخواسته خدانخواسته اگریبی رفتار رہی تو پھر دنیا کو نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے گی جس طرح ایک حیوان جس مادہ سے حاہے اپنی حیوانی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور اس کواز دواجی رسوم اورلوازم کا بجالا نا ضروری نہیں اسی طرح عنقریب یہ بورپ کے مہذب اورمتہدن انسان حیوان مطلق بن جائیں گے ان کو نکاح کی ضرورت نہ رہے گی۔اور اس وقت عورتول کی بیکسی اور بے بسی کا عجب حال ہوگا۔عجب نہیں کہ ایسی مصیبت کے وقت میں جار جارعورتیں مل کرایک مرد سے نکاح کی درخواست کرنے لگیں اور اسلام کے مسکلہ تعدد از دواج کوحق تعالی کی نعمت کبری سمجھ کر سجدہ شکر بجانے لگیس کہ اسلام نے ہاری اس مصيبت كابهترين حل پيش كيا ـ

اے دنیا کے دانشمندواور ہوشمندو! ذراانصاف تو کرو کہ اسلام جیسے کمل اور مدلل اور

مفصل ندہب کو چھوڑ کر ایسے فدہب کی طرف کیوں جاتے ہوجس کا بنیادی عقیدہ ہی (تو حید فی التثلیث) سراسرعقل کے خلاف ہواورجس کو آج تک دنیا کا کوئی پوپ اور پادری نہ ہجھ سکا ہوا ور نہ سمجھ سکا ہوکہ ایک تین اور تین ایک کیسے ہوسکتے ہیں اور اس کا معاشرہ بغیرتی اور ہے حیائی کا دروازہ کھولتا ہواور اس کا کالج اخلاق کے حق میں فالج کا تھم رکھتا ہو اور اس کی دعوت کا آغاز زن اور زر سے ہوتا ہو ذراسو چوتو سہی کہ نفس اور شیطان تم کو س اور اس بیاں اور بربادی کے گر شعے کی طرف دھیل کر لیے جارہ ہے زن اور زر کے ذریعہ سے جس جن کی دعوت دی جائے گی وہ بلا شبہ نفسانی اور شہوانی ہوگی اور دنیا کے تمام حکماء اور عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ نفسانی خواہشوں کا اتباع دین و دنیا دونوں ہی کو تباہ اور برباد کرتا ہے تم کو چاہئے کہ اسلام کے عقلی اور نقی دلائل اور برا ہین پر نظر کرو کہ وہ کس درجہ محقول اور پختہ ہیں۔ محقول کو قبول کر واور غیر محقول سے دور بھا گو۔ اور نفر انی تکومتوں کی مادی طاقت اور ہیں۔ محقول کو قبول کر واور غیر محقول سے دور بھا گو۔ اور نفر انی تکومتوں کی مادی طاقت اور قبوت کی دلیل نہیں۔

مصروف جہاد تنے اور اونٹ چرانے والوں اور کمبل پوشوں کالشکر دنیا کی مہذب اور متمدن قوموں کو کھلے ہندوں میدانوں میں بچھاڑر ہاتھااوران کےخزانوں کولا گرمسجد نبوی کے حن میں ڈالتا تھااور فاروق اعظم اورعثان غنی مسجد کے بوریے پر بیٹھ کران متبدن قوموں کے خزانے فقراء ومساکین پرتقیم کرتے تھے اسلام ایس سلطنت کا حکم دیتا ہے اور ایس حکمرانی کے طریقے بتا تاہے کہ جہاں امیری اور فقیری ساتھ ساتھ چلیں پے فقیر و فقیر۔ایے مسلمان امراء سلطنت اور وزراءمملكت كونفيحت كرتا ہے كہا گرنز قی اورعزت مطلوب ہے تو خلفائے راشدين اورخلفاء بني اميه اورخلفاء عباسيه اورشامان مغليه كے طریقه برچلیس اورجن قوموں کوتمہارے بزرگوں نے کھلے بندوں میدانوں میں بچھاڑا تھاان کی نقالی نہ کریں غیروں کی نقالی میں سوائے ذلت کے کیار کھا ہے خوب سوچ لواور سمجھ لو۔

عزیز یکهاز در گهش سربتافت بهر در که شدیج عزت نیافت

#### اب سنواورغور سے سنو

اسلام کا بنیا دی عقیدہ تو حید ہے۔عیسائی اور ہندوبھی تو حید کے مدعی ہیں گران کی توحیدخالص نہیں شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

اسلام کی تو حیدروز روشن کی طرح واضح ہے جو بے شار دلائل عقلیہ اور نقلیہ اور فطریہ سے ثابت ہے۔

### اسلام كاعقيده

یہ ہے کہ خداوند عالم جس نے اس عالم کو بنایا اور جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک اور مہیم نہیں ہرفتم کے عیبوں اور نقصانوں سے منزہ ہے معاذ الله اگر خدا میں بھی کوئی عیب اور نقصان ہوتو پھر خدا اور بندوں میں کیا فرق رہے بندے ای لئے تو خدا بننے سے محروم ہیں کہ ان میں شم شم کے نقصانات پائے جاتے ہیں

اور دجود کی باگ ان کے قبضہ میں نہیں کہ جوخو بی اور جو کمال چاہیں اپنے واسطے موجود کریں خدا کوخدااس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخو دہے اس کا وجود کسی کاعطیہ نہیں۔

پس اگرخدا بھی بندوں کی طرح ناقص اور مجبور اور عاجز ہوتو اس کوخدا بن بیٹھنے کا کیا استحقاق ہے۔

### عيسائيون كاعقيده

يه ب كه خدا تين بي باب (خدا تعالى) اور بينا يعنى سي عليه السلام اور روح القدس اور پہتنوں ایک ہیں اور ایک تین میں ہیں اور پہ کہتے ہیں کہ سے بندہ بھی ہے اور مالک بھی ہے اور آ دمی بھی ہے اور خدا بھی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ۔خداوند قد وس اینے مجد د حلال سے اتر کرمجسم ہوااورایک عورت کے رحم اور شکم میں داخل ہوااورنو ماہ شکم مادر میں رہ کر عام بچوں کی طرح شرمگاہ ہے اس کی ولا دت ہوئی وہ روتا تھااور ماں کا دودھ بیتیا تھااور پھر کھانے اور پینے لگا اور بول براز کرنے لگا اور جب بردا ہوا تو یہودی (جواس کے بندے اور مخلوق تھے) اس کے دشمن ہو گئے اور ان کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکایا اور منہ پرتھوکا اور طمانحے مارے اور کانٹوں کا تاج سریر رکھا اور نہایت ذلت کے ساتھ ان کو مارا اور عیسیٰ علیہ السلام خداے بہت آبہ وزاری کے ساتھ فریاد کرتے تھے کہ ایلی ایلی۔ تونے مجھے بے یارو مددگار کیوں چھوڑ دیا۔اس طرح عیسی علیہ السلام نے ترمیتر میکر صلیب پر جان دی اور تین دن قبرمیں رہے اور بعد میں زندہ ہوکر آسان پر چلے گئے اور باپ کے دائیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خود خداتھا خود بندوں کی نجات کے لئے مصلوب ہوا اور ملعون ہوکر تین دن تک دوزخ میں رہانصاری کاعقیدہ مخضراً ختم ہواجوآپ حضرات نے س لیا کہ کیساعجیب وغریب عقیدہ ہے۔

نصاریٰ کا بیعقیدہ سراسمہمل اورخلاف عقل ہے۔کوئی ادنیٰ عقل والابھی اس کوشلیم نہیں کرسکتا کہ ایک ہی ذات خدا بھی ہواور بندہ بھی ہو عابد بھی ہواور معبود بھی ہوتین ایک بھی ہوں اور ایک تین بھی ہوآج تک نصاریٰ اس تو حید فی التنگیث پرنہ کوئی عقلی دلیل پیش کرسکے اور نفقی۔ نیزیہ ناممکن ہے کہ خدا وند قد ویں جو ہر طرح سے مقدیں ہے اور ہر وجہ سے بناز اور تمام عیبوں سے پاک ہے وہ عیسیٰ بن مریم بن کر اور مجسم ہوکر کسی عورت کے رحم اور شکم میں اترے اور پھر کھانے اور پینے اور بول و براز اور بھوک اور بیاس اور خوشی وغم اور دیگر حوائج انسانی میں مبتلا ہو کہیں سولی پر چڑھے اور دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول ہوکر معذب اور ملعون بنے اور گناہ گاروں کی نجات کے لئے کفارہ بنے اور سارے انسانوں کی معذب اور باٹھائے اہل عقل بتلا کیں کہ کیا خدا وند قد وس کی اس سے بڑھ کرکوئی تو بین ہوکتی ہے جو نصاری نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

لقد سبوالله مسبة ماسبه ایاها احد من البشر. نصاریٰ نے خداتعالیٰ کووہ گالیاں دی ہیں کہ جوآج تک کسی آدمی نے نہیں دیں۔

نصاریٰ کا یہ عجیب وغریب عقیدہ عقل اور انسانیت کے لئے ننگ اور عار ہے کہ خدا کا ایک عورت کے پیٹ سے بیدا ہونا اور پھراس کا لا جارا ور مجور ہوکر چوروں کے ساتھ صلیب پرلٹکنا اور پھر تین دن تک مردہ پڑار ہنا مگر نصاریٰ کے نزدیک بیچن اور واجب الا بیان ہے۔

# حضرت عيسى عليه السلام كمتعلق اسلام كاعقيده

عبد نبوت سے لے کراس وقت تک تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا بی عقیدہ چلاآیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علی نبینا وعلیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح حق جل شانہ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے۔ بنی اسرائیل میں مریم عذراء کیطن سے بغیر باپ کے فتح کہ جرئیلی سے بیدا ہوئے اور پھر قوم بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہود بے بہبود نے جب ان کوئل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کواسی جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان براٹھالیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ يعنى بدام قطعى اور يقينى ہے كہ يهود حضرت من عليه السلام كوتل نہيں كرسكے بلكه الله تعالى نے ان كوا بى طرف آسان پراٹھالیا۔

بلکہ حضرت مسے کے دشمنوں ہی میں ہے ایک شخص کوحق تعالی نے حضرت مسے بن مریم کا شبیہ اور ہمشکل بنادیا۔ یہود نے اسی شبیہ کو حضرت عیسلی سمجھ کرفتل کیا اور صلیب پر چڑھایا اس طرح حق تعالی نے یہود کو اشتباہ اور التباس میں ڈال دیا جیسا کہ قرآن کریم میں صراحة موجود سمن

وَمَا قَتَلُوُهُ وَمَا صَلَبُوُهُ وَلَا كِنُ شُبِّهَ لَهُمُ۔ اور یہود نے حضرت مسیح کونہ آل کیا اور نہ سولی پرچڑ ھایالیکن ان کو منجانب اللّداشتناہ میں ڈال دیا گیا۔

کہ حق تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کوتو مکان کے ایک در پچہ سے آسان پراٹھالیا اور حضرت عیسیٰ کے دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ کی ہمشکل بنا کر بہودی کے ہاتھ سے قبل کرادیا بہود خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کوتل کردیا اور پھر جب اپنے آدمیوں کوشار کیا تو ایک آدمی کم ہوگیا تو اختلاف اور اشتباہ میں پڑگئے ای بارہ میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

وَقَولِهِ مُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيُحَ عِيْسَى بُنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَى مَلْكِ مِنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَى مَلْكِ مِنُهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا عِلْمَ إِلَّا اتِبَاعَ الطَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننًا بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكَيْمًا.

یہوداس قول کی وجہ سے بھی ملعون ہوئے کہ بطور تفاخر یہ کہتے تھے کہ ہم نے سے بن مریم کو جورسول ہونے کے مدعی تصان کوتل کرڈ الاحق تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بید عویٰ بالکل غلط ہے یہود نے نہ ان کوتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہوگیا اور جولوگ حضرت سے کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب شک اور تر دو میں پڑے ہوئے ہیں اصل حقیقت کا ان کوکوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے پچھنیں۔خوب سجھ لوکہ یہود نے عیسیٰ بن مریم کو قطعاً اور یقیناً نہیں قتل کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوا پنی طرف آسمان پراٹھالیا اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے کہ اپنے برگزیدہ بندہ کوروح القدس جرئیل امین کے ذریعہ آسمان پراٹھالیا اور دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو حضرت میں کے ہم شکل بنا کر دشمنوں ہی میں ہے ایک شخص کو حضرت میں کے ہم شکل بنا کر دشمنوں ہی ہے ہاتھ سے قبل کرا کرصلیب پر چڑھوا دیا اور دشمنوں کو قیامت تک کے لئے اشتباہ میں ڈال دیا۔

اور صحیح حقیقت اور صحیح معرفت ہے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعہ آگاہ فرمادیا۔

بیتمام مضمون قرآن کریم کی آیات صریحه اور احادیث صحیحه اور متواتره سے ثابت ہے جس میں ذرا برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تفصیل اگر درکار ہے تو اس ناچیز کے تین رسالوں کو ملاحظہ فرما ئیں (۱) کلمۃ الله فی حیاۃ روح الله (۲) القول انحکم فی نزول عیسیٰ بن مریم (۳) لطائف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم دین میں خاص طور پر آیات قرآنیه اور احادیث نبویہ اور اجماع امت محمدیہ سے یہ ثابت کیا گیا کہ عیسیٰ بن مریم زندہ آسان پر اشائ کے اور قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا جوقوم یہود سے ہوگا تو اس وقت المان بر عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے اور حجال کول کریں گے جواس وقت یہود کا بادشاہ اور سردار ہوگا۔

نکتہ: نکتہ اس میں بیہ کہ یہودکا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کوتل کیا اور ان کوذلیل اور رسوا کیا۔ اور دجال جوا خیر زمانہ میں ظاہر ہوگا وہ بھی قوم یہود ہے ہوگا اور یہود ہی اس کے تنبع اور پیرو ہول گے اس لئے حق تعالیٰ نے اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پراٹھالیا اور پھر قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے اور دجال جوقوم یہود میں سے ہوگا اور اس وقت میہود یوں کا بادشاہ اور سردار ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ بن

مریم آسان سے نازل ہوکر دجال کوتل کریں گے۔ تا کہ سب کو معلوم ہوجائے کہ جس ذات
یعنی سے بن مریم کے نسبت یہود ہیہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کوتل کر دیا وہ سب غلط ہے اللہ
تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کوتو زندہ آسان پر اٹھالیا اور تمہارے اور تمہارے بادشاہ
کےتل کے لئے اس کو آسان سے اتاریں گے۔

### نصاری انصاف سے بتائیں

کہ سیچے عیسائی ہم محمدی ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جومعاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاٰۃ والسلام کومقنول اور مصلوب اور ملعون مان کر دنیا بھر کے گنا ہوں اور پاپوں کا کفارہ مانے ہیں اے علاء نصاریٰ ۔ خدارا ذرا بتاؤ تو سہی کہتم نے حضرت مسیح کی تو ہین و تذکیل میں کیا کسرچھوڑی ۔ اور مسلمانوں نے حضرت سیح بن مریم کی تعظیم و تکریم اوران کی عظمت ورفعت اور علوم رتبت میں کیا فروگز اشت کی ۔ سیچے عیسائی بنتا ہے تو محمدی ہوجاؤ اور اسلام میں داخل ہوجاؤ۔

علامه مسعودی \_حضرت سیح بن مریم صلی الله علی نبینا وعلیه وسلم کی شان اقدس میں لکھتے ہیں: ۔۔ بیں: ۔۔

هو عبد مقرب و نبی ورسول قد خصه مولاه حضرت تقیم تو الله تقیم تو الله که عنوص مقرب بندے نبی اور رسول تقیم جن کوالله تعالی نے اپنامخصوص بنده بنایا تھا۔

طهر الله ذاته و حباه ثم اتاه و حيه و هداه ان کی ذات کو پاک اور مطتمر بنایا پھران کو اپنی وحی اور علوم ہدایت سے سرفر از کیا و بکن بدأ حلقه کلمة الله و الی مریم البتول براه کلمهٔ کسن سے بیدا ہوئے اللہ کاکلمہ تھے بغیر باپ کے حضرت مریم بتول سے بیذا

<u> بو ئ</u>

ھکذا شان ربہ خالق النحا ق بکن کلهم فنعم الاله خداکی یہی شان ہے کہ جس کوچاہے کلمہ کن سے پیدا کردے خداکی یہی شان ہے کہ کلمہ کن سے پیدا کرتاہے

والاناحيل شاهدات عنه انما الله ربه لا سواه تمام انجيليس اس كى شامد بين كماللد كيسواكو كى پروردگار تبيس

راغبا راهبا يرجى رضاه

كان لله خاشعا مستكينا

اور حصرت میں اللہ کے بندے تھے جو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عظمت اور جلال کا خوف ہروفت پیش نظر رہتا تھا ہر کام میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی امید رکھتے تھے جس سے صاف ظاہر نے کہ حضرت عیسی خدا نہ تھے بلکہ خدا کے عبادت گزار بندے تھے۔

لیس یحیی ولیس یعلق الا ان دعاہ وقد اجاب دعاہ حضرت میں ولیس یعلق الا ان دعاہ حضرت میں نہری کی زندہ کرتے تھے اور نہری کو پیدا کرتے تھے ان کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما تا تھا۔معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ خدانہ تھے۔

انما فاعل الحميع هو الله ، ولكن على يديه قضاهُ! قاعل حقیق اور اصل زنده كرنے والا الله تعالی ہے بطور مجمزات اور كرامت بھی بھی حضرت سے كے ہاتھ پرمُر دول كوزنده كيا اور الله كے كسى مقرب بندے كے ہاتھ پراس قتم كے مجمزات كا ظاہر ہونا نبوت اور رسالت كی دليل ہے۔نه كه الوہيت كی۔

#### بسم الله الرحلن الرحيم

السُوَّال العجیب فی الرّد علی اهل الصّلیب فی الرّد علی اهل الصّلیب فیده ویل مین فاضل ادیب شخ احمالی محری رحمة الله علیه کا ایک فیج و بلیغ قسیده مطلب خیز ترجمه کے ساتھ مدید ناظرین کرتے ہیں جس کو فاضل مرحوم نے الوال العجیب فی الروعلی اهل الصلیب کے نام سے موسوم کیا تھا۔ یہ قصیدہ (۱) ۱۳۲۲ میں مصر سے شائع موا۔ علاء نصاری سے آج تک اس عجیب سوال کا جواب نہیں ہوسکا اور انشاء الله تعالی قیامت تک بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اور یہ انشاء الله بھی تیمنا اور تیم کا کہدر ہا موں نہ کہ تعلیقاً فَلْیَا تُوا بحد یُٹِ مِنْلِهِ اِنْ کَانُوا صَادِقِینَ۔

اَعُبَّادَ عِیُسلی کَنَا عِنُدَکُمُ سُوَّالٌ عَجِیْبٌ فَهَلُ مِنُ جَوَابُ اے میسیٰ کے پرستارو ہماراتم سے ایک عجیب سوال ہے پس کیا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے

اِذَا كَانَ عِيسْنَى عَلَى زَعُمِكُمُ اِللَّهَا قَدِيُرًا عَزِيْزًا يُهَابُ اگرتمهارے زعم كے مطابق حضرت عيسىٰ عليه السلام خدائے قادراور غالب اور ہيبت و جلال والے نتھے

فَكَيُفَ اعْتَقَدُتُمُ بِأَنَّ الْيَهُود آذَا قُوهُ بِالصَّلَبِ مُرَّ الْعَذَابُ تَو يَهِمَ مِنْ الْعَذَابُ تَو يَهِمَ مِنْ مِنْ مِنْ الْعَذَابِ وَ مَنْ مَرَابِ لَهِ يَهُود فَى ان كُوصِلِيب وَ مَنْ مَنْ عَذَابِ يَكُوا يَا مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَذَابِ يَكُوا يَا مِنْ اللّهُ عَذَابِ يَكُوا يَا مِنْ اللّهُ عَذَابِ عَلَى اللّهُ عَذَابِ يَكُوا يَا مِنْ اللّهُ عَذَا بَ يَكُوا يَا مِنْ اللّهُ عَذَا بَ يَكُوا يَا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) يقسيده منتخب التجمل لمن حرف التورات والانجيل للعلامة المسعودي مطبوعه مصرك اخريس بطور تكملط عموا المساء المساء على المناحر المن المن حرف التورات والانجيل المعلامة المسعودي مطبوعه معرك المناحر من المعلوم على المناحر الم

وَيَطُلُبُ مِنُ خَلُقِهِ شَرُبَةً لَيُطُفِئَ عَنُ قَلَبِهِ اِلَالِتِهَابُ
اوركيا خدا بھی اپی مخلوق سے پياس بجھانے کے لئے شربت کا پيالہ ما تک سکتا ہے
فَجَاءَ لَهُ وَاحِدٌ مِنهُمُو يَوُمَّ لِخَلِّ وَبِئُسَ الشَّرَابُ
اور پُھركيا يہ ممکن ہے كہ خدا تو شربت مائكے اور اس كے بندے بجائے شربت كے
سركہ اور كڑوا يانی لاكر خدا كودے دیں۔

فَالُقَاهُ فِی الْاَرُضِ بُغُضًالَّهُ وَمَاتَ حَلِیُفَ الظَّمَا ذَا الْتِنَابُ اور خَدا تَرْبِ رَزْبِ مَن بِرِدُ ال دی اور خدا تَرْبِ رَزْبِ مَر اور پھر بندے ابیخ خدا کو بغض وعداوت میں زمین پرڈال دیں اور خدا تر پ تر بہ کر یاسا مرجائے

وَیُوضَعُ ذُلَّا عَلَی رَأْسِهِ مِنَ الشَّوُكِ تَاجٌ یُشِیُبُ الْغُرَابُ اور کیا یم کمن ہے کہ بندے اپنے خدا کو ذلیل کرنے کے لئے کا نٹوں کا تاج اس کے سرپرد کا دیں

اَسُالَ دِمَاهُ عَلَى حَدِّهٖ وَصَارَتُ عَلَى وَجُهِه كَالُخِضَابِ اوركيابيمكن ہے كہ بندے خداكواس قدرخون آلودہ كريں كہ خون خداكے رخساروں پر بہنے سگے اور خدا كا چېرہ خون میں رنگین ہوجائے

وقد كان يبصق في وجهه ويطعن في جنبه بالحراب اوركياميمكن هم كه خداك چهره پر هوكا جائ اوراس كه بهلويس نيزه مارا جائ وذلك بعض الذى قد حرى عليه من القوم شيخ وشاب يهوداورنسارى كرزم كرمطابق جو كي ماجرا پيش آياس يس كايي كي نموند مهوداورنسارى كرزم كرمطابق جو كي ماجرا پيش آياس يس كايي كي نموند مهودا من عتاب ومن بعد هذا تعدونه الها ولم تستحوا من عتاب تعجب هم كراس مجورى اور لا چارى كر بعدان كوفدا مجمحة مواورش ماتے بهى نيس وما هو الا كامثاله عبيد لخالقه ذو اقتراب حالانك حضرت تے اور پينم برولى كي طرح فدا كرايك مقرب بنده تنه حالانك حضرت تے اور پينم برولى كي طرح فدا كرايك مقرب بنده تنه

کما قال ذلك عن نفسه بنتس صریح اتی فی الكتاب عبیا كه خود حفرت سے سال كا قرار قرآن اور انجیل میں صراحة فدكور به ولو كان ربا كما تزعمون فمن كان يرجو الكشف العذاب اگر حفرت سے خود خدا تھے جبیا كہ تمہارا گمان ہے تو پھر موت كا پیالہ ملنے كى سے اگر حضرت سے اپنی مصیبت ملنے كى دعاما نگا كرتا ہے۔ اميد ركھتے تھے اور كس سے اپنی مصیبت ملنے كى دعاما نگا كرتا ہے۔ ومن ذا الذى رد روحاله وقد فارقت حسمه بالذهاب اور مرنے كے بعد كس نے ان كى روح كو واپس كيا جبدان كى روح ان كے جسم سے اور مرنے كے بعد كس نے ان كى روح كو واپس كيا جبدان كى روح ان كے جسم سے حدا ہوگئ تھى

ومن كان من بعده حافظاً نظام الوجود لوقت الاياب اوران كمرن كالإياب اوران كمرن كالإياب اوران كمرن كالعداس عالم كنظام كأكون محافظ اور تكبيان تقا ارب سواه بتدبيره تكفل ام فاته للحراب كياكوئي اور خدااس عالم كى تدبير كالفيل اور ذمه دار موايا بيتمام عالم خراب اور برباد

وهل صلبه كان عن زلة والاعلام استحق العقاب نيز حضرت عيسى عليه السلام كوتمهاري زعم كے مطابق كيوں صليب دى گئي۔اگركسى لغزش كى بناء پرصليب ديئے گئے تو لغزش كا صادر ہونا الوہيت كے منافی ہے اور اگر كوئى لغزش نہيں ہوئى تو پھر بلاوجہ كيوں سزاكے ستحق ہوئے۔

وهل احسن القوم فی صلبه لتخلیص اشیاحکم والشباب نیزید بتلائے کہ یہود نے جوحفرت سے کوصلیب دی کیا بیا چھا کام کیا کہ اس سے لوگوں کے گناموں کا کفارہ ہوجائے اور تمام بوڑھے اور جوان گناہ کی لعنت سے رہا ہوجائیں۔

لكم ان هذا لشئ عجاب

والااساؤ بجلب الخلاص

یابرا کام کیا کہتم کو گناہوں سے چھڑایا۔تمہاری یہ بات نہایت عجیب ہے۔ ولم يفعلوا غير عين الصواب فان قتلتموا انهم احسنوا اگرتم به جواب دو که یمود کا به خل نهایت متحسن اورعین صواب تھا

اقل فعلام تعادونهم ومن يصنع الخير يجز الثواب تو پھر میں بیکہوں گا کہتم یہودیوں سے رشمنی کیوں رکھتے ہو جو خیر اور بھلائی کا کام کرےاس کو جزائے خیرملنی جاہیے نہ رید کہاس سے دشمنی کی جائے۔

فان قلتموا انهم اجرموا بصلب الاله وبئس المصاب

اوراگریدکہوکہانہوں نے خدا کوضلیب دے کرجرم کاار تکاب کیا

اقل كيف هذا ولو لاه ما تخلصتمو من وحيم المآب

تومیں بیکہوں گا کہ بہودا گرصلیب دے کرجرم کا ارتکاب نہ کرتے توتم گنا ہوں کے

برے انجام سے رہانہ ہوتے یہودیوں کاریجرم ہی کفارہ کا سبب بنا۔

وهل رضي الصلب ام مكره عليه فما هو فصل الخطاب

نیزیه بتلاو که حضرت مسیح علیه السلام صلیب دینے سے راضی تھے یا ناراض تھے اس بارہ میں کیا قول فیصل ہے۔

فان قلتمو صلبه عن رضي لتكفير ذنب امرئ منه تاب اگرید کہو واقعہ صلیب حضرت سے کی خوشی اور رضامندی سے تھا تا کہ اس شخص کے گناه کا کفاره ہوجائے جس نے گناه کر کے توبہ کرلی۔

واعنى به ادم الفضل من لمولاه مما جني قد اناب لعنی حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کا کفارہ ہوجائے جنہوں نے لغزش کے بعدایے مولا کی طرف رجوع کیا۔

و سامحه الله من فضله وذا بعد توفيقه للمتاب اورجن کواللہ ہی نے اپنی رحمت سے توبہ کی تو فیق دی اور اینے ہی نصل سے ان کی خطا کومعاف کیااورخلافت کا تاج ان کےسر پررکھا۔

فانتم كذبتم على ربكم لما صح من فعله في الكتاب تو ہم یہ کہیں گے کہتم غلط کہتے ہو کہ حضرت مسیح یہود کے اس فعل سے راضی تھے اس لئے کہ انجیل میں تصریح ہے۔

ويبكي على نفسه بانتحاب

فقد كان يهرب من صلبه

كى علىدالسلام صليب سے بھا گنا جائے تھے اور روتے تھے

ويدعوا احرني اله السما بفضلك من ذي الامور الصعاب

اورخدا کو بکارتے تھے کہاہے آسان کے خدامجھ کوان مصیبتوں سے چھڑا

وايلي ايلي نادي بها لم اليوم تتركني للعذاب

اورا ملی املی کہتے تھے کہا ہے خدامجھ کو دشمن کے عذاب میں کیوں ڈال دیا

خلاصي فافعله ياخير آب

اذا كان يمكن ياحالقي

اے باپ اگرمیری رہائی ممکن ہوتو مجھ کوان دشمنوں سے چھڑا اور نجات دے۔ان سب باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے اس سے بالکل راضی نہ تھے۔

لمولاه عبد بغير ارتياب

فهذا دليل على انه

اورمصیبت کے وقت خدا کو یکارنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ حضرت سے بلاشبہ خدا

كذبتم وقلتم خلاف الصواب وهذا دليل على انكم نیزیه تمام اموراس امر کی بھی واضح دلیل ہیں کہ تمہارایہ قول ( کہ حضرت سے صلیب سےراضی تھے)بالکل غلط ہے۔

فياعجز رب قوى الجناب وان قلتم الصلب قهرا جري اوراگر بیہ کہوکہ جبراً وقہراً ان کوصلیب دی گئی تو پھر خدائے قادر وتوانا کا بندوں کے سامنے عاجز ہونالازم آتاہے۔ بتعلیقه فوق عود الصلیب که بندول نے زیردی خداکوصلیب پرلٹکایا اورلعنت نے آکر ہرطرف سے خداکو گھیرلیا

احیبوا سؤالی و لا تھملوا

میرے اس سوال کا جواب دوآپ جیسے فضلاء کا نہ جواب دینا اور سکوت کر جانا نہایت
معیوب ہے

وهاقد نصحت وما ارتحی بنصحی لکم غیر حسن الثواب میل نصحت کرچکااور خداسے اجراور ثواب کا امید وار ہوں

وموتی علی دین حیر الوری وان لا اری هول یوم المحساب اورخداسے دعا کرتا ہول کہ محدر شول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پرمیرا خاتمہ ہواور قیامت کے مصائب سے محفوظ رہوں۔ آمین۔

فان تقبلوه فذا مقصدی وفیه سروری ولی یستطاب اگرتم میری اس تفیحت کو قبول کروتو بیمین مقصد ہے اور میری انتہائی مسرت اور خوشی

والا فانتم علی دینکم وقد بان ماکان حلف الحداب و الا فانتم علی دینکم ورندیم کواپنادین مبارک ہو۔ خوب مجھلوکہ قلسے پردہ اٹھ چکا ہے۔

الجُنو نُ فَنُو نُ

انہی فاضل ادیب شخ احمالی کی کا بید دسرا قصیدہ ہے جس کو فاضل مرحوم نے الجنون فنون کے نام سے موسوم کیا ہے وہ بھی ترجمہ کے ساتھ ہدیدنا ظرین ہے۔ قوم عيسي قد تغالوا ـ فيه جهلاً وضلالاً نصاریٰ نے حضرت سے بہارہ میں ابنی جہالت اور گمراہی ہے بہت غلوکیا حيث قالوا مذاتاهم انت ربٌ قال لا لا جب حضرت مسيح آئے توان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں حضرت مسیح نے فرمایا ہرگزنہیں ہرگزنہیں۔

اعبد الله تعالى

ما انا الاعبيد

میں تواللہ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں

فاجابوه عِنادا لم نصدق ذا المقال

نصاریٰ نے جواب دیا کہ ہم آپ کی اس بات کوہیں مانیں گے

ان يكن ماقلت حقا وصحيحا لا محالا

اگریے ہے کہ آپ خدانہیں بلکہ خداکے بندے ہیں

كيف من غير نكاح جئت يانوراً تلالا

تواے نورمجسم (خطاب بہ حضرت مسے ) اگر تو خدانہیں تو پھر بغیر نکاح کے کیسے پیدا ہوا

قال ما هذا عجيب يورث الفكر اشتغالا

حضرت سے نے فرمایا بیکوئی عجیب بات نہیں جس سے فکر کوتشویش میں ڈالا جائے

ما انا الا كجدّى ادم في الخلق حالا

میں بیدائش میں آینے جدا مجد حضرت آدم کے مشابہ ہوں ان کی طرح بغیر باپ کے

يىدا ہوا ہوں\_

فعصوہ ٹم قالوا انت رب لاحدالا
نصاریٰ نے کہا۔ نہیں۔ ہم تو آپ کوخدائی انیں گے۔
فاقصر القول و دعنا یا الها لن یزالا
اے تے آپ توان با تول کور ہے دیجے آپ تو ہمارے خدائی ہیں
فاع حبوا یاقوم منهم زادهم ربی حبالا
فاع حبوا یاقوم منهم زادهم ربی حبالا
اے اقوام عالم نصاریٰ کی ان با تول کوسنواور تعجب کرلو۔ اللہ تعالیٰ نصاری کی بدعقلی
میں برکت اور ترقی دے۔

# بسم الله الرحمن الرحيم

ا اعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن دعاه المسيح لنا سؤال المسيح لنا سؤال المسيح لنا سؤال المسيح للمسيح للمسيح المسيح المسيح

۲۔ اذا مات الاله بصنع قوم اما توہ فما هذا لاله بصنع قوم جس خدا کوکوئی قوم اپنی تدبیر سے مارڈ الے وہ کیسے خدا ہوسکتا ہے۔خدا تو غالب ہوتا ہے مغلوب خدانہیں ہوتا۔

۳۔ وهل ارضاه مانالوه منه فبشراهم اذا نالوا رضاه اورنساری بیبتلا کی کہ یہود کے اس ناپاک فعل ( لیعنی قبل وصلب کے جس کے آپ قائل ہیں کہ یہود کے اس ناپاک فعل ( لیعنی قبل وصلب کے جس کے آپ قائل ہیں ) نے حضرت مسیح کوخوش کیا یا ناراض کیا۔اگر یہود نے اس فعل سے حضرت مسیح کی خوشنودی حاصل کی ہے تو آپ کو جا ہے کہ یہود کو بشارت اور مبارک باددیں۔

٤-وان سخط الذى فعلوه فيه فقوتهم اذا اوهت قواه
 اوراگر حضرت من يہود كے اس نازيبافعل يعنی تل اور صلب سے ناراض ہوئے تو پھر
 اس كامطلب يہ ہواكمان كى قوت نے حضرت منے كى قوت كو كمزور بناديا۔ گويا كہ بندے خدا

پرغالبآ گئے۔

٥ ـ وهل بقى الوحود بلا اله سميع يستجيب لمن دعاه اور جب آپ كنزديك حضرت مسي صليبي موت سے مرگئة توبية تلايئ كه بيعالم كون بغير خدادند سميع وبصيراور محبت الدعوات كے كيسے باقی رہا؟

7۔ وہل حلت الطباق السبع لما ثوی تحت التراب وقد عداہ اور آپ کے نزدیک جب خداصلیبی موت سے مرکزمٹی کے نیچے مدفون ہوگیا تو بیہ بتلاہیئے کہ بیسا توں آسان کیا خداسے خالی رہ گئے۔

۷۔وھل حلت العوالم من اله یدبرھا وقد سُمرت یداہ اور آپ کے نز دیک جب خدا کے دونوں ہاتھوں میں میخیں لگادی گئیں تو کیا ہے سارے جہال اپنے تذہیر کرنے والے خداسے خالی ہوگئے؟

۸۔و کیف تحلت الاملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه اورآسان اورزمین كے فرشتے حضرت سے سے کیے علیحدہ رہے۔ فرشتے صلیب پر ان كے گريۂ وبكا اور فرياد سنتے رہے مگر كوئی مدد نہ كی۔

9 و کیف اطاقت الحشبات حمل الاله الحق مشدوداً قفاه و اور نصاری بیبتلائیس که چند کرلایوں میں خدا کے اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی جس حال میں دشمنوں نے خدا کی گردن کو بائدھ دیا تھا حالانکہ دہ صلیب کی کلڑی بھی اس کی کرفت تھی۔

۱۰ و کیف دنی الحدید الیه حتی یحالطه و تلحقه اذاه اور لوہے کی کیے مجال ہوئی کہ ضرا کے قریب جائے اور اس کو تکلیف اور ایذا پہنچائے۔

عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه.

۱۱ ـ و كيف تمكنت ايدى عداه

اور دشمن جواسی خدا کے بندے تھےان کو یہ کیسے قندرت ہوئی کہا ہے نا پاک ہاتھوں کو خدا کی طرف دراز کریں اوراس کے طمانچے لگا ئیں۔

۱۲ وهل عاد المسيح الى جياة ام المحيى له رب سواه اور پھرمرنے کے بعد حضرت مسيح کس طرح دوبارہ زندہ ہوئے۔وہ کون پروردگار ہے جس نے ان کودویارہ حیات عطاکی۔

١٣ ـ وياعجبا لقيرضم ربا واعجب منه بطن قدحواه

اورتعجب ہے اس قبر پرجس نے اپنے اندرخدا کو چھپالیا۔اوراس سے زائد تعجب اس شکم مادر پر ہے جس نے اپنے احاطہ میں خدا کو محفوظ رکھا۔

16۔ اقام هناك تسعا من شهور لذى الظلمات من حيض غذاه اور پھرنو مہينے تك پيكى تاريكيوں ميں خداكا قيام رہااور خون مادراس كى غذار بى مداكا قيام رہااور خون مادراس كى غذار بى مداكا قيام رہااور خون مادراس كى غذار بى مداكا قيام رہا فاتحاً للندى فاه اور پھر شرمگاہ ہے اس كى ولا دت ہوئى الي حالت ميں كہ منہ پيتان كے لئے كھلا ہوا

تھا

17۔ ویا کل ٹم یشرب ٹم یاتی یلازم ذاك هل هذا اله اور پھر کھانا اور بینا اور بشری حاجتیں ان كے ساتھ لازم وملزوم بنی رہیں كيا اتن حاجة ل والا بھی خدا ہوسكتا ہے۔

اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے۔ جب ان کے دشمنوں نے ان کوتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل کو بھیج کر زندہ اور صحیح وسالم آسان پر اٹھا لیا اور وہ آسان پر زندہ ہیں۔ اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی مسجد میں ان کا نزول ہوگا اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے اور مسلمانوں کے پیشوا اور امام ہوں گے اور تمام عیسائی جو تثلیث کے قائل ہیں وہ سب ان کے ہاتھ پر تائب ہوں گے اور مسلمانوں کی طرح نصاری بھی حضرت مسج علیہ السلام کو خدا کا برگزیدہ بندہ اور رسول ما نیں گے اور دجال اور یہودیوں کو آل کریں گے تاکہ ان کے اس زعم فاسد کا کہ ہم نے سے بن مریم کو آل کر کے صلیب پر لڑکا یا، باطل ہونا دنیا کے سامنے ظاہر جائے۔

واخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين.

محدادرلین کان الله له و کان هولِله امین-۲۱ زی الجة الحرام مساوه القول السحكم فى نزول بن مريم

·

.

بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الله رَبِّ الْعلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلُوةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَم الْأَنبِياءِ وَالْمُرسَلِينَ وَعَلَى الِه وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَم الْأَنبِياءِ وَالْمُرسَلِينَ وَعَلَى الله وَأَصُحَابِه وَأَزُواجِه وَذُرِّيَّاتِه أَجُمَعِينَ وَعَلَينَا مَعَهُمُ يَا وَأَصُحَابِه وَأَزُواجِه وَذُرِّيَّاتِه أَجُمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا وَأَصُحَمَ الرَّاجِمِينَ ط-

امَّانِعدُ عہد نبوت ہے لیکراس وقت تک تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا بیعقیدہ چلاآ یا ہے کھیسیٰ بن مریم صلی الدُّعلی نبینا وعلیہ وبارک وسلم جو بنی اسرائیل میں مریم عذراء کے بطن سے بغیر باپ کے فخہ ء جرائیل سے پیدا ہوئے اور پھر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور یہود بے بہبود نے جب ان کوئل کرنا چاہاتو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کوزندہ آسان پر لے گئے اور جب قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا جوقوم یہود سے ہوگا اس وقت یہی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے اور دجال کوئل کریں گے۔ جو اس وقت یہی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے اور دجال کوئل کریں گے۔ جو اس وقت یہودکا با دشاہ اور سردار ہوگا۔

تکتہ نمبرا: یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کوتل کیا اور ان کو ذکیل کیا اور رسوا کیا اللہ تعالیٰ وقیامت کے قریب ان کوآسان سے اس طرح اتارے گا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرلیں گے کہ یہود جھوٹ بولتے تھے کہ ہم نے ان کوتل کیا ہے۔ وہ زندہ تھے آسان سے نازل ہوکر تمہار ہے سردار کوتل کریں گے اور تم سب کو ذکیل وخوار کریں گے۔

تکتہ نمبر ا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس بشر سے ہیں۔کفار کے شر سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کوایک مدت معینہ کیلئے آسان پراٹھایا اور طویل عمر عطافر مائی۔جب عمر شریف اختیام کے قریب ہوگی اور زمانہ وفات کا نزدیک ہوگا تو آسان سے زمین پر

اتارے جائیں گے تاکہ زمین پروفات ہو۔ کیونکہ کوئی انسان آسان پرفوت نہ ہوگا۔ مِنْهَا خَلَمُ مَانَ بِرفوت نہ ہوگا۔ مِنْهَا خَلَمُ مَارَةً أُنْحُرى۔ ہم نے تم کوز مین سے بیدا کیا اور اس میں تم کولوٹاویں گے اور پھراس سے نکالیس گے۔

ککتہ اور الوہیت کے لئے آسان سے نزول اجلال فرما کیں گئے۔ پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ بیسیٰ بن مریم اس مدعی نبوت اور الوہیت کے لئے آسان سے نزول اجلال فرما کیں گے تا کہ معلوم ہوجائے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والاستحق قتل ہے۔ مسلمانوں کا بیعقیدہ قرآن کریم اور احادیث صححہ اور متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے اور انجیل بھی اسکی شاہد ہے جیسا کہ ہم عنقریب اس کو ثابت کریں گے۔

دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزاصاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا بعد میں ہے دعویٰ کیا کہ احادیث میں جس مسیح موعود کے نزول کی خبر دی گئی ہے اس سے اس کے مثیل اور شبیہ کا آنا مراد ہے اور وہ میں (یعنی خود مرزا) ہوں اور وہ سے بن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ مقتول اور مصلوب ہوئے اور واقعتہ صلیب کے بعد دشمنوں سے چھوٹ کر کشمیر تشریف لائے اور ستاسی سال زندہ رہ کر شہر سری نگر کے محلّہ خان یار میں مدفون ہوئے۔

### افسوس اورصد افسوس

کہ پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سفید جھوٹ پرایمان لانے کے لئے تیار ہیں مگر قرآن کریم کی آیات بینات اور احادیث نبویہ پرایمان لانے کیلئے تیار نہیں۔ یہ ناچیز اہل اسلام کی ہدایت اور نصیحت کیلئے یہ مختصر رسالہ لکھ کر پیش کر رہا ہے جس میں آنے والے سے موعود کی علامتوں اور نشانیوں کوقر آن اور حدیث سے بیان کیا ہے تا کہ سلمان کسی دھو کہ اور اشتباہ میں نہ رہیں اور یہ بچھ لیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے سے کی علامتیں بیان فرمائی ہیں مرز اصاحب میں ان کا کہیں نام ونشان بھی نہیں۔

#### مرزائيون يعضخلصا نهاور بهدردانهاستدعاء

اہل اسلام سے عموماً اور مرزائیوں سے خصوصانیاز مندانہ اور ہمدردانہ استدعا کرتا ہوں کہ اس رسالہ کوخوب غور سے پڑھیں اور سوچیں کہ سے موعود کی جوعلامتیں ان احادیث میں آئی ہیں ان کا کوئی شمہ بھی مرزا صاحب میں پایا جاتا ہے یانہیں ۔ دنیا فانی اور آنی جانی ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے خوب غور اور فکر کریں اور حق جل شانہ کی طرف رجوع کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو سے علم اور سے جہم عطافر ما۔ اور گراہی سے بچا اور قبول حق کی تو فیق عطافر ما اور استقامت کی لاز وال دولت سے مالا مال فرما۔ آئین ثم آئین۔

ابِ مِيْن دلاكُل شروع كرتا مول اور ق جل شانه كى رضا اور خوشنودى اوراس كى رحمت اورعنايت كاطلب كاراورا ميدوار مول رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمُ وَتُبُ عَلَيْنَ اللَّهِ النَّوْفِيُقُ وَبِيَدِهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيُقِ وَمَا تَوْفِيُقَى وَبِيَدِهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيُقِ وَمَا تَوْفِيُقَى وَبِيَدِهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيُقِ وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلِيهِ أُنِيبُ.

## قرآن کریم

اوّلاً ہم قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا اجمالاً ذکر ہے۔ بعد میں احادیث نبویہ کو ذکر کریں گے جن میں اس کی پوری تفصیل ہے اور اس درجہ تفصیل ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی تا ویل کی گنجائش نہیں اور بعد از ال اجماع امت نقل کریں گے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا اجماع عقیدہ ہے۔ امت نقل کریں گے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا اجماع عقیدہ ہے۔ (۱) قبال تعالیٰ وان من اهل الکتنب اللّا لیو منن به قبل موته و یوم القیامةِ یکوئ علیهم شهیداً۔ اور نہیں باقی رہے گا اہل کتاب میں ہے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ کے اور نہیں باقی رہے گا اہل کتاب میں ہے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ کے اور نہیں باقی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ کے

مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پرضرورایمان لائے گااور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوئیگے۔

جہوراہل علم کا قول ہے کہ اس آیت میں ہے اور قب ل موت ہی دونوں ضمیر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف را جع ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ''نہیں رہے گا کوئی شخص اہل کتاب میں مگر البتہ ضرورا بیمان لے آئے گا ( زمانہ آئندہ یعنی زمانہ نزول میں ) عیسیٰ علیہ السلام پرعیسیٰ علیہ السلام کی موت نے پہلے اور قیا مت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہونگے'' چنا نچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ'اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔ مونگے'' چنا نچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ'اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔ او وروز قیامت عیسیٰ گواہ شد ہر ایشاں۔ (فائدہ) مترجم می گوید یعنی یہودی کہ حاضر شوند نزول عیسیٰ را البتہ ایمان آرند۔''انتیںٰ۔

امام ابن جریر طبری اور حافظ ابن کثیر اپنی آخیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں زمانہ نزول کے اس واقعہ کا ذکر ہے جوا حادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تفصیل کیلئے تفسیر ابن کثیر کی مراجعت فرما کیں اور یہی تفسیر ابن عباس ، ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ حافظ عسقلانی فتح الباری ص ۲۵۲ ج ۲ میں فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اس آیت میں ایک اور قرات بھی ہے جس کا ذکر ہم نے اپنے رسالہ کلمۃ اللہ فی حیاۃ روح اللہ میں کیا ہے۔ ناظرین کرام اس کی مراجعت کریں۔

(٢)قال الله عزوجل وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذاصراط مستقيم ولايصدنكم الشيطان انه لكم عدومبين.

اور تحقیق وہ نعنی علیہ السلام بلا شبہ علامت ہیں قیامت کی ہیں اس بارے میں تم ذرہ برابرشک اور تر دونہ کرواور (اے محقیقی آپ کہد بچے کہ )اس بارے میں میری پیروی کرو یہی سیدھاراستہ ہے

## کہیں شیطان تم کواس راہ ہے نہ روک دیے تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن

-4

معلوم ہوا کہ حضرت عیمی علیہ السلام کے نزول کو علامات قیامت مانا بہی سیدھاراستہ ہوا درجواس سے رو کے وہ شیطان ہے۔ امام حافظ عمام الدین بن کشرفر ماتے ہیں کہ انبه لعملہ للساعة سے حضرت عیمی علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسان سے نازل ہونا مراد ہے جسیا کہ عبداللہ بن عباس اور ابو ہر بر اور مجابر اور ابوالعالیہ اور ابو مالک اور عکرمہ اسمان سے جسیا کہ عبداللہ بن عباس اور ابو ہر بر اور مجابر اور ابوالعالیہ اور ابو مالک اور عکرمہ الابنان میں اور قاد اور محقق ہے (تفیر ابن احادیث متواترہ سے حضرت عیمی کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے (تفیر ابن کشرص ۲ سمان ۹۹)

### حضرت مسيح بن مريم كي حواريين كواييخ نزول كي بشارت

اور جھوٹے مسیحوں اور جھوٹے نبیوں کی خبر اور ان سے خبر دارر ہنے کی ہدایت ''خبر دارکوئی تم کو گمراہ نہ کردے۔ بہتیرے میرے نام ہے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں''۔الخ انجیل متی باب۲۲۔

ال مقام پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان میسجیت اور جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق حضرت عیسلی کی ہدایت اور اپنے نزول کے متعلق حواریین کو بشارت ہدیہ ناظرین کریں تا کہ موجب بصیرت اور باعث طمانیت ہو۔ وہو پازا۔

# انجیل متی باب۴۲۰، ورس اوّل

(۱) اور بسوع ہیکل سے نکل کر جار ہاتھا (۳) اور جب وہ زیتون کے بہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگر دول نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ آ بائیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا؟ بسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبر دار! کوئی تم کوگراہ نہ کردے۔ کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں سے ہوں اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں ہوں اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گراہ کریں گے۔ (۱۱) اور بے دبن کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی نحبت شخنڈی پڑجائے گی (۱۳) گر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی شخنڈی پڑجائے گی (۱۳) گر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی (۱۳) کی اس خوش خبری کی مناوی تمام دنیا میں ہوگی تا کہ سب قو موں کے لئے گو اہی ہو تب خاتمہ ہوگا (۱۲) کیونکہ اس وقت الیمی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک (۲۲) ہوئی نہ بھی ہوگی۔

اورا گروہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشرنہ بچتا مگر برگزیدوں کی خاطروہ دن گھٹائے جائیں گے۔اس وقت (۲۳) اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھوسے یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین ٹہ کرنا۔ (۲۴) کیونکہ جھوٹے میج اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اورعجیب کام دکھا ئیں گے کہا گرممکن ہوتو برگزیدوں کوبھی گمراہ کرلیں۔(۲۵) دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی تم سے کہد یا ہے۔ (۲۲) پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھووہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا دیکھووہ کو گھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جیسے بجگی (۲۷) پورب سے گوند کر پچھم تک دکھائی دیت ہے ویسے ہی ابن آ دم کا (۲۸) آنا ہوگا۔ جہاں مردارہے وہاں گدھ جمع ہوجا ئیں گے۔(۲۹) اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور جا نداینی روشنی نہ دے گا اور ستا رے آ سان ہے گریں گے اور (۳۰) آسانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔اوراس وقت ابن آ دم کا نشان آسان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں حیصاتی پیٹیں گی اور ابن آ دم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ (m) آسان کے بادلوں برآتے دیکھیں گی۔اورز شکے کی بڑی آواز کے ساتھا ہے فرشتوں کو بھیجے گا اور دہ اینے برگزیدوں کو جاروں طرف ہے آسان کے کنارے ہے اس کنارے تک جمع کریں گے۔

#### اجماع امت

علامه ٔ سفارین شرح عقیدهٔ سفارینیه ص۹۰ ج۲ پر لکھتے ہیں۔

"اماالاجماع فقد اجمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة مما يعتد بخلافه وقد انعقد الشريعة المحمديه وليس انعقد اجماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمديه وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف بهاويتسلم الامرمن المهدى ويكون المهدى من اصحابه واتباعه كسائر اصحاب المهدى حتى اصحاب الكهف الذين هم من اتباع المهدى كمامر\_"

شخ اکبرقدس الله سره فتوحات مکیہ کے باب (۷۳) میں فرماتے ہیں۔ لا خلاف فی انه ینزل فی اخر الزمان۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ (عیسیٰ بن مریم) آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔

ابوحيان تفسير بحميط اورالنبر المادمين لكهة بين: احتسمعت الامة على ان عيسى حسى في السماء وانه ينزل في اخر الزمان على ما تضمنه الحديث المتواتر (ص٤٧٣ ج٢-)

### مرزاغلام احمه كااقرار واعتراف

''اس بات پرتمام سلف اؤرخلف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عیسیٰ جب نازل ہوگا تو امت محمد میں داخل ہوگا۔'ازالۃ الا وہام ص۵۶۹ حصد دوم ،سطر ۲۔ دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزاصاحب کا بیعقبیدہ تھا کہ آنے والاسلے وہی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم سے چھسو برس پہلے گذرے ہیں۔

چنانچەمرزاصاحب بنى الہامى كتاب ميں لكھتے ہيں: ـ

''اور جب می علیه السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا دیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق میں بھیل جاوے گا۔'' (براہین احمدییص ۴۹۸ وص ۴۹۹)۔

احاويث نزول عيسلي بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم

اس باره میں سب سے زیادہ جامع اور مکمل اور مفصل رسالہ حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب دیو بندی سابق مفتی دارالعلوم دیو بندکا ہے جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ مع حوالہ کتب احادیث نزول کو جمع فرمایا ہے میر نے ملم میں اب تک اس موضوع پراس کتاب سے زیادہ کوئی جامع کتاب در حقیقت زہری وقت شخ الاسلام حضرت مولا نامحد انور شاہ صاحب قدس اللہ سرہ سابق صدر مدرس دارالعلوم دیو بند کا الملاء ہے جس کو مولا نامحر مفتی محرشفیع صاحب نے مرتب فرما کر اہل اسلام کیلئے ایک گرال قدر ملمی اور دین تحقہ پیش کیا۔ حزاہ اللہ عن الاسلام و المسلمین حیرا۔ اب ہم چند منتخب احادیث مدین ظرین کرتے ہیں:۔

حديث اوّل: عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليو شكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلافيكسر الصليب ويقتل الخنزيرويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احدحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من المنا وما فيها ثم يقول ابو هريرة و اقرواان شئتم و ان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل مو ته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ـ (رواه البخارى ومسلم ص٨٧ ج١) ـ

حضرت ابو ہریرہ ایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم ہے اس پر وردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بیشک قریب ہے کہتم میں عیسیٰ بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے یعنی شریعت محمد ہے کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ صلیب کوتو ڑیں گے اور خزیر کوئل کردیں گے اور جنگ کوختم کردیں گے اور مال کی اتنی بہتات کردیں گے کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا اور (اس وقت) ایک سجدہ دنیا و مافیصا سے بہتر ہوجائے گا گعنی عبادت کا ذوق اور شوق دلوں میں اس درجہ بیدا ہوجائے گا کہ ایک سجدہ روئے زمین کی دولت سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا۔ پھر حضرت ابو هریر اُل کہتے سے کہ (اس کی تائید کے لئے) چا ہوتو یہ آیت پڑھ لوؤ اِلَّ مِن اَهُلِ الْکِتٰبِ۔ الایة یعنی کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ ہوگا گریہ کہ وہ ضرور بالضرور عیسیٰ پرعیسیٰ کی وفات سے پہلے شخص اہل کتاب میں سے نہ ہوگا گریہ کہ وہ ضرور بالضرور عیسیٰ پرعیسیٰ کی وفات سے پہلے ایکان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ( عیسی ) ان پرشا ہموں گے۔

حدیث دوم: عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قبال کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم (رواه البخاری و مسلم ص ۸۷ ج ۱) وفی لفظة لمسلم فامکم وفی لفظة احری فیامکم منکم واحرجه احمد فی مسنده ص ۳۳٦ ولفظه کیف بکم إذا نزل الخد

سول الله علیه وسلم نے فرمایا تمہاری خوشی کا اس وفت کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہاراا مام تم میں سے ہوگا بعنی امام مہدی تمہار ہے امام مہدی تمہار ہوں اسلام باوجود نبی اور رسول ہونے کے امام مہدی کا اقتداء کریں گے۔

ف: اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دوشخص الگ الگ ہیں۔امام مہدی امامت کریں گےاور حضرت عیسیٰ ان کی اقتداء کریں گے۔

حديث سوم: عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الى ان قال فينا هو كذلك اذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عندالمنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين راضعا كفه

على احنحة ملكين اذا طأطأ راسه قطرواذا رفعه تحدرمنه جمان كاللؤلوء فلا يحل لكافر يحدريح نفسه الامات و نفسه ينتهى الى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله الحديث بطوله رواه مسلم ص٢٠٤ ج٢ ،وابودا ودص١٣٥ ج٢ والترمذى ص٤٧ ج٢ ،واحمد فى مسنده ص١٨١ ج٤ و ص١٨١ ج٤ و ص١٨٨ ج٤ ـ

نواس بن سمعان سے مروی ہے کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ نے دجال کا ذکر فر ما یا اور بھراخیر میں یہ فر ما دریتک اس کا حال بیان فر مایا (اور آیت کا بھی کا حصہ ہم نے چھوڑ دیا) اور پھراخیر میں یہ فر ما یا کہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ یکا یک عیسیٰ بن مریم دشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر آسان سے اس شان سے نازل ہوں گے کہ اپنے دونوں ہا تھوں کو دوفر شتوں کے باز ووں پر رکھے ہوئے ہوں گے ۔ جب اپنے سرکو جھکا کیں گے تو اس میں سے بوندیں شہیں گی اور جب سرکواٹھا کیں گے تو اس میں سے بوندیں گوان کے سانس کی ہوا گے گی وہ مرجائے گا اور ان کا سانس وہاں تک پہنچ گا جہاں تک ان کی نظر پہنچ گی یہاں تک کہ وہ دجال کو (دمشق کے ) باب لد مقام پر پا کیں گے اور اس کوئل کر دیں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے ص۲۰۴ م ۱۲ اور الوداؤد نے ص ۱۳۵ می اور تر ذری کے ۔ اس حدیث کو مسلم نے ص۲۰۴ م ۱۳۵ ور الوداؤد نے ص ۱۳۵ می بردوایت کیا ہے۔

حديث جهارم: وعن ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس بينى وبين عيسى بنى وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى للاحمرة والبياض بين ممصوتين كان راسه يقطروا ن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيد ق الصليب ويقتل الحنزيرويضع الجزية ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الاالاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث فى الارض إربعين سنة م يتوفى فيصلى عليه المسلمون (رواه ابو داودص م ٢٠١١) واحرجه احمد فى مسنده وزاد فيه ويهلك الله فى

زمانه المسيح الدحال ثم يقع الامانة على الارض حتى تر تع الاسود مع الابل والنمارمع البقروالذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لاتضرهم فيمكث ماشاء اللهان يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويد فنونه وقال الحافظ العسقلاني رواه ابوداودواحمد باسناد صحيح فتح البارى ص٣٥٧ج باب نزول عيسي بن مريم

حضرت ابو ہر رہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نی نہیں اور وہ (عیسیٰ بن مریم) نازل ہونے دالے ہیں پس جبتم ان کو دیکھو تو (ان علامتوں ہے )ان کو پہچان لیناوہ ایسے تخص ہو گے جن کارنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا دورنگین کپڑے پہنے ہول گے (ان کاجسم ایساشفاف ہوگا) گویاان کےسر سے یانی طیک رہاہے اگر جداس میں تری نہ بینی ہو پھراسلام کے لئے لوگوں سے قال کریں گے۔صلیب توڑ ڈالیں گے اور خزیر کوتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ان کے زمانه میں اللہ تعالیٰ سب مذہبوں کومٹادے گاسوائے اسلام کے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں سیح دجال کو ہلاک کر دیگا۔ پھڑوہ (عیسیٰ بن مریم زمین پرجالیس سال رہیں گے اس کے بعدوفات یا ئیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے (بیروایت ابوداؤد کی ہے اور امام احمد کی مندمیں اس کے ساتھ بیاضا فداور ہے ) اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسيح دجال کو ہلاک کردے گا اور امانت داری تمام روئے زمین پر قائم ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ شیراونٹوں کے ساتھ اور چینے گائے کے ساتھ اور بھیڑیئے بکریوں کے ساتھ چرنے گگیں گےاور بچے سانپول کے ساتھ تھیلیں گےاوروہ ان کونقصان نہ پہنچا ئیں گے پھر جب تک اللہ جاہے گا وہ زمین برر ہیں گے بھروفات یا ئیں گے اورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے (حافظ عسقلانی نے کہاہے کہاس حدیث کوابوداؤداورامام احمہ نے روایت کیا ہے اوراس کی اسناد سیجے ہے ) فتح الباری ص ۲۵۷ج ۲ باب نزول عیسیٰ بن مریم\_ حديث پنجم: عن ابن مسعو دُ قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم لقيت ليلة اسرى بى ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام فذكروا امر الساعة فردوا امرهم الى موسى فقال لاعلم لى بها فردوا امرهم الى عيسى فقال امرهم الى عيسى فقال امرهم الى عيسى فقال اما و جبتها فلا يعلم بها احد الا الله و فيما عهد الى ربى ان الدجال حارج و معى قصيبان فاذا رانى ذاب كما يذوب الرصاص

(مسند امام احمد مصنف ابن ابي شيبة سنن بيهقي)

حضرت ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں شب معراج میں حضرت ابراہیم اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملا پھرانہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا اور سب نے اپنے اس امر کی تحقیق کے لئے حضرت ابراہیم کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے قیامت کے وقت کا کوئی علم نہیں پھر سب نے حضرت مویٰ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے کو قیامت کے وقت کا علم نہیں پھرانہوں نے میسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے وقوع کا نہیں پھرانہوں نے کہا کہ اس کے وقوع کا علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کونہیں مگر جواحکام مجھے دیئے گئے ہیں ان میں ایک بات یہ علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کونہیں مگر جواحکام مجھے دیئے گئے ہیں ان میں ایک بات یہ اس طرح پکھل جائے گا اور اس وقت میرے ہاتھ میں دولکڑیاں ہوں گی جب وہ مجھ کود کھے گا تو اس طرح پکھل جائے گا جیسے سیسہ پکھلتا ہے۔

حديث ششم: اخبرنا ابوعبد الله الحافظ انا ابوبكر ابن اسحاق انا احمد بن ابراهيم ثنا ابى بكير ثنى الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نا فع مولى ابى قِتادة الانصارى قال ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم انتهى ــ

حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا تمہارا امام تم میں سے کیا حال ہوگئے اور تمہارا امام تم میں سے

ہوگا۔(اسناداس روایت کی سیج ہے)اورامام بیہتی نے کتاب الاساء والصفات صا ۳۰ میں اس کولکھا ہے۔

متنبیبہ:۔اس روابت میں نزل کے ساتھ من السماء کالفظ صراحة موجود ہے۔

حديث هفتم: عن ابن عباس مرفو عاقال الدجال اول من يتبعه سبعون الفا من اليهود عليهم التيجان (الى قوله)قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ينزل اخى عيسى بن مريم من السماء الى جبل افيق اماما هادياو حكما عادلاعليه برنس له مر بوع الخلق اصلت سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال فاذا اقتل الدجال تضع الحرب اوزارهافكان السلم فيلقى الرجل الاسد فلا يهيجه ويا خذالحية فلا تضره تنبت الارض كنباتهاعلى عهدادم ويو من به اهل الارض ويكون الناس اهل ملة واحدة (اسحاق بن بشير ـ كنز العمال ص ٢٦٨ ج٧) ـ

حضرت ابن عباس سے بیم فوع روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دجال کے اولین اتباع کرنے والے سر ہزار یہودی ہونگے جو سبز اونی چا در اوڑھے ہونگے (آگے چل کر) حضرت ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علی سلم نے فرمایا کہ اس وقت میر بہ کھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے افیق پہاڑ پر امام اور ہادی اور حاکم اور عادل ہوکر نازل ہوں کے اور ان پر ان کا برنس ہوگا۔ وہ متوسط القامت اور کھلے ہوئے بال والے ہونگے۔ ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوگا جس سے دجال کوئل کر دیں گے اور جب دجال کوئل کر ڈالیس کے ہاتھ میں ایک ختم ہوجائے گی اور اس درجہ امن اور سکون ہوجائے گا کہ آدی شیر کے سامنے آئے گا تو اس سے شیر غصہ میں نہ بھرے گا اور سانپ کوآدی اٹھائے گا تو وہ اس کونہ کا اور اس کے نانہ جیسی ہونے لگے گی اور مائے گا اور تمن کے تمام لوگ ان پر اعسیٰ بن مریم) ایمان لے آئیں گے اور تمام لوگ ایک مردی اس کے زمانہ جیسی ہونے لگے گی اور روئے زمین کے تمام لوگ ان پر (عیسیٰ بن مریم) ایمان لے آئیں گے اور تمام لوگ ایک مردی اسلام کے زمانہ جیسی مونے سے گے گا دور ان کی بن جائیں گے۔ (اپنی بن مریم) ایمان لے آئیں گے اور تمام لوگ ایک کے درائیں جائیں گے۔ (اپنی بن مریم) ایمان لے آئیں گے اور تمام لوگ ایک

حدیث هشتم: عن ابی هریرهٔ مرفوعاً لیهبطن عیسی بن مریم حکما وامامامقسطا ولیسلکن فحاحاحا او معتمرا اولیا تین قبری حتی یسلم علی ولا ردّن علیه\_ (مستدرك حاكم)

حضرت ابو ہریر اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علی وسلم نے فرمایا کہ عیسی بن مریم ضرور ضرور اتریں گے حاکم ہوکرا ور سردار منصف ہوکرا ور فرور وہ سفر وردہ سفر وردہ سفر کریں گے جج یا عمرہ کے اوروہ ضرور آئیں گے میری قبر کے بیاس اور ضرور وہ مجھے سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا ان کو جواب دوں گا۔

حدیث نهم: عن مجمع بن جاریه عن رسول الله صلی الله عله وسلم قال یقتل ابن مریم الدجال بباب لدّ هذا حدیث صحیح وفی الباب عن عمران بن حصین و نافع بن عیینة و ابی برزة و حذیفة ابن اسید و ابی هریرة و کیسان و عشمان ابن ابی العاص و جابر و ابی امامة و ابن مسعود و عبد الله بن عمرو و سمرة ابن جندب و النواس بن سمعان و عمر و بن عوف و حذیفة ابن الیمان (ترمذی ص ۲ ه ج ۲ کتاب الفتن)

حضرت مجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابن مریم دجال کو باب لُد (دمشق میں ایک جگہ ) میں قبل کریں گے یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس باب میں عمران بن حصین اور نافع بن عیبنہ اور ابو برزہ اور حذیفہ بن اسید اور ابو ہریہ اور کیسان اور عثمان بن ابی العاص اور جابر اور ابوا مامہ اور ابن مسعود اور عبد اللہ بن عمرو اور سمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان اور عمرو بن عوف اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم سے حدیثیں منقول ہیں۔

حديث دهم: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم الى لارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمساً واربعين سنة ثم يموت فيد فن معى في قبرفاقوم انا وعيسى ابن

مريم في قبر واحد بين ابي بكر و عمر\_رواه ابن الجوزي في كتا ب الوفأ كتاب الاذاعه ص٧٧\_

عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمیں پراتریں گے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اس سے پیشتر زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے بالمقابل آسان پر تھے ) اور نکاح کریں گے اور ان کی اولا دہوگی اور پینتالیس برس (زمین پر) تھہریں گے پھر وفات یا کیں گے اور میر کے ساتھ یا کیں گے اور قیامت کو میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ابو بکر وعمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔

اس صدیث کوابن جوزی نے کتاب الوفاء میں روایت کیا ہے۔ فَتِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ روس صدیثیں کمل ہوئیں

### احادبث نبوبير

سرورعالم خات م الابنیاء سیدنا محدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے بہت سے واقعات کی خبر دی ہے جن میں نزول مسیح اور خروج و جال اور ظہورمہدی کی بھی خبر ہے۔

چونکہ حضرت کی کانزول اور آل دجال اور ظہور مہدی بیدوا قعات نہا بیت اہم تھاس کے حضور پرنور نے جس صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان ہرسہ امور کو بیان فر ما یا شاید ہی کسی اور علامت قیامت کو اس تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان فر ما یا ہو۔ نزول سیج کے بارے میں جواحاد بیث منقول ہوئیں علاوہ غیر معمولی تو اتر اور کثر ت کے ان میں حقیقت نزول کی اس درجہ صراحت اور وضاحت کردی گئی کہ کسی ملحد اور زندیق کے لئے ذرہ برابر تاویل کی گئی اس درجہ صراحت اور وضاحت کردی گئی کہ کسی ملحد اور زندیق کے لئے ذرہ برابر تاویل کی گئی گئی کانام اور لقب اور کنیت اور کیفیت تاویل کی گئی کہ کئی کانام اور لقب اور کنیت اور کیفیت

ولا دت اور والدہ مطہرہ کا نام اور ان کی طہارت و نزاہت اور حضرت زکریا کی کفالت میں ان کی تربیت اور پھر حضرت سے کی صورت اور شکل اور قد وقامت اور ان کی نبوت ورسالت اور ان کے مجزات اور یہود ہے بہود کی دشمنی اور عداوت اور رفع الی السماء اور قیامت کے قریب ملک شام میں آسمان سے نازل ہو نا اور دجال کوئل کرنا اور نزول کے بعد جالیس پنتالیس سال دنیا میں رہنا اور نزول کے بعد نکاح کرنا اور او لا دکا ہونا۔ اور تمام دوئے زمین پر اسلام کی حکومت قائم کرنا اور سوائے دین اسلام کے کسی مذہب کو قبول نہ کرنا۔ یہودیت اور نصر انبیت کو کیک لخت صفح ہستی سے مٹادینا اور لوگوں کے دلوں سے بغض اور کینہ کا نکل جانا اور مال پانی کی طرح بہادینا اور صلیب کو تو ٹرنا اور خزیر کوئل کرنا اور ہندوستان پر کوئل جانا اور مال پانی کی طرح بہادینا اور صلیب کو تو ٹرنا اور خیر مدینہ منورہ میں وفات پانا اور رفتہ اقد س میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مدفون ہونا اور اس کے سوا اور بھی علامتیں ہیں جواحادیث میں نمی اللہ علیہ وسلم کے قریب مدفون ہونا اور اس کے سوا اور بھی علامتیں ہیں جواحادیث میں نمی نمی نہیں نمورہ ہیں نمورہ اختصار صرف ان پر اکتفا کیا گیا۔

# ناظرين ذراانصاف توفر مائيي

کہ کیاان تھر بیجات کے بعد بھی کوئی ابہام اور اشتباہ باتی رہ گیا ہے اور کیا مرزائے قادیان میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جاتی ہے۔ اور دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزاصا حب کا بھی یہی عقیدہ تھا جوتمام مسلمانوں کا ہے۔ جبیبا کہ برا بین احمد سے میں اس کی تصریح ہے۔

# مرزائيوں كى تحريف

اور کیا تصریحات کے تحت اب بھی مرزا ئیوں کی اس تحریف کی کوئی گنجائش ہے کہ احادیث میں نزول مسے سے مثیل مسیح مراد ہے۔

سبحان اللهززول ہے تو ولا دت کے معنی مراد ہو گئے اور سے سے مثیل میے مراد ہو گیا اور

مریم سے مرزاصاحب کی ماں ، چراغ بی بی مراد ہوگئ اور دمشق اور بیت المقدی اور مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کا جولفظ احادیث میں آیا ہے ان سب سے قادیان مراد ہوگیا کیونکہ قادیان ان سب کی سمت میں واقع ہے اور باب لُد جو کہ ملک شام میں ایک جگہ ہے اور جہاں حضرت مسے دجال کوتل کریں گے اس سے مرزاصاحب کے نزد کیک لدھیانہ مراد ہوگیا اور قتل دجال سے مناظرہ میں کسی عیسائی کوشکست دینا مراد ہوگیا ۔ سبحان اللّٰہ کیا دیوانہ اس سے بڑھ کریجھاور کہ سکتا ہے؟

نیز مرزاصاحب کوکرشن مہاراج ہونے کا بھی دعویٰ ہےاور کرشن مہاراج کا فروں اور بت پرستوں کا اوتار ہے ظاہر ہے وہ سے بن مریم کے عین اور مثیل نہیں ہوسکتا۔حضرت سے کی صفات اور کرشن مہاراج کی صفات کا ایک ہونا قطعاً محال ہے۔

# عدالت کی ایک نظیر

 کسی کے نام کی رجٹری ہے کہہ کروصول کر لیتے کہ میں اس مکتوب الیہ کامثیل اور شبیہ ہوں اسی وقت مسئلہ مما ثلت کی حقیقت منکشف ہوجاتی یا مثلاً کوئی ہے دعویٰ کرے کہ میں پاکتان کا گور نرجزل ہوں اس لئے کہ قائد اعظم تو مرچکے ہیں اور میں ان کاظل اور ہروز ہو کر آیا ہوں لہذا میراحکم ما ننا ضروری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مرزاصا حب اگر کسی کا بروز ہو سکتے ہیں تو مسیلہ کہ کذاب اور اسود عنسی کا ہروز ہو سکتے ہیں۔ اگر مرزاصا حب دعوائے نبوت اور مسیحت اور مہدویت و مرزاصا حب دعیان نبوت اور مسیحت اور مہدویت جو مرزاصا حب سے پہلے گذر چکے یا آئندہ آئیں گے ان کے کا ذب ہونے کی کیا مہدویت جو مرزاصا حب سے پہلے گذر چکے یا آئندہ آئیں گے ان کے کا ذب ہونے کی کیا دلیل ہوں کو بتایا ہوئے۔

### احاديث نزول كاتواتر

نزول عيسى بن مريم كى احاديث باجماع محدثين درجه تواتر كو پېنجى بين اب بهم بطور نمونه چندائمه حديث وتفيير كى شهادتين اس باره مين پيش كرتے بين دحافظ ابن كثيرا بى تفيير مين كستے بين وقد تواتر ت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسىٰ عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عدلاو حكما مقسطا۔ اور علامه آلوى روح المعانى ص٢٠ مين كستے بين: \_

ولا لقدح في ذلك (اى ختم النبوة) ما اجتمعت عليه الامة واشتهرت فيه الاخبار و نطق به الكتاب على قول ووجوب الايمان به وكفرمنكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام في اخرالزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبيناصلى الله عليه وسلم بالنبوة في هذه النشأة.

اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری اور تلخیص الجیر میں تصریح کی ہے یہ کہ حدیث نزول کی متواتر ہے۔ کذافی عقیدۃ الاسلام ص ۲۔ علامہ شوکانی اپنی کتاب توضیح میں لکھتے ہیں:۔ وجميع ماسقناه بالغ حدالتواتر كمالايخفي على من له فضل اطلاع فت مربح ماسقناه في هذاالجواب ان الاحاديث الواردة في المهدى المنتظرمت واترة والاحاديث الواردة في المدحال متواترة والاحاديث الواردة نزول عيسى متواترة \_

## مرزائے قادیان کی جسارت

مرزائے قادیانی نے اوّل تو یہ کوشش کی کہزول سے کی روایتوں پرکوئی جرح کرے مگر جب گنجائش نہ ملی تو صحابہ کرام پرزبان طعن دراز کی اور بے شحاشا یہ کہہ دیا کہ وہ (یعنی ابو ہریہ وضی اللہ عنہ ) ایک غبی شخص تھا۔ (دیکھوا عجاز احمدی ص ۲۹٫۵۲) اور حضرت عبداللہ بن مسعود تا کہ متعلق یہ کہہ دیا کہ وہ ایک معمولی انسان تھا۔ (دیکھوا عجاز احمدی ص ۸) سجان اللہ مرزا صاحب اور ان کے صحابہ تو بڑے ذکی اور سمجھ دار ہیں اور بڑے غیر معمولی انسان ہیں۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مرزا صاحب کے برابر کہاں سمجھ کے ہیں۔

گر جب علماء اسلام نے احادیث نزول کا ایک بے پایاں دفتر پیش کردیا تو مرزا صاحب جھنجھلا کر کہنے لگے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پرابن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ منکشف نہ ہوئی تھی۔ازالۃ الا وہام ص ۵۹۲

مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ سبح موعوداور دجال کی صحیح حقیقت کومرزاصاحب تو سبحھ گئے مرمعاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہ سبح کہ بجائے مرزا غلام احمد کی ولادت کے عیسی بن مریم کا نزول سبحھ گئے اور کسی حدیث میں بین فرمایا کہ نزول سبح سے قادیان ضلع گورداسپور میں مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضٰی کا آنا مراد ہے بلکہ ساری عمریجی فرماتے رہے کے میں بن مریم جن کواللہ تعالی نے انجیل عطافر مائے وہ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے منار کہ شرقی پر آسمان سے اتریں گے۔معاذ اللہ تم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ معاذ اللہ مع

حضور ﷺ کے اس بیان سے ساری امت گمراہی میں مبتلا ہوگئی۔اور ابن چراغ بی بی کوچھوڑ کرابن مریم کے خیال میں محو ہوگئی حتی کہ چراغ بی بی کے بیٹے کو بصد حسرت میشعر کہنے کی نوبت آئی۔

ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و اس سے بہتر غلام احمہ ہے اور مسلمان میدیر طبحتے ہیں۔

چنبیت خاک راباعالم پاک کیاعیلی کیاد جال ان پاک چیسی کیاد جال ناپاک (ایک طرفه به ہے کہ مرزاصاحب جن سے بن مریم کے مثیل اور شبیہ ہونے کے مدی ہیں دل کھول کران کو مغلظ گالیاں بھی دیتے ہیں اورایسی ہمتیں لگاتے ہیں کہ جو آج تک کسی یہودی نے بھی نہیں لگا ئیں ہم میں توان گالیوں کے نقل کی بھی ہمت نہیں ان کے نقسور سے بھی دل کا نیتا ہے کسی کا دل چاہے تو مرزائیوں سے اور مرزا صاحب کی کتابوں سے اس کی تقدریق کرے سب کو معلوم ہیں۔

# مسيح موعودكي صفات اورعلامات

حق تعالی شاند کے فضل اور رحمت اور اس کی تو فیق اور عنایت سے امید واثق ہے کہ
آیات شریفہ اور احادیث مذکورہ بالاسے ناظرین اور قارئین پرسیج موعود کی حقیقت اور اس
کے نزول کی کیفیت پوری طرح واضح ہوگئ ہوگی کیکن اب ہم بیہ چاہتے ہیں کہ سیج موعود کی
صفات اور علامات کوالی خاص ترتیب کے ساتھ پیش کریں کہ جس سے ناظرین کرام کوسیج
آسانی اور مرز ائے آل جہانی کا فرق آئکھوں سے نظر آئے۔

مرزاصاحب کی سب سے بڑی دلیل بیہ کہ تی بن مریم وفات پا گئے اس لیے میں عزام احمد باشندہ قادیان مسیح ہوسکتا ہوں۔ یہ دلیل بعینہ ایسی دلیل ہے کہ کوئی شخص دعویٰ علام احمد باشندہ قادیان کا نقال ہوگیا اس لئے میں ان کے قائم مقام ہوسکتا ہوں۔ بیشک عقلا سب کچھمکن ہے لیکن مدعی کیلئے بادشاہ کی صفات اور خصوصیات کا حامل ہونا بھی

ضروری ہے محض کسی بادشاہ کے مرجانے کواپنی بادشاہت کیلئے دلیل بنا نامضحکہ خیز ہے اور جو ایسے دلائل سننے پرآ مادہ ہووہ بھی اسی تھم میں ہے۔

احادیث مذکورہ بالاسے بیامرروزِ روش کی طرح واضح ہوگیا کہ آنے والے میں سے وہی عیلی بن مریم رسول اللہ مراد ہیں جن کی ولادت اور نبوت اور مجزات کے واقعات قر آن کریم میں مذکور ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسر اشخص مراذبیں کہ جوان کاسٹیل اور شہیہ و۔ عہد صحابہ اور تابعین سے لیکراس وقت تک پوری امت کے علاء اور صلیاء اور مجد دین نے یہی سمجھا اور بہی عقیدہ رکھا کہزول می سے ای سے بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے چھسو برس پہلے بنی اسرئیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور جن پر انجیل نزل ہوئی اور مریم عذراء کیطن سے بغیر باپ کے فخیہ جریل سے بیدا ہوئے جن کامفصل نازل ہوئی اور مریم عندراء کیطن سے بغیر باپ کے فخیہ جریل سے بیدا ہوئے جن کامفصل نازل ہوئی اور مریم میں مذکور ہے۔

### مرزائيول يعاليك سوال

کیا کوئی مرزائی کسی حدیث یا صحابی یا تابعی یا امت محمد یہ میں ہے کسی عالم کا کوئی قول پیش کرسکتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس سے بن مریم کے نزول کی خردی گئی ہے اس سے مراد مرزا غلام مرتضی کا بیٹا غلام احمد ہے جو چراغ بی بی کے پیٹ سے قادیان میں بیدا ہوا۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مرزا غلام احمد کا باپ غلام مرتضیٰ موجود تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر ابو ہر بر اُٹھا حدیث نزول کو دوایت کر کے بطور استشہاد آ بت کا پڑھنا اس امرکی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود آنہیں میں مریم کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں یہ آ بت اللہ علیہ وسلم کا مور ذبین ۔ امام بخاری اور دیگر ائر محد میث وتضیر کا احادیث نزول کے ساتھ سور ہ مریم اور آل عمران اور سور ہ نساء کی آ یات کو ذکر کرنا بھی اس امرکی صرت کے دلیل ساتھ سور ہ مریم اور آل عمران اور سور ہ نساء کی آ یات کو ذکر کرنا بھی اس امرکی صرت کے دلیل ساتھ سور ہ مریم اور آل عمران اور سور ہ نساء کی آ یات کو ذکر کرنا بھی اس امرکی صرت کے دلیل ساتھ سور ہ مریم اور آل عمران اور سور ہ نساء کی آ یات کو ذکر کرنا بھی اس امرکی صرت کے دلیل سے ۔ کہ احادیث میں انہی عیسیٰ بن مریم کا نزول مراد ہے جن کی تو فی اور رفع الی السماء کا

قر آن کرئیم میں ذکر ہے قر آن اور حدیث میں جہاں سے بن مریم کا ذکر آیا ہے دونوں جگہ ایک ہی ذات مراد ہے۔

### يے مثال جھوٹ

مرزااورمرزائیوں کا یہ دعویٰ کہ آنے والے سے بن مریم سے مرزاغلام احمہ پنجا بی مراد ہے۔ابیاسفید جھوٹ ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔

# مرزائی جماعت ہے ایک اورسوال

جب آپ کے نزدیک حقیقہ کی کا آنا مراد نہیں بلکہ مثیل اور شبیکا آنا مراد ہے تو خاتم
الانبیاء محدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جن لوگوں نے نبوت اور مسیحت کا دعویٰ کیاان کے کا ذب ہونے کی کیا دلیل ہے۔ آپ کے نزدیک مرزاسے پہلے جن لوگوں نے نبوت اور مسیحت کے دعوے کئے وہ بھی جھوٹے تھے اور جنہوں نے مرزا کے بعد نبوت اور مسیحت کے دعوے کئے وہ بھی جھوٹے ۔ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بیان سیحت میں مسیحت کے دعوے کئے وہ بھی جھوٹے ۔ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بیان سیحت جس دلیل سے میں سب مرعی جھوٹے ہیں ای دلیل سے آپ بھی جھوٹے ہیں اور جس دلیل سے آپ بھی جھوٹے ہیں اور جس دلیل سے اور اقراراس امرکی واضح دلیل ہے کہ مرزاصا حب اپنے اعتقاد میں بھی اصلی سے نہیں بلکہ تقل اور جعلی سے جی بیں بلکہ مرزاصا حب کا مثیل میں جوالی کرنا وائشند کا اور جعلی ہے جی جھوٹی اور کھوٹی ہوتی ہے اور جعلی سکہ کو قبول کرنا وائشند کا کام نہیں۔ مرزا صاحب کو یقین کامل تھا کہ میں اصلی سے نہیں اس لئے اپنے کو مثیل میں ہٹلاتے تھے اور پھرطر ویہ کہ اس نقل اور جعلی کواصل سے افضل اور اکمل ہٹلاتے تھے۔

اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند صفات اور علامات کو ہدیے ناظرین کرتے ہیں تاکہ ناظرین کرتے ہیں تاکہ ناظرین بخو بی یہ معلوم کرسکیں۔کہ مرزائے قادیان کا یہ دعویٰ کہ میں مثیل مسیح ہوں اگر صحیح ہے تو مرزاصا حب اپنے میں ان صفات اور علامات کا ہونا ثابت کریں جوآنے والے

مسیح کی احادیث میں مذکور ہیں۔

الفاظ حديث اوران كامطلب مرزائ آل جهاني يران كاانطباق

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليو شكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا\_

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایافتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عنقریب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے دراں حالے کہ وہ حاکم اور عادل ہوں گے شریعت محمد میہ کے موافق فیصلہ کریں گے۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں آنے والے سے کے اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا وصف بیر کہ وہ ابن مریم ہوگا۔

لین اس مریم کابیٹا ہوگا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور مرزائے آل جہائی غلام مرتضی کابیٹا تھا جو چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ ابن مریم کے نزول سے ابن غلام مرتضی قا دیانی کی پیدائش مراد ہے حدیث کے ساتھ مسنجر ہے۔ دوسرااور تیسرا وصف اس آنے والے کے کابیہ بیان فر مایا کہوہ دنیا کا حاکم اور عادل ہوگا۔ مرزاصا حب کو قادیان جیسے گاؤں کی بھی حکومت حاصل نہ تھی اہل صلیب کے محکوم اور دعا گو تھے (اور علیٰ قادیان جیسے گاؤں کی بھی حکومت حاصل نہ تھی اہل صلیب کے محکوم اور دعا گو تھے (اور علیٰ ہذا) عدل اور انصاف پر قادر بھی نہ تھے۔ جب بھی مرزاصا حب پر کہیں کوئی ظلم ہوتا تو اس کے عدل وانصاف کی درخواست پیش کرتے اور گورداسپور کے حکام سے ملتے اور کچہری میں جاکراد ب سے ان کوسلام کرتے اور صلیب اور گورداسپور کے حکام سے ملتے اور کچہری میں جاکراد ب سے ان کوسلام کرتے اور صلیب یہ ستوں کا فکٹ اور انکا سکماستعال کرتے۔

فيكسر الصليب و يقتل الخنزير \_

یعنی وہ سے نازل ہوکرصلیب کوتو ڑے گا اور خزیر کوتل کرے گا۔ یعنی آپ کے دور حکومت میں عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ ہوجائے گا اور کوئی صلیب پرست اور خزیر خور باقی نہ دیے گا۔ خزیر کے قتل کو خاص طور پر اس لئے ذکر فر مایا کہ تمام جانوروں میں خزیر بیاتی نہ دیے گا۔ خزیر کے قتل کو خاص طور پر اس لئے ذکر فر مایا کہ تمام جانوروں میں خزیر کے بیا کی اور بے حیائی اور بے غیرتی میں مشہور ہیں۔ حضرت سے کہ جوقو میں خزیر کے مان سے بے غیرتی اور بے غیرتی اور بے غیرتی اور بے خیائی نیست اور نا بود ہوجائے گی۔ بے غیرتی اور بے حیائی اور اس قتم کے عیش وعشرت کے سامان سب ختم فرمادیں گے۔

منبید: جاننا چاہئے کہ بے غیرت آدمی بھی بہا در نہیں ہوتا جب بے غیرتی آتی ہے دل سے شجاعت نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ عظیم میں گوروں کی فوج اس شجاعت کے ساتھ نہ لڑسکی جو مسلمانوں کی فوجوں نے جاپان اور جرمن کے مقابلہ میں بہادری دکھلائی۔ بہا در تو مسلمان ہی ہے۔ صاحب بہا در بہا در نہیں اس کے پاس سامان بہت ہے۔ ایک کمزورائر کی جس کے پاس را نفل ہوا یک نہتے فوجی جرنیل پر گولی چلاسکتی ہے مگر بہا در نہیں کہلاسکتی۔

مرزاصاحب کی آمدے صلیب اور صلیب پرستوں کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مرزاصاحب کا دعویٰ ہے کہ میں تثلیث پرستی کے ستون کوتو ڑنے آیا ہوں مگر وہ ستون مرزا صاحب کی آمدے ٹوٹنا تو کیاا پنی جگہ ہے ہلا بھی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگیااور مرزاصاحب مع اپنی تمام امت کے اس کی مضبوطی کے لئے دعا کرتے رہے۔

ويضع الحر ب

اوروہ مسیح آکرلڑائی کواٹھادےگا۔اورایک روایت میں ہے دیضع الجزیۃ لیعنی جزیہ کو اٹھادےگا۔لورایک روایت میں ہے دیشع الجزیۃ لیعنی جزیہ کو اٹھادےگا۔لور کا اٹھادےگا۔پین سب مسلمان ہوجا کیں اور کوئی کا فراور ذمی باقی ندرہے گا جس پر جزیہ اور خراج لگایا جائے۔

فا كده-اس حديث سے صاف ظاہر ہے كہ حضرت عيسىٰ عليہ السلام جہاداور جزيہ كو منسوخ نہيں فرمائيں گے بلكہ اس وقت جہاداور جزيہ كی ضرورت ہى باقی ندر ہے گی۔ كيونكہ اس وقت كوئى كافر ہى ندر ہے گا جس سے جہاد كيا جائے اور جزيہ ليا جائے \_منسوخ تو جب ہوتا كہ كافر باقی رہتے اور پھران سے جہاداور جزيہ اٹھاليا جاتا۔

نیز اس وقت جہا داور جزیہ کاختم ہو جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھم ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تھکم نہیں۔حضرت مسے نازل ہونے کے بعد شریعت محدید کے اس تھم کو جاری اور نافذ فرمادیں گے۔

مرزاصاحب دوسروں کا جزیہ تو کیااٹھاتے تھے وہ اپناہی جزیہ نہاٹھا سکے۔ساری عمر نصاریٰ کے باج گذاررہے اوراپناافلاس ظاہر کر کے آئم ٹیکس کی معافی کی التجا کرتے رہے۔ ویفیض المال حتی لایقبلہ احد

اور مال کو پانی کی طرح بہادیں گے بعنی حضرت کے زمانہ میں مال کی اتنی کشرت ہوگی کہ سب غنی ہوجا کیں گاور کوئی صدقہ اور خیرات کا قبول کرنے والا نہ ملے گا۔
مرزا صاحب کے زمانے میں اس کے برعکس ہوا۔ مرزا صاحب قادیان میں پیدا ہوئے ہندوستان سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مسلمان غریب اور فقیر ہوئے حتیٰ کہ مرزاصاحب بھی لوگوں سے اپنے مکان اور کنگر خانہ اور پریس اور کتب خانہ کیلئے چندہ مائنے پر مجبور ہوئے۔

حتیٰ تکون السحدة الواحدة حیرا من الدنیا و ما فیها یعنی حضرت میں کے زمانہ میں عبادت الی لذیذ ہموجائے گی کہ ایک سجدہ کی لذت کے مقابلہ میں دنیاو مافیہا کی دولت حقیر معلوم ہوگی۔ یابیہ معنی ہیں اس زمانہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف سجدہ اور عبادت رہ جائے گا۔ صدقہ اور زکوۃ کا ذریعہ ختم ہو جائے گااس لئے کہ سب غنی ہوجا کیں گے صدقہ لینے والاکوئی باتی نہ رہےگا۔ مرزا صاحب کے زمانہ میں خدا پرسی کے سجائے دنیا پرستی اور زریرسی کا غلبہ ہوا حتیٰ مرزا صاحب کے زمانہ میں خدا پرستی کے سجائے دنیا پرستی اور زریرستی کا غلبہ ہوا حتیٰ مرزا صاحب کے زمانہ میں خدا پرستی کے سجائے دنیا پرستی اور زریرستی کا غلبہ ہوا حتیٰ مرزا صاحب کے زمانہ میں خدا پرستی کے سجائے دنیا پرستی اور زریرستی کا غلبہ ہوا حتیٰ ا

کہ مرزاصاحب کا گھر انہ عشرت کدہ بنااورا بھی مرزاصاحب کے خلیفہ کراشد مرزامحمود زندہ ہیں ان کے گھر انہ کو جاکر دیکھ لو۔ فرنگی کی معاشرت اور ان کی معاشرت اور سامانِ عیش وعشرت میں کوئی فرق نہ پاؤگے اور خدا وند ذوالجلال سے خفلت کے جملہ سامان تم کونظر آئیں گے۔اللہ تعالی مسلمانوں کواس شراور فتنہ سے محفوظ رکھے۔آئین ثم آئین۔

ثم يقول ابوهريرة واقرأوان شئتم وان من اهل الكتاب الآليو منن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً\_

ابو ہررۃ طحفرت مسے بن مریم کے نزول کی حدیث بیان کرنے کے بعد حاضرین مجلس سے فرماتے کہتم نزول مسے کے بارے میں قرآن کریم سے شہادت چاہتے ہوتو یہ آیت پڑھلووان من اھل الکٹنٹ ... الح یعنی حضرت سے کے نزول کے بعد یہوداور نصاریٰ میں سے کوئی شخص ایبا باقی نہ رہے گا کہ جو حضرت مسے پر حضرت مسے کی وفات سے پہلے ایمان نہ لے آئے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی تھی ختم ہوئی .

خلاصہ بیہ کہ حضرت مسیح کے زمانے میں تمام یہود اور نصاری اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

اگرچہدرویتی بود سخت اے پسر ہے ہم زور درویتی نباشد خوب تر

اس آیت شریفہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت سے کے زمانہ میں تمام لوگ اسلام میں داخل

ہوجا کیں گے۔ مرزاصا حب کے زمانہ میں اس کے برعکس ہوا۔ یہود اور نصار کی تو کیا اسلام

میں داخل ہوتے جو بچاس کروڑ مسلمان دنیا میں موجود سے مرزا صاحب کے آنے کے

بعدوہ بھی اسلام سے خارج ہوگیا اور سوائے چند ہزار قادیا نیوں کے روئے زمین برکوئی

مسلمان باقی نہ رہا۔ مرزاصا حب کے ہاتھ پر استے لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے جتنا کہ شخ عبدالقدر جیلانی " اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ہندوستان تو

سارا کفرستان تھا اولیاء اللہ اور علاء اور صلحاء کے مواعظ سے کروڑوں ہندومسلمان ہوئے گر مرزاصاحب کی ذات ہے اسلام کوکوئی فائدہ نہ پہنچا مرزاصاحب کی وجہ سے ہندواور عیسائی تومسلمان نہ ہوئے البنتہ بہت سے مسلمان مرتد ہوگئے۔ إِنّالِلّٰه وإِنا إِليه راجعون۔

### مرزاصاحب كاايخ اقراركي بموجب كاذب مونا

### بےشک

سیاعلان من جانب اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آپ کی حقیقت واضح کرنے کیے واضح اور مرزائی کی حقیقت واضح کرنے کے واضح اور صررت کا علان آپ کی زبان اور قلم سے کرایا ہے تا کہ مسلمان عمو ماً اور مرزائی خصوصاً مرزا صاحب کے صدق اور کذب کومرزاصاحب کے قول کے بموجب بھی جانچ

ا سال

الحمد للد مرزاصاحب دنیا سے چلے گئے اور دنیا نے اپنی آنھوں سے دیکھ لیا کہ تلیث پرتی کا سنون ٹوٹنا تو کیاا پی جگہ سے بھی نہ ہلا۔ اسلام کوکوئی نلبہ نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس عیسائیوں کوتر تی اور عروج ہوا اور اِسلامی حکومتیں ختم ہوئیں اور جہاں جہاں مسلمان سے وہ نصار کی کے حکوم اور تخته جورو جفا بے اور مرزائی امت تو نصار کی زرخرید غلام ہی بن گئ جس کا فریضہ کرین اور دینوی نصار کی کی شکر گذاری اور دعا گوئی ہوگیا۔ غور تو کیجئے کہ تیرہ سو سال سے جس کی فریق نصار کی کی شکر گذاری اور دعا گوئی ہوگیا۔ غور تو کیجئے کہ تیرہ سو سال سے جس می گئ تم کی قشخری مسلمانوں کے کا نوں میں گونے رہی ہے معا ذاللہ کیا وہ ادیبان کی شکر گذاری اور اسلامی حکومتوں کے دشمنوں کا مداح اور شاخواں ہو اور اان کے شکر اور دعا میں مع اپنی تمام امت کے رطب اللمان ہوا ور اسلامی حکومتوں کے زوال پر چراغاں کرنے والا ہوا ور مسلمانوں کے قاتلوں کومبارک باو کے تار و بے والا ہو۔ میں کوئم کرنا ہے نہ کہ دشمنان اسلام کی تائید اور جمایت کرنا اور ان کے سامیکوسائی رحمت سمجھنا۔

کی بقاء اور ترقی کیلئے دل و جان سے دعا کرنا اور ان کے سامیکوسائی رحمت سمجھنا۔

# مرزائيو! خداراغور کرواوراييخ او پررحم کرو

اپنان کی حفاظت کرواور ایک جھوٹے کے پیچھاپی عاقبت نہ خراب کرواور ان احادیث کو پڑھواور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے مسیح کے نشانات اور علامات بتلائی ہیں ان میں عور کرو کہ ان کا کوئی شمہ اور شائبہ بھی مرز اصاحب میں پایا جاتا ہے حاشا وکلاً بلکہ معاملہ برعکس ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مسیح موعود کی علامت اور نشانی بتلائی ہے مرز اصاحب میں وہ نشانی صرف مفقود ہی نہیں بلکہ اس کی ضد اور صرت کے نشیض ان ہیں موجود ہے۔

# حضرت مسيح بن مريم كي صفات

اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے یعنی سے کی آمد کے بعد مسلمانوں کے دل کینہ اور عداوت اور حسد سے پاک ہوجائیں گے۔ یہ حضرت سے کی آمد کی دسویں نشانی ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ اا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گیار ہویں نشانی ہے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وشق الشام کی جامع مسجد کے شرق منارہ پر آسان سے نازل ہول گے جیسا کہ پہلے حدیث سوم میں گذر چکا۔ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہونے کے بعد د جال کو باب کہ پر قبل کریں گے۔

لُد ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جج اور عمرہ کے لئے مکہ مکر مد آئیں گے اور پھر مدینہ آئیں گے اور میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر سلام کریں گے حدیث میں ہے کہ نزول کے بعد جالیس سال زندہ رہیں گے۔

مدینه منورہ میں وفات پائیں گے اور روضئہ اقدس میں حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مدفون ہوں گے۔

# مرزائے آں جہانی کی جانج پڑتال

مرزاصاحب کی آمد کے بعد مسلمانوں میں جس قدراخلاق رذیلہ کی زیادتی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔عیاں راچہ بیاں۔

مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ نزول تے بین مریم سے مجازامرزاغلام احمد ولدغلام مرتضیٰ کی قادیان میں ولا دت مرا دہے۔ مگرمنارہ سے حقیقی معنی مراد ہیں اس لئے مرزاصا جب نے نازل ہونے کے بعد چندہ کر کے قادیان میں ایک منارہ تھیر کرایا جس کا نام منارہ اسے رکھا۔ سجان اللہ نزول تو پہلے ہو گیا اور منارہ بعد میں چندہ اکٹھا کر کے تعمیر کرایا گیا۔ جبیبا کہ کسی کا واقعہ شہور ہے کہ ایک خض قضاء حاجت کرنے کے لئے پانی کا برتن کیکر چلا۔ برتن کی

تلی میں سوراخ تھااس لئے طہارت تو پہلے کرلی اور قضاء حاجت بعد میں کی اس طرح مسے قادیان تو پہلے نازل ہو گئے اور منارہ بعد میں بنوایا کہ آخر کہاں تک حدیثوں میں تاویل کروں اور ساری باتوں کومجاز پرمحمول کروں ۔ سوائے منارہ بنانے کے اور کوئی شے قدرت میں نظرنہ آئی ۔ اس لئے حدیث میں صرف منارہ کا لفظ حقیقی معنی میں رہ گیااور باقی سب مجاز اور استعارہ ۔

مرزاصاحب کے نزدیک باب لد پرتل کرنے سے لدھیانہ میں کسی کا فرکومنا ظرہ میں شکست دینا مراد ہے۔ مرزا صاحب نے نہ حج کیا نہ عمرہ اور نہ مدینہ منورہ میں حاضری نصیب ہوئی۔ مرزا صاحب دعوائے نبوت کے بعد چندسال زندہ رہے۔ مرزا صاحب قادیان میں مرے اور وہیں فن ہوئے۔

ا ہے مسلمانو! میچ موعود کی میں علامت ہو احادیث میں تم نے پڑھ لی ہیں اور میکھ د کیھ لیا کہ ان میں سے مرزاصاحب میں کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اوران صرح احادیث میں مرزائی جو تاویلیں اور تح لیفیں کر کے ان احادیث کو مرزاصاحب پر منظبق کرنا چاہتے ہیں تو ایسی تاویلوں سے جس کا جی چاہے میں عدد کا دعویٰ کر ہے اوراس سے بھی بڑھ کر آیات اوراحادیث کو اینے او پر منظبق کر ہے اور جس کا جی چاہے ایسے ہوا پر ستوں پر ایمان لائے نواب بے ملک اور فرعون بے سامان ایسے ہی لوگوں کی مثال ہے۔

### ضَمِيمَهُ

# حضرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمد بیر کا اتباع کریں گے

تمام امت محدید کابیا جماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محدید کا اتباع ان کے رفع الی السماء بعد شریعت کا اتباع ان کے رفع الی السماء تک محدود تھا۔ خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام جن وانس پر شریعت محمد بیکا اتباع واجب ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چہ اور رسول ہوں گے مگر ان کا نزول نبی اور رسول ہونے کی حیثیت کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ شریعت اسلامیہ اور امت محمد سے کے ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ نزول کے بعد انجیل کا انتاع نہیں فرمائیں گے بلکہ کتاب اور سنت کا انتاع فرمائیں گے۔

#### حافظ عسقلانی ينزل عيسى بن مريم حكماً وعدلاً كى شرح ميں لكھتے ہيں: \_

اى حاكماوالمعنى انه ينزل حاكمابهذه الشريعةفان هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الامة. فتح البارى ص٦٥٦ج٦

وقال النووى في شرح مسلم ليس المراد بنزول عيسىٰ انه ينزل بشرع ينسخ شرعناولا في الاحاديث شيء من هذابل صحت الاحاديث بانه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ويحيى من امور شرعناما هجره الناس ومن الاحاديث الواردة في ذالك ما اخرجه احمد والبزار والطبراني من حديث سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسىٰ بن مريم مصد قا بمحمد

صلى الله عليه وسلم وعلى ملته فيقتل الدجال ثم وانما هو قيام الساعة. و اخرج الطبرا نى فى الكبير والبيهقى فى البعث بسند حيد عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبث الدجال فيكم ما شاء الله ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد وعلى ملته اما ما مهديا وحكما عد لا فيقتل الدجال . واخرج ابن حبان فى صحيحه عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عيسى بن مريم فيؤمهم فاذا رفع راسهم من الركعة قال سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال واظهر المومنون.

ووجه الاستدلال من هذا الدكر في الاعتدال من خواص صلواة هذه الامة سمع الله لمن حمده وهذا الذكر في الاعتدال من خواص صلواة هذه الامة كماورد في حديث ذكرته في كتاب المعجزات والخصائص واخرج ابن عساكرعن ابي هريرة قال يهبط المسيح ابن مريم فيصلى الصلوات ويجمع الحمع فهذا صريح في انه ينزل بشرعنالان مجموع الصلوات الخمس وصلوات الحمعة لم يكونا في غير هذه الملة واخرج ابن عساكرمن حديث عبد الله بن المحموبين العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تهلك امة انا اولهاوعيسي ابن مريم آخرها كذافي الاعلام بحكم عيسي عليه السلام للحافظ السيوطي ص ٢٧٩ ج٢ من الحاوي.

سیشنج جلال الدین سیوطی کی عبارت ہے جن میں ان روایات کوذکر فرمایا ہے جن میں اس امرکی تصریح ہوں گے اس امرکی تصریح ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمد سے محمط ابق نماز اور جمعہ اور دیگر عبادات ادا فرما کیں گے۔ اور آپ ہی کی شریعت کے مطابق نماز اور جمعہ اور دیگر عبادات ادا فرما کیں گے۔ شیخ محی الدین بن عرفی نے فتو حات مکیہ کے باب ۱۳ میں لکھانے کہ نبوت کا دروازہ

بعدرسول اللہ کے بند کردیا گیا اب کسی کو میہ بات میسر نہیں کہ کسی شریعت منسوخہ ہے خدا کی عبا دت کر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے تو اسی شریعت محمہ یہ پرعمل کریں گے۔اھ۔

اورامام ربانی شخ مجد دالف ٹائی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰعلی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آسان سے نزول فرمائیں گے تو حضرت خاتم الرسل کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ مکتوبات سے ۳۸ دفتر سوم مکتوب ۱۷۔

حفرت عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام کواحکام تمریعت کاعلم کس طرح ہوگا۔ شخ جلال الدین سیوطیؒ نے ای سوال کے جواب میں ایک مستقل رسالہ کھا ہے جس کانام" الاعلام بھکم عیسی علیہ السلام" ہے جومصر میں طبع ہوا ہے حضرات اہل علم اصل رسالہ کی مراجعت فرما کیں۔ہم بطور خلاصہ کچھ مدیہ ناظرین کرتے ہیں:۔

شخ سیوطی فرماتے ہیں کہ بروز نخ شنبہ ۲ برجمادی الاولی ۸۸۸ ہے ہے ہے ہو ال
کیا گیا عیبیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد کس شریعت کے مطابق حکم کریں
گے آیا اپنی شریعت کے مطابق حکم کریں گے یا شریعت محمد سے مطابق ۔ اورا گرشریعت
محمد سے کے مطابق حکم دیں گے تو آپ کوشریعت محمد سے احکام کا علم کیے ہوگا ، اور کیا ان پر
محمد سے کے مطابق حکم دیں گے تو آپ کوشریعت محمد سے احکام کا علم کیے ہوگا ، اور کیا ان پر
وی نازل ہوگی یا نہیں اور اگر وی نازل ہوگی تو وی الہام ہوگی یادی ملکی ہوگی یعنی بذریعہ
فرشتہ کے وی نازل ہوگی ۔ یہ تین سوال ہوئے ۔ اب ہم بالتر تیب جواب ہدیئر ناظرین
کرتے ہیں۔

## سوال اوّل اوراس کا جواب

پہلے سوال کا جواب ہے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمد میے کا انتباع کریں گے تفصیل اس جواب کی گذرگئی۔

# سوال دوم اوراس کا جواب

دوسراسوال بیتھا کہ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوشریعت محمد میہ کے احکام کا علم کس طرح ہوگا؟ شخ جلال الدین سیوطیؓ نے اس کے جپار طریقے ذکر فرمائے ہیں جن کوہم اختصارا وروضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

طریقہاوّل (۱): جس طرح ہر نبی اور رسول کو بذریعہ وجی اپنی شریعت کاعلم ہوتا ہے اس طرح ہر نبی کو بذریعہ وجی کے انبیاء سابقین اور لاحقین یعنی گذشتہ اور آئندہ انبیاء کی شریعتوں کاعلم بھی ہوتا ہے کہ فلاں پینمبر پر فلاں کتاب نازل ہوئی اور توریت اور انجیل اور زبور میں تو خاص نازل ہوئی اور توریت اور انجیل اور زبور میں تو خاص طور پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی الله علی وسلم کے اوصاف مذکور ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے اہم مقاصد میں میتھا۔ مُبَشِّرًا م بِرَسُولٍ یَانتی مِنُ بَعُدی اِسُمُه اَحْمَد یعنی ابنی امت کواس کی بشارت سناویں کہ جس نبی آخر الزمان کی تمام انبیاء خبر دیتے آئے اب اس کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے بار باراین امت کو اس کی تاکید اکید کی کہ اگر اس

(۱) قبال السيوطي البطريق الاول ان جميع الانبياء قد كانوا يعلمون في زمانهم بحميع شرائع من قبلهم ومن بعدهم بالوحي من الله على لسان جبريل وبالتنبيه على بعض ذالك في المكتباب الذي انزل عليهم والدليل على ذلك انه ورد في الاحاديث والاثار ان عيسى عليه السلام بشر امته بمحيء النبي صلى الله عليه وسلم بعده اكبرهم بحملة من شريعته ياتي بها تخالف شريعة عيسى وكذلك وقع لموسى و داؤد عليهما السلام الى اخر ما قال ـ كذا في الاعلام ص ۲۸۷ ج من الحاوى ـ بعدازال شخ سيوطي في توريت اورانجل اورز بوريس جوبشار شي حضور برنور و في المادر آپ من الحال كي شريعت ادر صابحات كري المادر المن كي شريعت ادر صابحات كري المادر المن كي شريعت ادر صابحات كري الوراني المناس كي مراجعت كري المادر المناس كي شريعت ادر صابحات كور المناس كي شريعت ادر صابحات كي شريعت ادر صابحات كور المناس كالمادر المناس كي شريعت ادر صابحات كور المناس كي شريعت كور المناس كي شريعت كور المناس كي شريعت كور المناس كالمادر المناس كالمادر كور المناس كي شريعت كالمادر كور المناس كي شريعت كور المناس كي شريعت كور المناس كور المناس كي شريعت كور المناس كي شريعت كور المناس كور المناس

نبی آخرالز ماں کا زمانہ پاؤنو ضروران پرایمان لا نااورآ پ صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوصاف ہتلائے۔صحابہ کے اوصاف میں ریجی ارشادفر مایا:۔

> انا جیلهم فی صدورهم رهبان باللیل لیوث بالنهار۔ ان کی انجیل ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی بینی وہ اپنی کتاب بینی قرآن کے حافظ ہوں گے رات کے راہب اور دن کے شیر ہوں گے۔

طریقتی دوئم: حضرت عیسی علیه السلام قرآن کریم کود کیھ کرشریعت کے تمام احکام سمجھ جا کیں گے نبی اور رسول کافنہم اور ادراک تمام امت کے فہم اور ادراک سے بالا اور برتر ہوتا ہے امت کے تمام فقہاء اور مجہتدین نے مل کر جوشریعت کے احکام کو سمجھا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا تنہافہم وادراک ہزاراں ہزار ورجہ اس سے بلند و برتر ہوگا۔ نبی کی قوت قد سیہ بمزلد آفاب کے ہے اور فقہاء اور ائمہ اجتہاد کی قوت ادراکی بمزلد ستاروں کے ہے۔

طریقہ سوئم: حافظ ذہبی اور حافظ سکی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی
ہونے کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی وفات سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھا۔علاوہ شب معراج کے باربار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کرناروایات سے
ثابت ہے۔ پس جس طرح صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسط آپ کی شریعت
کاعلم حاصل ہوا اس طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت
کاعلم حضور سے بلا واسطہ ہوا ہوتو کوئی مستجد نہیں فصوصاً جبکہ احادیث میں ہے کہ حضور کے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ابن مریم کے درمیان کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں وہ
میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پر نور کے
میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پر نور کے

ل روى ابن عساكر عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ابن مريم ليس بينى وبينه نبى ولا رسول الا انه خليفتى فى امتى بعدى ـ كذا فى الاعلام ص ١٦١ ج ٢ من الحاوى١٢

خلیفہ ہول گے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے واقف ہوں گے۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی۔ اور حضور کے آخری صحابی ہیں۔ اخیر میں حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگ۔ باتی تمام صحابہ حضرت عیسیٰ کے سے اپہلے گذر گئے۔ کذافی الاعلام صالحاح ۲ من الحاوی۔

طریقہ چہارم: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعدروحانی طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت بیداری بار بار ملاقات فرمائیں گے اور جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ براہِ راست بالمشافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمالیں گے۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں حضرات ابنیاء سابقین کی ارواح طیبہ سے ملاقات فرماتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے جب معراج کے لئے براق پرروانہ ہوئے تو راستہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان حضرات نے حضور گوسلام کیا اور حضور نے ان کوسلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عیسی علیہ السلام کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز بڑھتے دیکھا۔

پس جس طرح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اس عالم میں تشریف فرما تتھا ورحضرت موکا اور حضرت عیسیٰ علیهم السلام عالم برزخ میں ستھے اور ملاقات ہوتی رہی اور سلام وکلام ہوتار ہا۔ حضور نے شب اسراء میں بیت المقدی میں امامت فرمائی اور تمام ابنیاء نے حضور کی افتداء کی اس طرح اس کا برعکس بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام نزول کے بعداس عالم میں تشریف فرماہوں اور حضور "پرنور عالم برزخ میں ہوں اور طرفین میں ملاقات ہوسکے اور افاضہ اور استفاضہ کا سلسلہ جاری رہ سکے۔

وان جماعة من ائمة الشريعة نصوا على ان من كرامة الولى انه يرى النبى صلى الله عليه وسلم ويجتمع به في اليقظة ويا خذ عنه ماقسم له من المعارف والمواهب وممن نص على ذلك من ائمة الشا فعية الغزالي

والبارزى و التاج بن السبكى والعفيف اليا فعى و من ائمة الما لكية القرطبى وابن ابى حمرة وابن الحاج فى المد حل وقد حكى عن بعض الاولياء انه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا فقال له الولى هذا الحديث باطل فقال الفقيه ومن اين لك هذا فقال هذا النبى صلى الله عليه وسلم واقف على راسك يقول انى لم اقل هذا الحديث وكشف للفقيه فراه وقال الشيخ ابوالحسن الشاذلى لو حجبت عن النبى صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسى مع المسلمين \_

اورائمہ شریعت کی ایک جماعت نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ ولی کی کرامات میں سے بہ ہے کہ وہ حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا اور آپ کی ہم فشینی کا شرف حاصل کرتا ہے اور آپ سے علوم ومعارف میں سے جو اس کیلئے مقدر ہے حاصل کرتا ہے اور ائمہ شافعیہ میں سے امام غزائی اور بارزی اور تاج الدین بکی اور عفیف عاصل کرتا ہے اور ائمہ مالکیہ میں سے قرطبی ابن ابی جمر ہ اور ابن حائے نے مدخل میں تصریح کی یافعی نے ، اور ائمہ مالکیہ میں سے قرطبی ابن ابی جمر ہ اور ابن حائے نے مدخل میں تصریح کی سے ۔ اور بعض اولیاء سے منقول ہے کہ وہ کسی فقیہ کی مجلس میں تشریف لے گئے ان سے ان فقیہ نے کوئی حدیث روایت کی تو ان ولی نے بیفر مایا کہ بید صدیث تو باطل ہے ۔ تو فقیہ نے فرمایا کہ کیسے ؟ انہوں نے کہا کہ و کیکھئے یہ تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہا اور ان فقیہ کو بھی مشوف ہوا اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو نہیں کہا اور ان فقیہ کو بھی مشوف ہوا اور انہوں نے بھی تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالت بیداری اپنی آئھوں سے زیارت کی ۔ انہوں نے بھی تبی کہ میں ایک بلک جھیکنے کی مقدار بھی حضور گی زیارت کے سے تجاب میں رہوں تو میں ایک کی مسلمان نہ مجھوں ۔

فاذا كان هذا حال الاولياء مع النبي صلى الله عليه وسلم فعيسى النبي صلى الله عليه وسلم اولى بذلك ان يجتمع به ويا خذ عنه ما اراد من احكام الشريعة من غير احتياج الى اجتهاد ولا تقليد الحفاظ كذا في

الاعلام ص١٦٣ ج٢ من الحاوي\_

پس جب اولیاء کرام کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ بیرحال ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توبدرجه 'اولیٰ آپ کے ساتھ مجتمع ہوں گے اور آپ سے جو چاہیں گے احکام شرعیہ کا استفادہ فر مائیں گے۔اور آپ کوکسی اجتہادیا حفاظ حدیث کی تقلید کی حاجت نہ ہوگی۔ الاعلام ص۱۶۳ج ۲من الحاوی۔

# سوال سوم اوراس كاجواب

کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوگی اور وحی کس قتم کی ہوگی وحی نبوت ہوگی یا وحی الہام؟ جواب بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروحی نبوت کا نزول ہوگا۔ منداحمہ اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤداور ترندی اور نسائی میں نواس بن سمعان کی حدیث میں ہے

كذلك اوحى الله الى عيسى البن مريم الىٰ قد اخرجت عبادًا من عبادى لا بـد ان لهـم بـقتا لهم فحرز عبادى الى الطورفيبعث الله يأجوج ومأ جوجـ الحديث\_

حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آئے گی کہتم مسلمان کولیکر کوہ طور پر چلے جاؤ۔

وقد زعم زاعم ان عيسى بن مريم اذا نزل لا يوحى اليه وحيا حقيقيا بل وحى الهام وهذا القول ساقط مهمل لامرين احدهما منا بذاته الحديث المذكور و الثانى ان ما توهمه هذا الزاعم من تعذر الوحى الحقيقى فاسد لان عيسلى عليه السلام نبى فاى مانتخ الخ كذا فى الاعلام ص ١٦٥ ج٢ من الحاوى\_

پس جس شخص نے بید گمان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر حقیقی وحی کا نزول نہ ہوگا بلکہ وحی الہام ہوگی۔ بیزعم فاسداور مہمل ہے۔اول تواس حدیث کے خلاف ہے جو بیان کر چکے۔ دوم بید کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور نبی سے وصف نبوت بھی زائل نہیں ہوسکتا۔ واللہ اعلم

### ظهُو رمهدي

''مہدی''لغت میں ہدایت یا فتہ تخص کو کہتے ہیں۔معنی لغوی کے لحاظ سے ہر ہدایت یا فتہ تخص کو کہتے ہیں۔معنی لغوی کے لحاظ سے ہر ہدایت یا فتہ شخص کومہدی کا ذکر آیا ہے۔اس سے ایک شخص مراد ہیں جواخیرز مانہ میں علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔

ظہور مہدی کے بارہ میں احادیث اور روایات اس درجہ کشرت کے ساتھ آئی ہیں کہ درجہ تو اثر کو پہنچی ہیں اور اس درجہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہیں کہ اُن میں ذرہ برابر اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلًا امام مہدی کا کیا نام ہوگا۔ ان کا حلیہ کیا ہوگا ، ان کی جائے ولادت کہاں ہوگی ، کیا عمر ہوگی ، اپنی زندگی ولادت کہاں ہوگی ، کیا عمر ہوگی ، اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے ، اول بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی ، اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرماں روائی رہے گی وغیرہ وغیرہ ۔ غرض میہ کہ تفصیل کے ساتھ ان کی علامتیں احادیث میں مذکور ہیں۔

تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں امام مہدی کے بارے میں جوروایتیں آئی ہیں وہ

ایک متنقل باب میں درج ہیں۔ شخ جلال الدین نے امام مہدی کے بارے میں ایک متنقل رسالہ کھاہے جس میں ان تمام احادیث کوجمع کیاہے جوامام مہدی کے بارے میں آئی ہیں۔ العرف الوردی فی احباری المهدی۔ (جوجھپ چکاہے) علامہ سفارینی شرح عقیدہ سفارینیہ میں ان تمام احادیث کی تخیص کی ہے اوران کوخاص تر تیب سے بیان کیاہے۔ حضرات اہل علم شرح عقیدہ سفارینیہ سے کا حسم کی مراجعت کریں۔

ا۔ حدیث میں ہے کہ مہدی موعود اولا دفاطمہ سے ہوں گے۔ قسال رسول الله صلی الله علیه و سلم المهدی من عترتی من اولاد فاطمة (رواه ابوداؤد) اورامام مہدی کے آل رسول اور اولا دفاطمہ سے ہونے کے بارے میں روایات اس درجہ کثیر ہیں کہ درجہ تواتر تک بہنچ جاتی ہیں۔ شرح عقیدہ سفارینیہ سے 19 ج۲۔

۲۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلّی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دنیااس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا ما لک نہ ہوجائے۔اس کا نام میرے نام اوراس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ رواہ ابوداؤدوالتر مذی۔

سے حدیث میں ہے ان کی بیشانی کشادہ اور ان کی ناک اوپر سے پچھاٹھی ہوئی اور بیج میں سے سی قدر چیٹی ہوگی۔رواہ ابوداؤد۔

سم۔ حدیث میں ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجراسود کے درمیان ہوگی۔رواہ ابوداؤ دوالتر مذی۔

ے حدیث میں ہے کہ امام مہدی خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کوعدل اور انصاف سے بھری ہوگی۔ انصاف سے بھری ہوگی۔

۲۔ حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی مدینہ سے مکمآ کیں گے تولوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا دیں گے اور اس وقت غیب سے بیآ واز آئے گی۔ هذا حلیفة الله المهدی فاسمعوا له واطبعوا۔

خداتعالی کا خلیفه مهدی بیه ہے اس کے حکم سنواوراس کی اطاعت کرو۔

اور بے شار روایات سے امام مہدی کا کا فروں پر جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔

# ناظرين غوركريي

کہ مرزا صاحب میں امام مہدی کی صفات کا کوئی شمہ بھی تو ہونا جاہیئے جب ہی تو دعوائے مہدیت جسیاں ہو سکے گا۔ورنہ صفات تو ہوں کا فروں اور گمراہوں کی اور دعویٰ ہومہدی ہونے کا۔

#### این خیال است دمحال است وجنوں

### ایک ضروری تنبیه

کتب حدیث میں ہے، سے بخاری اور سے مسلم، امام مہدی کے ذکر سے خالی ہیں۔
لیکن دیگر کتب معتبرہ میں ظہور مہدی کی روایتیں اس قدر کثیر ہیں کہ محدثین نے ان کا تواتر سلیم کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ بخاری اور مسلم نے احادیث سے بحد کا استیعاب نہیں کیا۔ بخاری اور مسلم میں کسی حدیث کا نہ ہونا اسکے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں۔ منداحمہ اور سنن ابی داؤداور تر مذی وغیرہ میں صدیا اور ہزار ہاالیمی روایتیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں۔

# حضرت عيسى عليهالسلام اورامام مهدى دوشخض ہيں

ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جواحادیث آئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی دوشخص علیحدہ ہیں۔عہد صحابہ و تابعین سے لے کراس وفت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والاستے اور ظاہر ہونے والامیے ہوگا۔

صرف مرزائے قادیان کہتاہے کہ میں ہی عیسلی ہوں اور میں ہی مہدی ہوں اور پھر

اسکے ساتھ بیبھی دعویٰ ہے کہ میں کرشن مہاراج بھی ہوں اور آریوں کا بادشاہ بھی ہوں اور حجراسود بھی ہوں اور بیت اللہ بھی ہوں اور حاملہ بھی ہوں اور پھرخود ہی مولود ہوں ۔ سب کچھ ہوں گے مگرمسلمان نہیں ۔

یمرزائے قادیان کا ہذیان ہے۔جس کا جی جاس پرایمان لائے اورجس کا جی جاہے اس پرایمان لائے اورجس کا جی جاہے اس کا کفر کرے۔ امنت بالله و کفرت بالطاعوت ۔ وَمَنُ یَکفُرُ بِالطَّاعُوت ۔ وَمَنُ یَکفُرُ بِالطَّاعُوت ۔ احادیث نبویہ سے بیامردوزروشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اورامام مہدی دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔

(۱) حضرت عیسی بن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔اورامام مہدی امت محمد ہیکے آخری خلفہ کے راشد ہیں۔ جن کا رتبہ جمہور علماء کے نز دیک ابو بکر اور عمر خلفائے راشدین کے بعد ہے امت میں۔امت محمد ہیمیں سے صرف ابن سیرین گور دد ہے کہ امام مہدی کا رتبہ ابو بکر اور عمر اس کے بعد ہے اس مہدی کا رتبہ ابو بکر اور عمر کے برابر ہے یا ان سے بڑھ کر ہے۔ شرح عقیدہ سفاریدیہ صا ۸ ح۲ میں شخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔احادیث صححہ اور اجماع امت سے یہی ثابت ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد مرتبہ ابو بکر اور عمر کا ہے العرف الوردی ص کے ح ۲ من الحاوی۔

(۲) حضرت عیسی علیہ السلام، مریم بنول کیطن سے بغیر باپ کے فیحہ جبریال سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوسوسال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور امام مہدی آل رسول سے ہیں قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوگے۔والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔اب صاف ظاہر ہے کہ عیسی بن مریم اور مہدی ایک شخص نہیں بلکہ دوشخص ہیں۔

(۳) احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ امام مہدی کاظہور پہلے ہوگا۔اورامام مہدی رسے زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے۔اس کے بعد حضرت عیسیٰ کانزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نازل ہونے کے بعد امام مہدی کے طرزعمل اور طرزحکومت کو برقرار

ر کھیں گے۔ (کذافی الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام ص۱۹۲ج من الحاوی) اے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اورامام مہدی دوعلیحد شخص ہیں۔

(۳) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں بیدا ہوں گے۔ مدینہ منورہ ان کا مولد (جائے ولادت اور مہاجر (جائے ہجرت) بیت المقدل ہوگا۔ (العرف الوردی ص ۲۷ ج من الحاوی) اور بیت المقدل ہی میں امام مہدی مفات پائیں گے اور وہیں مدفون ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ایک عرصہ بعد کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ایک عرصہ بعد وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں روضہ اقدی میں مدفون ہوں گے۔ (شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۸۱ ج۲)

(۵) احادیث میں ہے کہ امام مہدی دشق کی جامع معجد میں صبح کی نماز کے لئے مصلے پر کھڑے ہوں گے بکا کیہ منارہ شرقی پرعیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کود کھے کرمصلے سے ہے جا کیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ! آپ امامت فرما کیں۔ حضرت عیسیٰ فرما کیں گے نہیں تم ہی نماز پڑھاؤیہ اقامت تمہارے لیے امامت فرما کیں۔ حضرت عیسیٰ فرما کیں گے۔ تاکہ معلوم کبی گئی۔ امام مہدی نماز پڑھا کیں گے اور حضرت عیسیٰ اقتداء فرما کیں گے۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئے۔ بلکہ امت محمد یہ کے تابع اور مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔ العرف الوردی ص ۸۸ ج ۲ وص ۱۵ ج ۲ وشرح مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔ العرف الوردی ص ۸۸ ج ۲ وص ۱۵ ج ۲ وشرح العقیدہ السفاریدیہ ص ۸۸ ج ۲۔

(۲) حضرت عیسی بمنزله امیر کے ہوں گے اور امام مہدی بمنزلہ وزیر کے ہوں گے اور دونوں کے مشورے سے تمام کام انجام پاویں گے۔ شرح عقیدہُ سفارینیہ ص ۹۱ج ۳ و ص ۹۲۔

### ایک شبهاوراس کاازاله

ایک مدیث میں آیاہے کہ:۔

لامهدی الاعیسی بن مریم نهیس بن مریم

اس حدیث ہے بظاہر میمعلوم ہوتا ہے کہ مہدی اورعیسی دونوں ایک ہی شخص ہیں:۔

#### جواب

ريب كماول تو يه حديث محيح نهيل محدثين كنزديك به حديث ضعف اورغير متند عهد قال الحافظ العسقلاني. قال ابوالحسن الحسعي الالدي في مناقب الامام الشافعي تواترت الاحبار بان المهدى من هذه الامة وان عيسي ليصلي حلفه وذكر ذلك ردّاً للحديث الذي اخرجه ابن ما حة عن انس وفيه لا مهدى الاعيسي فتح البارى ص ٣٥٨ ج٦

دوم بیر کہ بیر حدیث ان بے شار احادیث صححہ اور متواتر ہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسی بن مریم اورامام مہدی کا دوشخص ہونا آفتاب کی طرح واضح ہے۔

اوراگراس حدیث کوتھوڑی دیر کیلئے سے جائے ہیں جائے ہے کہ حدیث کے معنی کے بین کہ اس وقت حضرت عیسی بن مریم سے بڑھ کرکوئی شخص ہدایت یا فقہ نہ ہوگا۔
کیونکہ حضرت عیسی نبی مرسل ہول گے اور امام مہدی خلیفہ راشد ہول گے نبی نہ ہول گے۔
اور ظاہر ہے کہ غیر نبی کی ہدایت نبی اور رسول کی ہدایت سے افضل اور اکمل نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ نبی کی ہدایت معصوم عن الحظا ہوتی ہے اور عصمت خاصہ انبیاء کا ہے اولیا محفوظ ہوتے ہیں۔

جیے حدیث میں ہے کہ لافت الاعلی کوئی جوان شجاعت میں علی کرم اللہ وجہہ

کے برابرنہیں اور بیم عنی نہیں کہ دنیا میں سوائے علی کے کوئی جوان نہیں۔اس طرح اس حدیث کے بیم عنی ہوں گے کوئی کوئی مہدی اور کوئی ہدایت یا فتہ عصمت اور فضلیت اور علّو منزلت میں عیسی بن مریم کے برابرنہیں (کذافی العرف الور دی ص۸۵ج۲)

قال المناوى اخبار المهدى لا يعارضها خبر لا مهدى الاعيسى بن مريم لان المرادبه كما قال القرطبي لا مهدى كا ملامعصو ماالاعيسى كذافي فيض القدير ص ٢٧٩ ج٦

وقال الشيخ السيوطي في العرف الوردى ص ٨٦ ج ٢ من الحاوى ـ قال القرطبي ويحتمل ان يكون قو له عليه السلام ولا مهدى الاعيسى اى لا مهدى كاملا معصوما الاعيسى قال و على هذا تجمع الاحاديث وير فع التعارض و قال ابن كثير هذا الحديث فيما يظهر لى ببا دئ الرائ مخالف لاحاديث الواردة في اثبات مهدى غير عيسى بن مريم وعند التامل لاينا فيها بل يكون المراد من ذلك ان المهدى حق المهدى هو عيسى لا ينفى ذلك ان يكون غيره مهديا ايضاً انتهى .

# مرزا کامہدی ہونا محال ہے

اس کئے مہدی کی جوعلامتیں احادیث میں مذکور ہیں وہ مرزامیں قطعاً مفقود ہیں۔ ا۔امام مہدی امام حسن بن علی کی اولا دیسے ہوں گے اور مرز امغل اور پیٹھان تھا،سید نہ تھا۔

۲- امام مهدی کا نام محد- اور والد کا نام عبد الله اور والده کا نام آمنه بهوگا۔ اور مرزا کا نام غلام احمد اور باپ کا نام غلام مرتضٰی اور ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔

سا۔امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور پھر مکہ آئیں گے۔مرز اصاحب نے مرزاصاحب نے مرزاصاحب نے مرداور مدینہ کی شکل بھی نہیں دیکھی ان کو یقین تھا کہ مدینہ میں اسلامی حکومت ہے۔

وہاں مسیلمہ کی بنجاب کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو بمامہ کے مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوا تھا۔ حبیبا کہ مرزا صاحب کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔اوراسی وجہ سے مرزاصاحب جج بیت اللّٰداورزیارت مدینہ بھی نہ کر سکے۔

سم۔امام مہدی روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور دنیا کوعدل اور انصاف سے کھردیں گے، اور مرزا صاحب تو اپنے پورے گاؤں (قادیان) کے بھی چودھری نہ تھے۔جب بھی زمین کا کوئی جھٹڑا پیش آتا تو گرداس پور کی کچہری میں جاکر استغاثہ کرتے۔خود فیصلہ نہیں کرسکتے تھے ورنہ گرفتار ہوجائے۔

۵: ۔ امام مہدی ملک شام میں جاکر دجال کے لشکر سے جہاد وقبال کریں گے اس وقت دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودیوں کالشکر ہوگا۔امام مہدی اس وقت مسلمانوں کی فوج بنائیں گے اور دمشق کوفوجی مرکز بنائیں گے۔مرزاصا حب نے دجال کے س لشکر سے جہاد وقبال کیا؟اور دمشق اور بیت المقدس کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔

اسکےعلاوہ احادیث نبویہ میں امام مہدی کے متعلق اور بھی بہت سےامور مذکور ہیں۔ جن میں ہے کوئی بھی مرزاصا حب پرمنطبق نہیں۔

امام ربانی شخ مجد دالف ثانی این این ایک طویل مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں جس کا بلفظہ ترجمہ ہدید ناظرین ہے:۔

"قیامت کی علامتیں جن کی نسبت مخرصادق علیہ الصلاۃ والسلام نے خردی ہے سب حق ہیں۔ ان میں کسی کا خلاف نہیں ۔ یعنی آ فتاب عادت کے برخلاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نزول فرما کیں گے۔ دجال نکل آئے گا اور یا جوج وماجوج ظاہر ہوں گے۔ دلبۃ الارض نکلے گا۔ اور دھواں جو آسان سے بیدا ہوگا وہ تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور دردناک عذاب دے گا۔ اور لوگ بے قرار ہوکر کہیں گے اے ہمارے پروردگاراس عذاب سے ہم کو دورکر۔ ہم ایمان لائے۔ اور اخیر کی علامت وہ آگ ہے جوعدن سے نکلے گی۔ بعض نادان

گمان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اہل ہند میں سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہی مہدی موعود ہواہے پس ان کے گمان میں مہدی گذر چکا ہے اور فوت ہو گیا ہے اور اسکی قبر کا پیند دیتے ہیں کہ فراء میں ہے۔احادیث صحیحہ جوحد شہرت بلکہ حد تو اتر تک پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کی تکذیب کرتی ہیں۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جوعلامتیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے معتقد شخص کے حق میں مفقو و ہیں ۔ احادیث نبوی صلی الله علیہ وسلم میں آیا ہے کہ مہدی موعود آئیں گے ان کے سریر ابر ہوگا۔ اس ابر میں ایک فرشتہ ہوگا جو یکار کر کہے گا کہ بیخض مہدی ہے۔اسکی متا بعت کرو۔ نیز رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے كہ تمام زمين كے ما لك جيار شخص ہوئے ہيں جن ميں سے دومومن ہیں دو کا فر۔ ذوالقر نین اورسلیمان مومنوں میں سے ہیں ۔اورنمر ودو بخت نصر کا فروں میں ہے اس زمین کا یا نجواں مالک میرے اہل بیت میں ہے ایک شخص ہوگا۔ یعنی مہدی علیہالرضوان ۔ نیز رسول اللُّرصلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا ہے کہ د نیا فانی نہ ہوگی ۔ جب تک الله تعالیٰ میرے اہل بیت میں ہے ایک شخص کومبعوث نہ فرمائے گا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اسکے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ زمین کو جور ظلم کی بجائے عدل وانصاف سے بر کردے گا۔اور حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت مہدی کے مددگار ہوں گے۔اور حضرت عیسیٰ ان کے زمانہ میں نزول فرمائیں گے۔اور دجال کے قبل کرنے میں ان کے ساتھ موافقت کریں گے۔اور ان کی سلطنت کے زمانہ میں زمانہ کی عادت اور نجومیوں کے حساب کے برخلاف ماہ رمضان کی چودھویں تاریخ کوسورج گہن اول ماہ میں جا ندگہن لگے گا۔نظر انصاف ہے دیکھنا جا ہے یہ علامتیں اس مردہ شخص میں موجودتھیں یانہیں ۔اور بھی بہت سے علامتیں ہیں جو مخبر صادق عليه الصلوة والسلام نے فرمائی ہیں۔ شخ ابن حجررحمة الله عليه نے مهدى منتظرى علامات ميں ا یک رسالہ لکھاہے جس میں دوسو تک علامتیں لکھی ہیں۔ بڑی نا دانی اور جہالت کی بات ہے کہ مہدی موعود کا جال واضح ہونے کے باوجودلوگ گمراہ ہورہے ہیں۔ حداهم اللہ سبحانہ

الى سواء السراط ـ (الله تعالى ان كوسيد مصراسة كى بدايت دے)" (منقول از ترجم كم توبات ص ٢٢٠ وفتر دوم كم توب نمبر ١٤) وَآ خِيرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَدُمُ لُلْهِ رَبِّ العلمينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيرِ خَلْقِهِ سَيِّدِ نَا وَمَوُلاَنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الأُنبِياءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ وَعَلَىٰ الِهِ وَاصْحَابِهِ أَحُمَعِينَ وَعَلَيْنا مَعَهُمُ يَا أَرُحَمَ الرَّا حِمِينَ ـ

۲۰ رجمادی الثانی ساسی اهدیم چهارم شنبه جامعه اشرفیه - لا بور

# لَطَائِفُ الْحِكَم

فِي اِسْرَارِ نُزُولِ عِيسىٰ بُنِ مَرْيَمْ

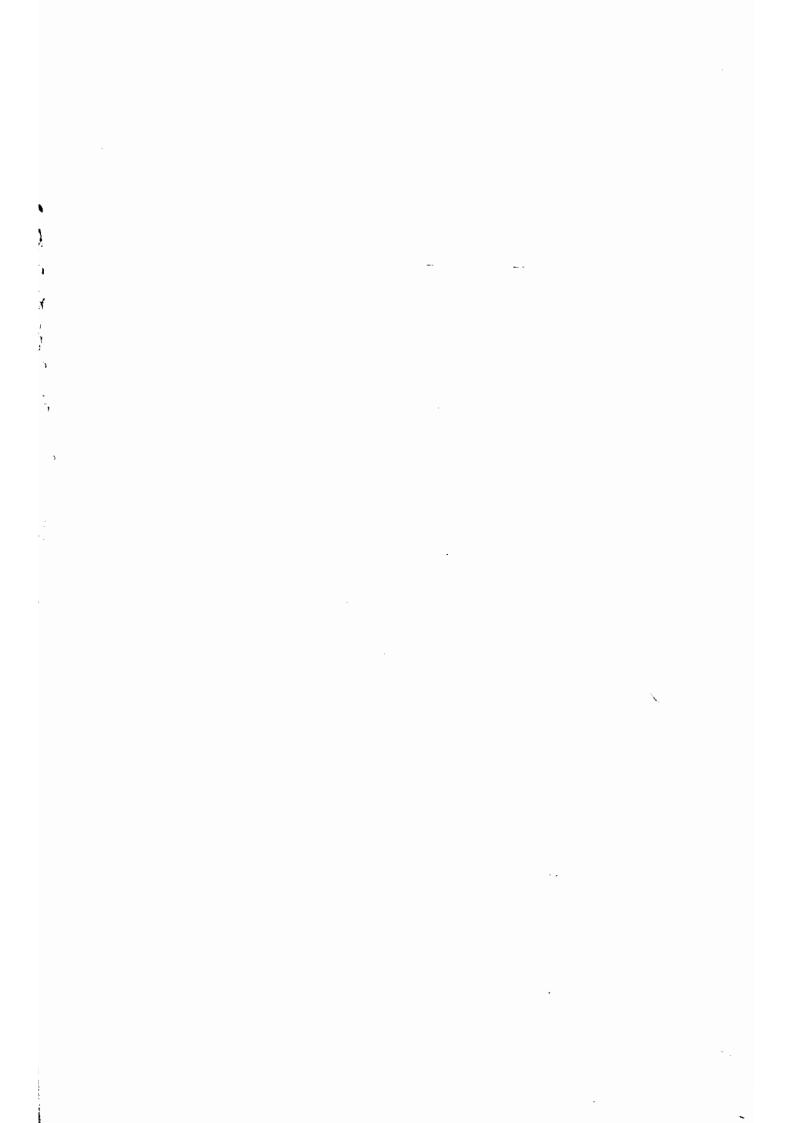

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَم الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ

وَأَصْحَابِهِ وَأَزُوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجُمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا

أَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ طُـ

#### أمَّا يَعُدُ

امت محدید میلی صاحبها الف الف صلوة والف الف تحید کااس پراجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بدن کے ساتھ زندہ آسان پراٹھا گئے ۔ اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے۔ جبیبا کہ احادیث سیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے۔ اس وقت اس مختصر رسالہ میں حضرت سے بن مریم علیم الصلوة والسلام کے رفع الی السماء اور نزول کے کہ اسرار وحکم بیان کرنا مقصود ہے۔ تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی ہو۔ اور اہل علم کے لئے موجب بصیرت ہواور اہل تذہب کے لئے باعث طمانیت ہواور اہل صلالت کے لئے سبب ہدایت ہو۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل وکرم سے اس رسالہ کو قبول فرمائے۔ کئے سبب ہدایت ہو۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل وکرم سے اس رسالہ کو قبول فرمائے۔ کے سبب ہدایت ہو۔ حق اللہ شانہ اپنے فضل وکرم سے اس رسالہ کو قبول فرمائے۔ انگو سبب ہدایت ہو۔ حق اللہ شانہ اللہ کو نام اللہ کو تا ہوں تا ہو گئی اللہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ اللہ کا ماطا کو اللہ اللہ کا ماطا کو اللہ کا ماطا کو اللہ کا اللہ کا ماطا کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ماطا کو اللہ کا نام اطا کو اللہ کا نام کا نام

اوراس رسالہ کا نام لطا کف الحکم فی اسرار نز ول سیدناعیسیٰ بن مریم صلی اللّٰد نعالیٰ علیہ وعلی نبینا و بارک وسلم تجویز کرتا ہوں اور اللّٰد کے نام ہے مقصود کوشر وع کرتا ہوں۔ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

سنت الہی اس طرح جاری ہے۔ کہ ہر مخص کے ساتھ اس کی استعدا داور اصل فطرت ك مناسب معامله كياجائے - اور مقتضائے حكمت بھى يہى ہے - اب و كھنايہ ہے كه حضرت عیسی علیہ السلام کی فطرت عام بنی آ دم کی طرح ہے۔ یااس سے جدااور متاز ہے قرآن کریم نے کسی نبی کی فطرت کو بیان نہیں کیا۔قرآن کریم نے صرف دو پیغیبروں کی فطرت بیان کی ہے۔ایک حضرت آ دم علیہ السلام کی اور دوسرے حضرت مسیح بن مریم علیما السلام کی جبیبا کہ آل عمران اورسورهٔ مریم میں بانفصیل مذکور ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے دائرَ ه نبوت کوآ دم علیهالسلام سے شروع فر مایا۔اوراس دائرَ ہ کوحضرت عیسیٰ علیهالسلام برختم فرمایا۔اور نبی اکرم سرور عالم محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کی ذات بابر کات کو دائر ہ نبوت کے تمام خطوط کامنتمٰل اور مرکزی نقطہ بنایا۔ نبوت کے لیے پیضروری ہے کہ صاحب نبوت مرد ہوعورت نی نہیں ہوسکتی لقولہ تعالی۔

> وَمَا أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا لعنی اورنہیں بھیج ہم نے پہلے بچھ سے مگر مرد۔

اس کئے دائرہ نبوت کومرد سے شروع کیا۔اور فقط مرد سے فقط عورت کو بیدا کیا۔ یعنی حضرت آ دم علیہ السلام ہے حضرت ہو اکو پیدا کیا۔ اور جب دائرہ نبوت کوختم کیا۔ تو فقط عورت سے فقط مرد کو بیدا کیا۔ لینی حضرت مریم ہے حضرت عیسی کو بغیر باپ کے بیدا کیا۔ تا كەدائر ەنبوت كى مدايت اورنهايت دونوں متناسب رہيں \_ كما قال تعالى إِنَّ مَثْلَ عِيسيٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَل آدَمَ الله تعالى كے نزد يك عيلى عليه السلام كى شان آدم عليه السلام جيسى

نیز حضرت آ دمِّ کےخمیر میں مٹی شامل تھی۔اس لیےان کوآ سان سے زمین پرا تارا۔ اور حضرت عیسی نفخهٔ جبرائیل سے پیدا ہوئے۔اس لئے ان کوزمین سے آسان پراٹھایا اس طرح

> إِنَّ مَثَلَ عِيُسَىٰ عِنُدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ مَا تَا الْ مِنْ مِ عِسَمَ كُولُو مِنْ وَجِسِ مِنْ

الله تعالی کے نزویک عیسی کی شان آرم جیسی ہے۔خوب صادق آیا۔

آیات قرآنیا اور احادیث نبویہ سے بیامرروز روشن کی طرح واضح ہے۔ کہ حضرت علیما علیہ السلام نفخہ جرائیل سے پیدا ہوئے۔ جسمانی حیثیت سے حضرت مسے کا تعنق حضرت مریم سے ہاور روحانی حیثیت سے افضل السملائکۃ المقر بین یعنی جرائیل امین سے ہے۔ صورت اگر چہ آپ کی بشری اور انسانی ہے۔ مگر آپ کی فطرت اور اصلی حقیقت ملکی اور جرائیلی ہے۔

رستهاز جمله ہوا وقال وقیل،

نقش دم لیک معنی جبرائیل ا

اوراسى بناء يرآب كو كلِمَةٌ ٱلْقَاهَا إلى مَرُيمَ وَرُوحٌ مِنْهُ-

عیسیٰ ایک کلمہ اور روح ہیں خدانعالیٰ کی طرف سے جن کومریم می کی طرف ڈالا گیا۔ فرمایا کہ جس طرح کلمہ میں ایک لطیف معنی مستور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناب مسیح

کے جسم مبارک میں ایک نہایت لطیف شے یعنی حقیقت ملکیه مستوراور مخفی ہے۔

فروہشتہ برعارض دلفریب

نقابيت هرسطرمن زين كيتب

جودريرده معشوق ودرميغ ماه

معانيست ورز برحرف سياه

اور چونکہ آپ کوحق تعالیٰ نے فرمایاروح منداورروح کا خاصہ بیہے کہ جس شے سے وہ ملتی ہے۔ اس کوزندہ کردیتی ہے۔ اس لئے آپ کواحیاء (۱)موتی کا عجاز عطا کیا گیا۔اور چونکہ آپ کی ولا دیت بیں نفخہ جرائیل کو خل تھا۔ کمال قال تعالیٰ

فَنَفَخُنَافِيُهَا مِنُ رُوحِنَا.

<sup>(</sup>۱) لیتن مردوں کوزندہ کرنے کا۔۱۲۔

(ترجمہ) ہم نے اس میں اپنی ایک خاص روح بذریعہ نخیر جرائیل " پھونکی۔''

اس لي فَانُفَخَ فِيه فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذُن اللَّهِ

میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ پس وہ باذن اللہ پرندہ ہوجا تاہے۔'' کامعجز ہ آپ کو یا۔

آمدم برسرمطلب

پس جبکہ بیہ ثابت ہوگیا کہ آپ کی اصلی فطرت مکی ہے اور آپ کا اصل تعلق جرائیل اور ملائکہ مقربین ہے۔ اور دوسر انعلق آپ کا حضرت مریم سے ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ دونوں قسم کا تعلق معرض ظہور میں آئے اور کچھ حصہ حیات کا ملائکہ مقربین کے ساتھ۔ ساتھ گزرے اور کچھ حصہ ذندگی کا بی نوع انسان کے ساتھ۔

دستوریہ ہے کہ اگر ولادت اتفاقاً بجائے وطن اصلی کے وطن اقامت میں ہوجاتی ہے۔تو چندروز کے بعد وطن اصلی میں بچہ کو ضرور لے جاتے ہیں۔تا کہ وہ بچہ اپنے وطن اصلی کی زیارت سے محروم نہ رہے اور چونکہ جناب سے کی ولادت نفخہ جبرائیل سے ہوئی ہے۔ اس کے اگر مقرب ملائکہ یعنی سموات کو جناب سے کا وطن اصلی کہا جائے تو بچھ غیر مناسب نہوگا۔

گرجسمانی حیثیت ہے موت طبعی کا آنا بھی لازمی تھا،اس لئے آپ کے لئے نزول من السماء مقدر ہوااور چونکہ رفع الی السماء فطرت ملکی اور تشبہ بالملائکہ کی بناء پرتھا،اس لئے قبل الرفع آپ نے نکاح بھی نہیں فر مایا۔اس لئے کہ ملائکہ میں طریق از دواج نہیں۔ اور نزول چونکہ جسمانی اور بشری تعلق کی بناء پر ہوگا اس لئے بعد نزول نکاح بھی فرمائیں گے اور وفات پاکر دوضة اقدس کے قریب دفن ہوں گے۔ فرمائیں گے اور وفات پاکر دوضة اقدس کے قریب دفن ہوں گے۔ اور چونکہ آپ کی ولادت نفخہ جرائیل سے ہوئی اور حضرت جرائیل کا عروج اور نزول

قرآن میں ہے ذکر کیا گیا۔ کمال قال تعالیٰ

تَعُرُّجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوُحُ فرشته اورروح (جرائیل) آسان پرجاتے ہیں تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فرشته اور روح (جرائیل) آسان پر سے اتر تے

ہں

كَلِمَةٌ ٱلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

وہ ایک کلمہ ہیں خدا تعالیٰ کی طرف ہے جن کومریم " کی طرف ڈالا۔

پی جس طرح روح بمعنی جرائیل کے لئے عروج ونزول ثابت کیا گیا۔اس طرح جناب میں جس طرح روح بعنی ایک خاص روح ہیں اور پنہیں کیا گیافیہ روح بعنی اس میں روح ہے۔اس لئے کہ روح کاقل کسی طرح ممکن میں روح ہے اس لئے کہ روح کاقل کسی طرح ممکن منہیں۔ نیز آپ کی شان کے لِمَا اُلْی مَرُیّمَ۔ ذکر کی گئی ہے۔اور دوسری جگہ ارشاد سے۔

إِلَيْهِ يِصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيَّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعَهُ

ای کی طرف کلمات طیبات چڑھتے ہیں۔اوروہی عمل صالح کو بلند کرتاہے۔

اس کئے آپ کارفع الی السماء اور بھی مناسب ہوا۔ نیز خدا کاکلمکسی کے بیت کرنے

ہے بھی بست نہیں ہوسکتا۔خدا کا کلمہ ہمیشہ بلندہی رہا کرتا ہے۔

وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلِي وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

اورخداتعالی نے کا فرول کے کلمہ کو بست کر دیااور خدا کا کلمہ بلند ہی رہتا ہے۔

اس لئے اللہ تعالی نے کلمۃ اللہ یعنی عیسی روح اللہ کوآسان پر اٹھالیا۔ اور کا فروں کا

تکلمہ لیتن د جال بیت ہوگا بعن قبل کیا جائے گا۔اور چونکہ آپ کی ولادت کے وقت حضرت جبرائیل بشکل بشرمتمثل ہوئے تھے۔کمال قال تعالیٰ۔

فَتَمَثَّل لَهَا بَشِرًا سَوِياً.

اس کئے رفع الی السماء کے وقت ایک شخص آپ کے ہم شکل بنا کرصلیب دے دیا

گيا۔

كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِهَ لَهُمُ.

العِن اور (يہودنے) نہيں قبل كياان (عيسى ) كوليكن ان كاشبيہ بناديا گياتھا۔
اور جس طرح ولا دت كے وقت اختلاف ہوا تھا۔ كما قال تعالى فَاخْتَلَفَ اللَّهُ حُزَابُ مِنُ بَينِهِمُ۔ ليس جماعتوں نے آپس ميں اختلاف كيا۔
اس طرح رفع الى السماء كے وقت بھى اختلاف ہوا۔
اس طرح رفع الى السماء كے وقت بھى اختلاف ہوا۔

وَإِنَّ الَـذِيُـنَ اخَتَـلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمٍ إِلَّا إِتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا عَظِيمًا \_

جن لوگوں نے حضرت سے کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں ہیں ان کوعلم نہیں محض اتباع ظن ہے۔حضرت سے کو یقنینا قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کواپنی طرف اٹھالیا اور ہے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

جناب سے بن مریم کونزول من السماء اور تل دجال کے لئے خاص کیوں کیا گیا

سنت الہی اس طرح جاری ہے۔ کہ جب کسی شکی کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ اس کے مقابل اور اس کی ضد کو بھی افر ماتے ہیں۔ رمین کے مقابل آسان اور کیل کے مقابل نہار اور ظلمت کے مقابل میں نور اور

صیف کے مقابل میں شتاءاورظل کے مقابل میں حرودھوپ کو پیدا کیا ہے

وبضدها تتبين الاشياء

تانباشدراست کے باشد دروغ آل دروغ ازراست می یابد فروغ شکی ایندراست می یابد فروغ شکی ای طرح کفر کے مقابل ایمان کو پیدا فر مایا۔ اس لئے کہ ایمان کا حاصل تنلیم اور انقیاد ہے۔ اور کفر کا حاصل اباء اور انتکبار ہے۔ اور ای طرح ایمان اور کفر ، ہر ایک کا الگ انگ منع اور معدن پیدا کیا ایمان اور اطاعت کا منبع اور معدن ملائکہ کرام ہیں اور کفر اور عصیان کا منبع شیاطین ہیں۔ جس طرح زمین پستی کا منبع ہے اور اس کے مقابل آسان بلندی کا منبع ہے اسی طرح ملائکہ اور شیاطین ایک دوسرے کے مقابل ہیں منبع ایمان واطاعت یعنی ملائکہ کرام کی شان سے ہے لاکے شہور کی اللّه مَا أَمَرَهُمُ وَ یَفُعَلُونَ مَا یُومَرُونَ۔ اور کفر اور استکبار کے معدن یعنی شیاطین کا میصال ہے کہ اقال تعالیٰ

وَكَانَ الشَّيُطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

اورشیطان این رب کابرانافرمان ہے۔(ا)

خلاصہ یہ کہ ملائکہ کرام کوشیاطین کے مقابل پیدا فرمایا۔اورجس قدرشیطان کوطویل حیات دی گئی۔ حیات عطاکی گئی۔

اورمناسب بھی یوں ہی معلوم ہوتا ہے۔اس کئے کہ جب تک بیز مین ہے۔اس کے مقابل بیز ہمان بھی ہے۔ جب تک بید مقابل بیز ہمان بھی ہے۔ جب تک بید طلمت ہے۔اس کے مقابل نور بھی ہے اسی طرح جب تک شیطان زندہ ہے۔اس وقت تک اس کے مقابل نور بھی ہے اسی طرح جب تک شیطان زندہ ہے۔اس وقت تک اس کے مقابل کے لئے ملائکہ کرام بھی زندہ ہیں۔ جس طرح شیاطین کو ہر طرح کے تشکل اور ممثل کی اور مروح اور مزول کی اور شرق سے غرب تک ایک آن میں منتقل ہونے کی تشکل اور ممثل کی اور مرح بالمقابل ملائکہ کرام کو بھی بیدتمام طاقتیں علی وجہ الاتم عطاکی طاقت عطاکی گئی۔اسی طرح بالمقابل ملائکہ کرام کو بھی بیدتمام طاقتیں علی وجہ الاتم عطاکی گئی۔تاکہ تقابل کمل رہے۔قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہے۔تو دوسری جانب

<sup>(</sup>۱) لیعنی وہ خدا تعالی کی ذرہ برابر نافر مانی نہیں کرتے اور جو تھم ہوتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔۱۲۔

اس کے مقابل ایک فرشتہ موجود ہے۔

شیطان اگراس کو بہکا تا ہے۔ تو فرشتہ اس کو ہدایت کی جانب بلاتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا اور استغفار کرتا ہے۔ لیکن شیاطین اور ملا ٹکہ کرام کا بیہ مقابلہ ایک عرصہ تک پوشیدہ اور مخفی طور سے چلتا رہا۔ اس کے بعد حکمت الہی اور مشیت خداوندی اس جانب متوجہ ہوئی کہ بیہ مقابلہ کسی قدر معرض ظہور میں آئے۔

چنانچہ اولاً الیمی ذات کو بیدا فرمایا کہ جس کی حقیقت اور اصل فطرت شیطانی اور صورت اس کی جسمانی اور انسانی ہے۔ یعن ''مسیح دجال'' جیسا کہ فتح الباری میں منقول ہے۔ کہ دجال دراصل شیطان ہے۔ یعنی حقیقت اور فطرت اس کی شیطانی ہے۔ اور صورت اس کی انسانی ہے۔ اور وہ ایک جزیرہ میں محبوس ہے۔ جبیسا کہ تیجے مسلم میں مصرح ہے۔

کہا جاتا ہے۔اس دجال اکبرکوایک جزیرہ میں محبوس کرنے والے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔جیسا کہ فتح الباری میں منقول ہے۔خلاصہ بیر کہ فت تعالیٰ نے اولاً دجال کو بیدا کیا کہ جس کی حقیقت شیطانی اور صورت انسانی ہے۔

اس کے بعداس کے مقابلہ کے لئے ایک ایسے نبی کو پیدا فر مایا کہ جس کی فطرت اور اصل حقیقت ملکی اور جبرائیل ہے۔اورصورت اس کی بشری اورانسانی ہے۔

اورایسے بی سوائے جناب متے بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی نظر نہیں آتے پھر جس طرح وجال یہود یعنی بنی اسرائیل سے ہے۔ اس طرح وجناب میں بن مریم بنی اسرائیل سے ہیں۔ جس طرح وجال کوایک جزیرہ میں محبوں کر کے ایک طویل حیات عطاکی گئے۔ اس طرح اس کے مقابل جناب میں بن مریم کوآسان پر زندہ اٹھا دیا گیا۔ اور قیامت تک آپ کو قتل وجال کے لئے زندہ رکھا گیا۔ اور اس وجہ سے احادیث میں وجال کے لئے یَن خُرُ جُ اور یہ طُرہ آپ کا لفظ آیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ دجال موجود ہے۔ مگر ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ جسیا کہ جناب میں کے متعلق یَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ (۲) کا لفظ آیا ہے، جناب میں بن

<sup>(</sup>۱) کینی نکلے گااور ظاہر ہوگا۔ ۲ا (۲) لیمنی آسان سے نازل ہوں گے۔ ۱۲۔

مریم اور سے دجال کے لئے یُسو کَدُ (۱) کالفظ کسی جگہ نہیں آیا۔ دجال چونکہ دعوے الوہیت کا کرے گاس لئے جناب سے بن مریم کی زبان مبارک سے پہلاکلمہ جو کہلا گیاہ ہوتھافَ الَ اللّٰهِ (۲) اور چونکہ دجال سے بطور استدارج چندروز کے لئے احیاء موتی ظہور میں آئے گا۔ اس لئے اس کے مقابل جناب سے بن مریم کوبھی احیاء موتی کا اعجاز عطا کیا گیا۔ شخ اکبر فرماتے ہیں۔ کہ دجال جس وقت ظاہر ہوگا۔ تو کھل (۳) ہوگا۔ اس طرح جناب حضرت سے آسان سے نازل ہوں گے تو کھل ہوں گے۔ کمال قال

تعالى

وَ كَهُلاً وَّمِنَ الصَّالِحِيُنَ اوروہ (عیسیٰ )کھل ہو نگے اورصلحاء میں سے ہو نگے۔

اور جس طرح حضرت می کوآیت کها گیا۔ وَلِنَجُعَلَهُ ایَةً لَّلنَّاسِ اسی طرح وجال کوبھی آیت کہا گیا۔ وَلِنَجُعَلَهُ ایَةً لِّلنَّاسِ اسی طرح وجال کوبھی آیت کہا گیاہے۔ کما قال تعالیٰ

اَّوُ يَأْتِيُ بَعُضُ ايَاتِ رَبِّكَ يَوُمَ يَأْتِيُ بَعُضُ آيَاتِ رَبِّكَ يا آپ كے رب كی بعض نشانیاں آجا كیں جس روز آپ كے رب كی بعض نشانیاں

. ظاہر ہوں گی۔

اور حدیث میں مصرح ہے۔ کہ بعض آیات ربک سے دجال وغیرہ کا ظاہر ہونا مراد ہے۔ مگر جناب سے من جانب اللّٰدآیت رحمت ہیں۔اور دجال آیت ابتلاء ہے۔

غرض بیرکہ جناب سے بن مریم اور دجال کے اوصاف اوراحوال میں اس درجہ مقابلہ کی رعایت کی گئی۔ کہ لقب تک میں تقابل کو نظر انداز نہ کیا گیا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب سے ہدایت رکھا گیا۔ دجال ملک شام میں لقب میں جونکہ دجال ملک شام میں

<sup>(</sup>۱) یعنی پیداکیا جائے گا۔۱۲ (۲) یعنی حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاشبہ میں خداکا بندہ ہوں۔۱۲ (۳) ادھیر عمر۔۱۲۔

ظاہر ہوگا۔ اس لئے جناب سے بن مریم بھی اس کے تل کے لئے شام میں جامع دمشق کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ اور جاب کد کے قریب اس کوتل کریں گے۔ اور د جال چونکہ ظاہر ہوکر شدید فساد ہریا کرے گا۔ جیسا کہ حدیث نواس بن سمعان میں ہے۔

فَعَاثَ يَمِينًا وَشِمَالًا

وہ ہرجگہ نساد پھیلائے گا۔

اس لیے جناب میں مریم تھم وعدل ہوکر نازل ہوں گے۔ اور چونکہ دجال کے ساتھ زمین کے خزائن ہوں گے۔ اور چونکہ دجال کے ساتھ زمین کے خزائن ہوں گے اس کے مقابل جناب میں مریم اتنا مال تقسیم فرما کیں گے۔ کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اور چونکہ بغض وعداوت یہود کا خاص شعار ہے۔ اس لیے اس کو یک لخت مٹادیں گے۔

اور چونکہ دجال یہود سے ہوگا۔اوراس وقت سے زندہ ہے۔اس لئے حضرت میے بن مریم فقط دجال کوتل فرمائیں گے۔اور باقی دجال کے معاون اور مددگار کا فرہوں گے۔اس لیےان کا مقابلہ اس وقت کے مسلمان امام مہدی کے ماتحت ہوکر کریں گے۔

اور چونکہ یہودا پنی دشمنی اور عداوت کی وجہ ہے جناب می بن مریم پر ایمان نہ لائے ۔ تصاس لیے اس وقت یعنی نزول کے بعدا یمان لے آئیں گے۔

اورنصاریٰ ظاہراً ایمان تولائے۔گرعقیدہ ابنیت کی وجہ سےوہ ایمان کفرسے بھی بڑھ کرتھا۔اس لیے ان کی بھی اصلاح فرمائیں گے۔اور آپ کی اصلاح سےوہ تھے ایمان لے آئیں گے۔غرض یہ کہ کل اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔کما قال تعالیٰ

وَإِنَّ مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيُداً

اور نہیں ہے۔ کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا۔

حضرت عیسی پرحضرت عیسی کی وفات سے پہلے اور قیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام ان پرشہید ہوں گے۔

اور چونکہ امام مہدی کے خاندان سے یزید نے خلافت غصب کی تھی۔اس لیے اس کے صلہ میں امام مہدی کو تمام روئے زمین کی خلافت اور سلطنت عطام وگی۔

اور جناب مسے بن مریم نہ کوئی سلطنت رکھتے تھے۔اور نہ خلافت آپ کا امت سے تعلق نبوت اور رسالت کا تھا۔ تا کہ آپ پر ایمان لا ئیں۔ مگر یہود تو ایمان ہی نہ لائے۔اور نصار کی لائے تو غلط ۔لہذا آپ کا حق اہل کتاب، کے ذمہ صرف ایمان ہے۔اس لئے نزول کے بعد کوئی شخص اہل کتاب میں ایسا باقی نہ رکھا جائے گا۔ کہ جوآپ پر ایمان نہ لائے۔

## د حال اس امت میں کیوں ظاہر ہوگا

نظام عالم پرایک نظر ڈالنے سے ہرخص سیجھ سکتا ہے۔ کہ ہرسلسلہ کا سرچشمہ اور کوئی نذکوئی مخزن اور کوئی نہ کوئی معدن ضرور ہے۔ آفتا ہے کہ تمام روشنیوں کا منبع ہے۔ کرہ ارضی ہے کہ جو تمام حرارتوں کا مخزن ہے۔ کرہ آب ہے کہ تمام برودتوں کا معدن ہے کرہ ارضی اور کرہ ہوائی ہے کہ جو تمام رطوبتوں اور بیوستوں کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح ضرور ہے۔ کہ اس عالم اجسام میں ایک معدن اور منبع ایمان کا ہوکہ جس سے تمام روشنیاں آفتاب سے ستفاد ہیں اور ایک مخزن کفر کا ہوکہ اسی سے تمام کا فروں کے کفر نکلتے ہوں اور ہرکا فرکا کفراسی مخزن کفر کا ہوکہ اسی سے تمام کا فروں کے کفر نکلتے ہوں اور ہرکا فرکا کفراسی مخزن کفر کا ہوکہ اسیدنا محمد کفراسی مخزن کفر کا ایک برتو ہو۔ سووہ مخزن ایمان ذات بابرکات نبی اگرم سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مخزن کفروہ سرا پاشیطا نیت اور معدن کفروم عصیت دجال اکبر

اورجس طرح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارواح مؤمنین کے لیےروحانی والد ہیں۔ دجال ارواح کا فرکے لئے روحانی والد ہیں۔ دجال ابوا لکا فرین ہے۔اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ابوالمومنین ہیں۔ کما قال تعالیٰ اکی بالکو بین کری بالکو و بین کری اُنفیسهِ م و اُزُوا اَحْدٌ اُمَّهَا تُهُمُ اور
ایک قرات میں ہے و ہُو اَبٌ لَهُمُ۔

نبی کریم مؤمنین کے حق میں ان کے نفوس سے زیادہ اقرب ہیں اور
آپ کی از واج مطہرات! مؤنین کی روحانی ما کیں ہیں یعنی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مؤنین کے روحانی باپ ہیں۔

اور جس طرح آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ دجال اکبرخاتم الدجالین کی مہر کفر
اور جس طرح خاتم الانبیاء کی ایک مہر نبوت ہے۔ ای طرح خاتم الدجالین کی مہر کفر

مَكُتُوبٌ بَيْنَ عَيُنَيُهِ كَافِرٌ

یعنی و جال کی پیشانی پر صاف کا فرلکھا ہوا ہوگا۔

جس طرح مہر نبوت حضور ﷺی نبوت درسالت کی حسی دلیل تھی۔ اسی طرح دجال کی بیٹانی برکا فرکی کتابت اس کے دجل اور کفر کی حسی اور بدیجی دلیل ہوگی۔

اور جس طرح تمام انبیاء سالقین نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کی بشارت دیتے چلے

آئے اسی طرح انبیاء کرام دجال سے ڈراتے آئے۔ (حدیث میں ہے)

مارے انبیاء کرام دجال سے ڈراتے آئے۔ (حدیث میں ہے)

مَا مِنُ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدُ أَنُذَرَ قَوُمَهُ مِنَ الدَّجَّالِ كوئى نبى ايبانہيں گذراكہ جس نے اپن قوم كود جال سے نہ ڈرايا ہو۔

اورجس طرح خاتم الانبیاء کی نبوت بذریعه مهر نبوت اور خاتم الدجالین کا کفر بذریعه اور جس طرح خاتم الانبیاء کی نبوت بذریعه مهر نبوت اور خاتم الدجالین کا کفر بذریعه سخابت بین عینیه کافر خاتم الانبیاء کی نبوت بذریعه سے مونین کا ایمان او کا فرین کا کفر پیشانی پر ظاہر کیا جائے گا۔ اس ائے کہ یہ جماعت مونین کی اور کا فرین کی آخری جماعت ہوگی۔ اور انہیں پرسلسلہء ایمان اور کفر کا ختم کر کے قیامت اور کا فرین کی آخری جماعت ہوگی۔ اور انہیں پرسلسلہء ایمان اور کفر کا ختم کر کے قیامت قائم کی جائے گی۔ جسیا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب مکہ یا اجیاد کے زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ جس کے ہاتھ میں ایک مہر ہوگی۔ مومن اور کا فرکی پیشانی پر ایمان اور کفر

کا نشان لگائے گا۔مومن کی بیشانی پرسفید نکتہ۔اور کا فرکے ماتھے پرسیاہ نکتہ لگائے گا اور اےمومن اور اے کا فرسے ایک دوسرے کو خطاب کریں گے۔ دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح سلسلہ نبوت اور سلسلہ دجل کے خاتم پر نبوت اور دجل کی مہر لگائی گئی۔اسی طرح سلسلۂ ایمان اور کفر کے خاتم بین پر بھی ایمان اور کفر کی مہر مناسب ہوئی، اس کے کہ خاتم کے معنی جس طرح آخر کے ہیں۔اسی طرح صاحب مہر کے بھی ہیں۔ پس خاتم کے لئے مہر کا ہونا نہایت مناسب ہے۔

## آمدم برسرمطلب

پس جس طرح خاتم الانبیاء کا بعثت اخیر زمانه میں اخیر امم کی طرف ہوئی اسی طرح خاتم الدجالین کاظہوراخیر زمانه میں مناسب ہوا۔

### ایک شبهاوراس کاازاله

قیاس اس کومقتضی ہے کہ خاتم الدجالین کا مقابلہ خاتم النبیین کریں۔ اور آپ خود اپنے دست مبارک سے اس کوتل کریں۔ اور اگر بالفرض نبی اکرم خود نہ تل فرما کیں تو حضرت مسے بن مریم کی کیا خصوصیت ہے۔ کہ وہی نازل ہوکر نبی کریم کی طرف سے قتل فرما کیں۔

#### جواب

سیہ کہ اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ کمالات نبوت ورسالت اس رتبہ کو پہنچ ہیں۔ کہ نہ کوئی آپ کا مماثل ہے اور نہ مقابل۔ جس طرح آ فتاب کے سامنے کسی ظلمت کا ظاہر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ ای طرح آ فتاب رسالت کے سامنے دجل کی ظلمت کا ظاہر ہونا محال ہے اور غالبًا دجال اسی وجہ ہے آپ کی موجودگی میں ظاہر نہ ہوسکا

دوم بيركهآيت شريفه:\_

وَإِذَا اَخَذَ اللَّهُ مِيُثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اتَّيُتُكُمُ مِنُ كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ لَتُومِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَ اَقُرَرُتُمُ وَاَحَذُتُمُ عَلَى ذَالِكُمُ إِصُرى ـ الآية

ال وفت کو یا د کرو جبکہ اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت کی تصدیق حکمت دوں اور پھرتم سب کے بعد ایک رسول آئیں جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کریں تو ان پرضرور ایمان لا نا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نے اس عہد کو قبول کیا۔

حضور پر نور ﷺ پرایمان اور نفرت کا عہد دوسرے انبیاء سے لیا گیا ہے لہذا آپ کی امداد کے لئے انبیاء سابقین سے کوئی نبی دجال کا ضداور مقابل ہونا جا ہے تا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے آپ کی امت کی نفرت ظہور میں آئے۔

اب رہابیامرکہ اس بارہ میں کون آپ کی نیابت کرے تو غور کرنے سے بیمعلوم ہوا کہ جناب میں میں اس کے کہ حق کہ جناب میں بن مریم آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب خاص ہیں۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسورۂ جن میں عبداللہ کے لقب سے ملقب فر مایا ہے۔
لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ یَدُعُو مُ کَادُو ایکُو نُو نَ عَلَیْهِ لِبَداً۔

جب الله کابندہ اللہ کو پکارنے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ جمع ہوجاتے ہیں۔

اور حضرت سے نے بھی اپنے لئے اس لقب کو ثابت فرمایا ہے۔قال انی عبد الله اور دوسرے حضرات انبیاء سے بیاد عاء ثابت نہیں ہوا۔ فرق صرف اس قدر ہے۔ کہ یہاں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصف عبدیت کے مخبرا ورمظہر ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کوخود جناب باری عز ااسمہ نے بیان فرمایا ہے۔

اور غالبًا اسی نیابت خاصة کی وجہ سے سرور عالم صلی الله علیہ وسلم کے آمد آمد کی بشارت کا منصب حضرت سے بن مریم کوسپر دکیا گیا۔

وَإِذُ قَالَ عِيسْلَى بُنُ مَرُيَمَ يَا بَنِيَ إِسُرَآئِيُلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلْيُكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِيُ مِنُ بَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ.

حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں اور توراۃ کی تصدیق کرنے والا ہوں۔اور ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ کہ جومیرے بعد آئیں گے۔نام ان کا احمد ہوگا۔

اورای طرح حضرت کے دن مستشفعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی شفاعت کے لئے حاضر ہوں گے۔ توعیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ جواب دیں گے اِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِیْنُ قَدُ حَضَرَ الْیَوْمَ۔ آج تو خاتم النبیین محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ان سے شفاعت کی درخواست کروعلاوہ ازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآنخضرت سے ایک خاص قرب بھی ہے۔

وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسي بن مريم ليس بيني وبينه نبي (رواه البخاري)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا میں عیسیٰ بن مریم سے بہت ہی اقر بہوں میرے اوران کے درمیان میں کوئی نبی نہیں۔

اورغالبًا حضرت مسيح عليه السلام كونبى اكرم كى طرح معراج جسمانى ميں شريك كرنااس اولويت كى وجه سے ہوا اور جس طرح خاتم الانبياء سے پيشتر نبوت ورسالت كا سلسله جارى ركھا گيا۔اسى طرح خاتم الد جالين سے پہلے دجل كاسلسله جارى ركھا گيا۔

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث

دجالون كذابون قريب من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله وانه لانبي بعدي.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک بہت سے د جال اور کذاب نہ آئیں ہر ایک بیہ کہتا ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

اں حدیث میں غور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دجل کا مداراصل میں خاتم الانبیاء کے آجانے کے بعد دعوائے نبوت ورسالت پر ہے۔

اس کے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دجالین کی علامت ہی یہ قراردی ہے کہ لہہ سول۔ یعنی فقط آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس کا بید عویٰ کرنا کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں اس کے دجال ہونے کی قطعی اور نقینی دلیل ہے۔ نیز دجل کے معنی التباس کے ہیں۔ اور دعویٰ الوہیت میں چندال التباس اور اشتباہ نہیں جتنا کہ دعویٰ نبوت میں ہے۔ اسی وجہ نے فرعون کو باوجود دعوائے الوہیت کے دجال نہیں کہا گیا۔ اس لئے کہ میں ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کو باوجود دعوائے الوہیت کے دجال نہیں کہا گیا۔ اس لئے کہ بشرکی عدم الوہیت میں کوئی اشتباہ نہیں۔ ہر خفس مجھ سکتا ہے کہ ایک کھانے پینے والا اور بگنے موت خوالک خوالے نہیں ہوسکتا۔ انبیاء کرام چونکہ جنس بشر سے آئے ہیں اس لئے دعوائے نبوت میں عقلا اشتباہ ہوسکتا ہے۔ لیکن خاتم النبیاء کے بعد نبوت کے بعد کمی قتم کا کوئی اشتباہ باتی نہیں رہا۔ غرض یہ کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا سراسر دجل اور کھلا ہوا ارتداد ہوت کہ جس کی سزا بجو تل کے اور بچھ نہیں اس لئے جناب سے بن مریم نازل ہوکر دجال مدی نبوت کو ایک کہ خاتم الانبیاء کے بعد کیوں نبوت کا دعویٰ کیا۔

اوران لوگوں سے کہ جواس مدعی نبوت کا ساتھ دیں گے امام مہدی آ کر قبال کریں گے۔جس طرح صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے قبال کیا۔ سجان اللہ حق تعالیٰ نے کس طرح خاتم الا نبیاء کے بعد مدعی نبوت کا واجب القتل ہونا ظاہر فر مایا کہ اس امت مرحومہ کے اول اور آخر خلیفہ دونوں سے مدعی نبوت کی جماعت کوخوب اچھی طرح قتل کرایا۔ نیزیہود کے قتل میں حکمت یہ ہے کہ یہود جناب مسیح بن مریم کے پچھے خاص مجرم ہیں۔

اول تو یہ کہ جناب مسے علیہ الصلاۃ والسلام پرایمان نہ لائے۔ دوم بیر کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر طرح طرح کے افتراء باندھے۔ سوم بیر کہ آپ کے تل میں پوری کوشش اور تدبیر سے کام لیا مگر حق تعالیٰ نے آپ کو بالکل سیحے وسالم آسان پراٹھایا۔

چہارم یہ کہ آپ کے بعد بس نبی یعنی خاتم الانبیاء کی آپ نے بشارت دی تھی اس پر ایمان نہلائے اوراس کے تل میں بھی پوری کوشش کی گرسب نا کام رہے۔

بنجم ریہ کمسیح د جال کو خاتم الانبیاء کے بعد نبی مان بیٹھے۔ حالانکہ خاتم النبین کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔

اس لئے مناسب ہوا کہ اب یہود کا استیصال کیا جائے۔اس لئے کہ اب کفر انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ خاتم الانبیاء کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس مدعی کا اتباع کرے وہ شرعاً ہرگز ہرگز زندہ نہیں رکھے جاسکتے ایئے ماٹیقی وُ اُخِدُو اُ وَقُتلُو اُ تَقْتِیلًا۔

پھریہ کہ دجال اپنے کوسے کہ کرخاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے لگا اورلوگ دھوکہ سے اس مسے صلالت کوسے ہدایت یعنی سے بن مریم (علیمالصلا ۃ والسلام) سمجھ کرایمان لائیں گے اور غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ اس لئے حضرت مسے بن مریم کواس نا قابل تحل خلطی کے ازالہ کے لئے نازل کرنا ضروری ہوا۔ اس لئے آپ اس کے قل پر مامور ہوئے تاکہ لوگ سمجھ لیس کہ کون سے ہدایت ہے اور کون سے صلالت۔ ذَلِكَ عِیُسْسی بُنُ مَسْرُیمَ قَوُلُ لوگ سمجھ لیس کہ کون سے ہدایت ہے اور کون سے صلالت۔ ذَلِكَ عِیُسْسی بُنُ مَسْرُیمَ قَوُلُ

الُحَقِّ الَّذِي فَيُهِ يَمْتُرُونَ.

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي والامي خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين امين يارب العالمين.

# ٱلاَعُكَارُهُ بمعنی

# الكشف والوحى والالهام الحشف والالهام الإحضرت مولانا محدادريس كاندهلوي المحداد المحداد

كشف اورالهام اوروحي

کشف : عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کردکھلا دینے کا نام کشف ہے۔کشف سے پہلے جو چیز مستورتھی، اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہوگئ۔ قاضی محمد اعلیٰ تھا نوگ کشاف اصطلاحات الفنون صفح ۱۲۵ میں لکھتے ہیں۔''الکشف عنداہل السلوک ہوا ارکاشفہ ومکاشفہ رفع حجاب را گویند کے میان روح جسمانی است کہ ادراک آل بحواس ظاہری نتوال کردالخ؛'

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جاننا جاہئے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔

الهام: کسی خیرادراجھی بات کا بلانظر وفکر (۱) اور بلاکسی سبب ظاہری کہ من جانب اللہ قلب میں القاء ہونا الہام ہے۔ جونکم بطریق حواس حاصل ہووہ ادراک حسی ہے اور جونکم بغیر طور حس اور طور عقل ممن جانب اللہ بلاکسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام محض

<sup>(</sup>۱) كما في احياء العلوم ص ١٦ج٣\_

موہبت ربانی ہےاورفراست ایمانی جس کا حدیث میں ذکرآیا ہے وہ من وجبرکسب ہےاور من وجبروہب ہے۔

کشف اگر چدا ہے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے کیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

وی اورالہام میں فرق: وی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطاء ہوتی ہے ،
اورامت پر،اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پراس کی تبلیغ فرض ہوتی ہوا ورالہام ظنی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطاء نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطا بیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اور معصوم عن الخطا بیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اور نہ الہام سے کوئی تکم شرعی ثابت نہیں۔ اور نہ الہام سے کوئی تکم شرعی ثابت ہوسکتاہے۔ حتی کہ استخباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہوسکتا۔

نیزعلم احکام شرعیہ بذر بعہ دحی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے سووہ ازقتم بشارت یا ازقتم تفہیم ہوتا ہے احکام پر مشتمل نہیں ہوتا جیسے حضرت مریم کوجودحی الہام ہوئی وہ ازقتم بشارت تھی نہ کہ ازقتم احکام ۔ادربعض مرتبہ وحی الہام کسی تھم شرعی کی تفہیم اورا فہام کے لئے ہوتی ہے۔

جونبت رویائے صالحہ کو الہام سے ہے وہی نبیت الہام کو وجی نبوت سے ہے بینی جس طرح رویائے صالحہ الہام سے درجہ میں کمتر ہے اسی طرح الہام درجہ میں وجی نبوت سے فروتر ہے اور جس طرح رویائے صالحہ میں ایک درجہ کا ابہام اور خفا ہوتا ہے اور الہام اس سے فروتر ہے اور وجی طرح الہام بھی باعتبار وجی کے خفی ادر مہم ہوتا ہے اور وجی صاف اور واضح ہوتی ہے۔

اورجس طرح رویائے صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں جوشخص جس درجہ صالح اور جس درجہ صادق ہے ای درجہ اس کا رویا بھی صالحہ اور صادقہ ہوگا۔ اس طرح الہام میں بھی مراتب ہیں۔ جس درجہ کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی ای درجہ کا الہام ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث من اللہ ہے تو وہ عمر ہے۔ سوجاننا چاہئے کہ یہ تحدیث من اللہ الہام کا ایک خاص مرتبہ ہے جوخواص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جوان کی زبان سے نکلتا ہے وہ تق ہوتا ہے اور صدق اور وہی خداوندی اس کی تصدیق کرتی ہے بلکہ حق جل شانہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہت کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو۔ کہ ما شانہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہت کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو۔ کہ ما شانہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہت کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ واللہ واللہ

وی رحمانی اور وی شیطانی میں فرق: اگر وار دات قلبیه کسی امر خیراورامر آخرت یعنی حق جل شانه کی اطاعت کی طرف داعی ہوں تو وجی رحمانی ہے۔اوراگر دنیاوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف داعی ہوں ۔ تو وہ وجی شیطانی ہے۔ کذافی خواتم الحکم ص ۱۵۲ و مدارج السالکین ص ۲۲ج۔

## حضرات يصوفيه كرام كامطلب

جس طرح حق جل شانہ نے وی کومعنی لغوی کے اعتبار سے مقسم قرار دے کرا سکے تحت میں وحی نبوت اور الہام اور شیطانی وسوسوں کو داخل فر مایا اور الہام کومعنی لغوی کے اعتبار سے الہام فجور اور الہام تقوی کی طرف تقسیم فرمایاف کھ مھا فُحور مَاوَ تَقواهَا اور لفظ ارسال معنى لغوى كے اعتبار ہے شیطان تعین كيلئے آيا ہے۔إنار سَلنَا الشينطِينَ عَلَى الكفرينَ - اس طرح حضرات صوفيه في نبوت كوجمعى لغوى لي كمقسم بنايا - يعنى خدا تعالى ے اطلاع یا نا اور دوسروں کواطلا ع دینا۔اس معنی لغوی کومقسم بنایا اور حضرات انبیاء کی نبوت اور وحی شریعت اور اولیاء کی ولایت اور الهام معرفت کونبوت بمعنی لغوی کے تحت میں داخل فرمایا۔اور نبوت کے لئے چونکہ تشریع احکام ضروری ہے اور ولایت میں کوئی تھم شرعی نہیں ہوتا۔اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت ورسالت کا نام نبوت تشریعیہ رکھااور ولایت کا نام نبوت غیرتشریعی رکھا۔اس کا بیمطلب ہرگز نہیں کہ شریعت میں نبوت کی دونشمیں ہیں ایک نبوت تشریعیه اورایک نبوت غیرتشریعی بلکه نبوت جمعنی لغوی کی دونتمیں ہیں ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریع احکام لازم ہے اور نبوت جمعنی لغوی کی دوسری قشم ولایت اورالہام ہےجس سے صرف حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے مگراس سے کوئی تحکم شرعی ثابت نہیں ہوتاحتیٰ کہ کشف اور الہام ہے مشخب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اورحضرات صو فیہ نے نہایت واضح طور پراس کی تصریح کردی ہے کہ حضور پرنورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے اور جس متم کی وحی حضرات انبیاء پراترتی تھی وہ بالکل مسدود ہوگئی۔اب نہ بیہمنصب باقی ہےاور نہسی کے لئے بیہ جائز ہے کہا ہے او پر نبی اور رسول کا لفظ اطلاق کرے۔ نبوت بالکل ختم ہوگئی۔ اولیاء کے لئے نبوت میں سے صرف وحی الہام باقی ہے اور حفاظ قرآن کے لئے بیقرآن باقی ہے۔ حدیث میں ہے ۔ من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه جس فقرآن كوحفظ كرليا تواس

کے دونوں پہلووں کے درمیان نبوت داخل کردی گئی۔اورعلاء اورخواص امت کو منصب رسالت میں یہ حصہ ملا کہ وہ احکام شریعت کی تبلیغ کریں۔اورفقہاء اور مجہدین کو منصب رسالت سے یہ حصہ ملا کہ کتاب وسنت اور شریعت کی روشنی میں اجتہاد واستنباط کریں اورغیر منصوص امورکا تھم اصول شریعت کے ماتحت رہ کر خدا دادنو رفہم اورنورتقو کی سے قرآن اور حدیث سے نکال کرامت کو فتو کی دیں۔اس طرح مجہدین کو تشریع احکام کا ایک حصہ عطاموا۔اوریہ بھی تصریح فرمائی کہ جو محض آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کے بعد یہ دعو کی کرے عطاموا۔اوریہ بھی تصریح فرمائی کہ جو محض آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کے بعد یہ دعو کی کرے کہ مجھ پر اللہ کے یہا حکام اوریہ اور نواہی نازل ہوئے ہیں، وہ مدی شریعت ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔تو کیا مرز اصاحب کے نزدیک تمام اولیاء اور علاء اور حفاظ قرآن کی ہوسکتے ہیں اور ان پر ایمان لا نا ضروری ہے؟ حضرات صوفے نہ کی اس تحقیق سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ اگر اولیاء کو نبوت غیر تشریعیہ سے حصہ ملا ہے تو فقہاء اور مجہدین کو تو نبوت نشریعیہ سے حصہ ملا ہے تو فقہاء اور مجہدین کو تو نبوت نشریعی نبی ہونے واضح ہوگیا کہ اگر اولیاء کو نبوت غیر تشریعی سے حصہ ملا ہے تو فقہاء اور مجہدین کو تو نبوت خیر تشریعیہ سے حصہ ملا ہے تو نقہاد تو تشریعی نبی ہونے والیہ بھی ہیں۔

بلکہ حضرت شخ محی الدین بن عربیؒ نے نبوت بمعنی لغوی (لیعنی خداسے خبر پانا اور دینا) کواس قدرعام فرمایا کہ سی موجو د کواس سے خالی نہیں جھوڑا۔ چنانچہ فتو حات کے ایک سوپجیسویں باب میں فرماتے ہیں:۔

اعلم ان النبوة التي هي الاخبار من شئي سارية في كل موجود عند اهل الكشف والوجود لكنه لا يطلق على احد منهم اسم نبي ولا رسول الاعلى الملائكة الذي لهم رسل (كبريت احمر ص ١١٨ ج١) جانتا چا جئ كه نبوت جس كمعنى لغت ميں خبرد ينے كے ہيں وہ اہل كشف كے نزد يك تمام موجودات ميں سرايت كئے ہوئے ہے كيكن معنى شرى كا اطلاق بجز فرشتول كے اور معنى شرى كے اعتبار سے نبى اور رسول كا اطلاق بجز فرشتول كے اور معنى شرى كے اعتبار سے نبى اور رسول كا اطلاق بجز فرشتول كے اور

#### موجودات پرنہیں کیا جائے گا۔

اب و کیھے کہ اس عبارت میں تمام مخلوقات اور تمام موجودات کے لئے ثابت فرمادیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ نبوت بمعنی لغوی یعنی اخبار عن الشکی تمام موجودات میں جاری وساری ہے مگر معنی شرع کے اعتبار سے کسی پر نبی اور رسول کا اطلاق درست نہیں۔ شہد کی محصول کے لئے وحی اور ہرنفس کے لئے الہام کا ذکر قرآن میں آیا ہے وَاوُ حَیٰ رَبُّكَ اِلَی اللّٰ مُحْول کے لئے وقی اور ہرنفس کے لئے الہام کا ذکر قرآن میں آیا ہے وَاوُ حَیٰ رَبُّكَ اِلَی اللّٰ مُحْد وَ مَا وَمُولُ مَا معلوم ہوا کہ وحی اور الہام کے فیض سے حیوانات بھی محروم نہیں۔خداوند ذو الجلال کی وحی اور الہام کی تاریر قی ہرایک مخلوق کے دل میں لگی ہوئی محروم نہیں۔خداوند ذو الجلال کی وحی اور الہام کی تاریر قی ہرایک مخلوق کے دل میں لگی ہوئی

سب سے ربط آشنا کی ہے تجھے دل میں ہرایک کے رسا کی ہے تجھے اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل در کار ہوتو بوا در النودار صفحہ ۲۶۳ تا ۲۶۳ مصنفہ حضرت تحکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ اور مسک الختام مصنفہ ناچیز اور الشہاب مصنفہ حضرت

عنی الاسلام مولا ناشبیراحمرعثانی کی مراجعت کریں۔واللّٰداعلم وعلمہ اتم واحکم

صوفی کے شطحیات: صوفیاء کرام کے یہاں ایک بات ہے جس کو شطحیات کہتے ہیں شطحیات شطحی یا شطح کی جمع ہے۔ اصطلاح صوفیہ میں شطح کی تعریف ہیہ کہ جو بات غلبہ حال اور غلبہ وارد کی وجہ سے بے اختیار زبان سے نکل جائے اور بظاہر قواعد شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہو۔ اس کو شطح کہتے ہیں ایٹے خص پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ دوسروں کو اس کی تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فر مادی ہے کہ ان شطحیات پر کسی کو عمل پیرا ہونا جائز ہیں بلکہ جس شخص پر بیا حوال نہ گذر ہے ہوں وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ محمی نہ کرے تا کہ فتنہ میں مبتلانہ ہو۔

الهام كالحكم شرعى: حضرات انبياء كرام كى وحى كى جيت مين توكيا كلام موسكتا ب

حضرت انبیاء کرام کا تو خواب بھی جمت قطعیہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خواب کی بناء پر بیٹے کے ذرج کا ارادہ فر مایا جس کی حق جل شانہ نے قر آن کریم میں مدح اور توصیف فر مائی۔

البت اولیاء اللہ کے الہام میں کلام ہے کہ اس کا شری تھم بیہے کہ اگر الہام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور قواعد شرعیت کے خلاف نہ ہوتو اس بڑمل کرنا جائز ہے واجب نہیں اور جو الہام کتاب وسنت اور شریعت کے خلاف ہواس پڑمل کرنا بالا جماع جائز نہیں جو الہام قر آن وسنت کے خلاف ہو وہ الہام روحانی نہیں بلکہ وہ الہام شیطانی ہے بلکہ الہام کے صادق اور کا ذب ہونے کا معیار ہی کتاب وسنت کی موافقت اور مخالفت ہے۔

صدیق اکبرؒ اور فاروق اعظم عجمی اینے الہام پرعمل نہ فرماتے تھے جب تک کہ کتاب و سنت سے اس کی تقیدیق و تائید نہ ہوجائے۔

امام غزائی احیاءالعلوم میں لکھتے ہیں کہ ابوسلیمان دارانی بیفر مایا کرتے تھے کہ الہام پر اس وفت تک عمل نہ کروجب تک آثار ہے اس کی تصدیق نہ ہوجائے۔

شخ عبدالقادر جیلا کی فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہالہام اور کشف پڑمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ قر آن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے مخالف نہ ہو۔

قاضی ثناء اللہ صاحب ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا الہام علم ظنی کا موجب ہے اگر کسی ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے خلاف ہواگر چہ وہ حدیث خبر آحاد میں سے ہو بلکہ اگر ایسے قیاس صحیح کے بھی خلاف ہو کہ جو شرائط قیاس کو جامع ہوتو اس جگہ متفابلہ کشف والہام قیاس کو ترجے وین جا ہے اور بیمسئلہ تمام سلف اور خلف میں متفق علیہ ہے۔ اب مکتوبات حضرت مجد دالف ثانی کی ایک عبارت مع ترجمہ نقل کی جاتی ہے۔

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ بداں ارشد ك الله تعالىٰ والهمك سو اء الصراط

كهاز جمله ضروريات طريق سلوك اعتقاد سيح است كه علمائے اہل سنت آل رااز کتاب وسنت و آثا رسلف اشنباط فرموده اند ـ وکتاب وسنت رامحمول داشتن برمعانی که جمہورعلائے اہل حق بعنی علائے اہل سنت و جماعت آل معنی رااز کتاب وسنت فہمید واند نیز ضروری است واگر بالفرض خلاف آں معانی مفہو مہ بکشف والہام امرے ظاہر شودآن اعتبار نباید کرد وازال استعاذه بایدنمود مثلاً آیات واحادیث که از ظواهر آنها تو حید و جود مفهوم می شود و جم چیس احاطه وسریان وقرب ومعیت ذاتیه معلوم می گرد و چوں علائے اہل حق ازاں آیات واحا دیث ایں معنی نہ فہمیرہ اندا گر درا ثنائے راہ برسا لک ایں معانی منکشف شودوموجود جزيكے نيابديااورابالذات محيط واندوقريب ذا تأبيابد ہر چنداودريں وقت بواسطه غلبه حال سكرمعذ ورست اما بإيدكه بميشه تجق سجانه تعالى ملتجي ومتضرع بإشد كهاوراا زين ورطه بر آور دہ امورے کہ مطابق آرائے صائبہ علمائے اہل حق ست بروئے منکشف گر داندو سرموئ خلاف معتقدات حقد ایشان ظاہر نساز د بالجمله معانی مفہوم علمائے اہل حق را مصداق كشف خويد بإيد ساخت ومهك الهام خود راجزال نبايد داشت جه معانى كه خلاف مفهومه ابيثان است ازجيز اعتبار ساقط است زيراكه هرمبتدع وضال معتقدات مقتدائ خودرا كتاب وسنت مى داندوبا ندازفهام ركيكه خودازال معانى غيرمطابقه مى فهمد يُسضِل به كَثِيُرًا وَّيَهُدِيُ بِهِ كَثِيُراً.

وآنکه نفتم که معانی مفهومه الل ق معتبرست وخلاف آل معتبر نیست بنابرآن ست که آن معانی رااز تبتع آثار صحابه وسلف صالحین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اخذ کرده اندواز انوار نجوم بدایت ایثال اقتبال فرموده اندله انجات ابدی مخصوص بایثال گشت فلاح سرمدی نصیب شال آمد اُولیْكَ حِزبُ اللهِ اَلاَ اِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المُفلِحُونَ واگر بعض از علماء باوجود حقیت اعتقاد در فرعیات مداهنت نمایند و مرتکب تقصیرات باشد در عملیات انکار مطلق علما نمودن و جمه رامطعون ساختن انصافی محض است و مکابره صرف بلکه انکار است از اکثر ضروریات دین چه ناقلال آل ضروریات ایثاند و ناقدان جیده آل را از ویه

الثاند لولا نورهذا يتهم لما اهتذينا لولا تميزهم الصواب من الحطاء لغويناهم الذين بذلوجهد هم في اعلاء كلمة الدين القويم واسلكوا طوائف كثير\_ة من الناس على صراط مستقيم فمن تا بعهم نحى ومن حالفهم ضل واصل مكتوب دوصدو مشادوششم (٢٨٦) جلداول مكتوبات امام رباني مجد دالف ثاني ـ (ترجمه) اے عزیز! جان لے (خدا تھے سمجھ عطا کرے اور سید ھے راستہ کی ہدایت كرے) كەطريق سلوك كے ضروري امورييں سے تيجے عقيدہ ركھنا ہے۔جوعلائے اہل سنت نے قرآن وحدیث اورآ ٹارسلف ہے اخذ کیا ہے اور قرآن وحدیث کوانہی معانی پر محمول کرنا بھی ضروری ہے جوعلمائے حق لیعنی علمائے اہل سنت و جماعت نے قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں۔اوراگر بالفرض ان اہل سنت کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف کشف والهام کے ذریعہ کوئی بات ظاہر ہوتو اس کا اعتبار نہ کرنا جائے مثلاً وہ آیتیں اور حدیثیں جن کے ظاہری پہلوؤں سے وحدۃ الوجود سمجھ میں آتی ہے یااس طرح باری تعالیٰ کا ذاتی لحاظ ہے ہر جگہ حاوی وساری ہونا اور ذاتی قرب ومغیت معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ علمائے حق نے ان آیات واحادیث سے بیمعنی ہمیں سمجھے ہیں تو اگر راہ سلوک کے دوران میں بیر باتیں منکشف ہوں اور ایک (خدا) کے سواکسی کوموجود نہ پائے یا خدا کو بالذات محیط سمجھے اور بالذات قریب یائے تو اگر چہ وہ سالک بوجہ سکر کی حالت کے غلبہ کے اس وقت معذور ہے لیکن اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی جاہے کہ اللہ تعالی اس کو اس چکر سے زکال کر اہل حق علماء کی درست رائے کے موافق اس پر ظاہر فرمادے اور ان سیے عقیدوں کے خلاف بال برابر بھی ظاہر نہ ہونے دے۔

غرض اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کواپنے کشف کا معیار بنانا چاہئے اوراس کے علاوہ اور کسی چیز کواپنے الہام کی کسوٹی نہیں بنانا چاہئے کیونکہ جو معانی اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف ہیں وہ درجہ کے اعتبار سے گرے ہوئے ہیں۔اس لئے کہ (یول تو) ہرمبتدع اور گمراہ اپنے بیشوا کے معتقدات کوقر آن وحدیث ہجھتا ہے اور اپنی ناقص اور سوچ

سمجھ کےمطابق قرآن وحدیث ہے حقیقت کےخلاف معانی سمجھتا ہے۔ (اور قرآن ہے بہت سے گمراہ ہوجاتے ہیں اور بہت راہ پاتے ہیں) اور بیہ جومیں نے کہا کہ اہل جق کے مستحجے ہوئے معانی معتبر ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں بیاس بنا پر سے کہ انہوں نے ان معانی کوصحابہ ورسلف صالحین سے اخذ کیا ہے اور ان کے ستارہ مدایت سے نور حاصل کیا ہے اسی لئے ابدی نجات اور دائمی فلاح ان کے لئے مخصوص ہوگئی (بیلوگ ہیں اللہ کی جماعت اورس لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح یانے والی ہے) اگر بعض علماء باوجود سیجے عقائد جانے کے جزئیات وفرعیات میں حق کو چھیائیں اور اعمال میں تقصیر کریں تو اس سے مطلقاً تمام علماء کا انکار کرنا اورسب کو ملامت کرنا تھلی بے انصافی اور ہٹ دھرمی ہے بلکہ بیہ چیز دوسرے الفاظ میں ) اکثر ضروریات دین ہے انکار کردینا ہے۔ کیونکہ ضروریات دین کے روایت کرنے والے اوران میں کھوٹے کھرنے کی تمیز کرنے والے یہی علماء ہیں کہا گران کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے اوراگران کی طرف سے حق وباطل میں تمیزنہ کی جاتی تو ہم بھٹک جاتے یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی آخری کوشش تک دین کا بول بالا کرنے کے لئے صرف کردی ہے اور انسانوں کے بہت سے گروہوں کوسید ھے راستہ پر چلایا ہے یس جس نے ان کا اتباع کیا اس نے نجات وفلاح یائی اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ خود بھی گمراہ ہوااور دوسروں کے لئے گمراہی کا ذریعہ بنا۔

# مرزاصاحب كوايخ الهام برخود بهى يقين نهقا

مرزا صاحب کے الہامات چونکہ القاء شیطانی تھے اس لئے خود مرزاصاحب کو بھی اینے الہامات پریفین نہ تھا. چنانچہ مرزاصاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

''میں نے ایک عرصہ تک الہامات کی بیروی نہیں کی جب تک کہان الہامات کو قر آن وحدیث کے موافق جانچ نہ لیا۔''

جانچنے کی وجہ یقی کہ مرزا صاحب کوشبہ تھا کہ بیالہامات خداکی طرف سے ہیں یا

شیطان کی طرف ہے۔ بلکہ حق رہ ہے کہ مرزاصاحب کو یقین تھا کہ بیالہامات من جانب النہ ہیں۔ بلکہ ان کے من گھڑت ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ مگر اللہ ہیں بلکہ ان کے نفس کے من گھڑت ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ مگر اندیشہ رہنا کہ لوگ الہام کوئ کر متوحش ہوں گے۔ اس لئے سوچتے تھے کہ قرآن اور حدیث میں کس طرح تاویل کر کے الہام کواس کے مطابق بنادوں۔

وَآ خِرُ دَعُوانَا آن الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلَقِهِ سَيِّدِ نَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلَقِهِ سَيِّدِ نَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا اَرُحَمَ الرَّا حِمِيُنَ۔ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا اَرُحَمَ الرَّا حِمِيُنَ۔ محمدادرلی کان الله له وکان موللد۔ آئین۔ محمدادرلی کان الله له وکان موللد۔ آئین۔ (۲۰رجمادی الثانیہ سے ایس اصلاح یوم جہارم شنبہ)

and the second of the second o Company of the Company of the control of the control of 

# اسلام اورمرزائیت کا اصولی اختلاف

· --••

# اسلام اورمرزائيت كالصولى اختلاف

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنبِيَاءِ

وَالْمُرُسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَازُواجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ

أَجُمَعُدُنَ.

اما بعد! بہت سے لوگ اس غلط بھی میں بتلا ہیں کہ مرزائی اور قادیانی ندہب اسلام سے کوئی علیحدہ ندہب نہیں۔ بلکہ ندہب اسلام ہی کی ایک شاخ ہے اور دیگر اسلامی فرقوں کی ۔ طرح یہ بھی ایک اسلامی فرقد ہے اس لئے یہ لوگ قادیا نیوں کو مرتد اور دائرہ اسلام سے فارج سجھنے میں تامل کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ان لوگوں کی بیغ بلط بہ مراسرا صول اسلام سے لا علمی اور بے خبری پر بینی ہے، یہ مسلمان کی جہالت کی انتہا ہے کہ اسے اسلام اور کفر میں فرق ند معلوم ہوا۔ جانا چا ہے کہ ہر ملت اور ندہب کے پھھاصول اور عقائد ہوتے ہیں کہ جن کی بناء پر ایک فدہب دوسرے ندہب سے جدا اور متاز سمجھا جاتا ہے اسی طرح اسلام وہ فروی بختی کہ جو اختلاف ہو وہ فروی اختلاف ہو دور میں اسلام سے فارج اختلاف ہو وہ فروی اختلاف ہو دور میں اسلام سے فارج اور مرتد سمجھا جاتا ہے اور ہوا ختلاف ان مسلمہ اصول اور عقائد کی حدود سے نکل کر ہو وہ اصولی اختلاف کے دور مرتد سمجھا جاتا ہے اور اس اختلاف سے وہ شخص دائرہ اسلام سے فارج اور مرتد سمجھا جاتا ہے۔

اس مخفر تحریر میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قادیانی مذہب، مذہب اسلام کے اصول اور عقائد ہے کس درجہ متصادم اور مزاحم ہے تا کہ بیامرروزروشن کی طرح واضح ہوجائے کہ اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے مرزائی مذہب

کے اصول اور عقائد مذہب اسلام کے اصول اور عقائد کے بالکل مباین اور خالف بیں بالکل ایک دوسرے کی ضد اور نقیض ہیں مذہب اسلام اور مرزائیت ایک جاجع نہیں ہوسکتے۔فاقول باللہ التوفیق و بیدہ ازمہ التحقیق۔

مرزائیوں کے نزدیک بھی اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے فروی نہیں

یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمد یوں کے درمیان میں کوئی فروی اختلاف ہے کی مامور من اللہ کا انکار کفر ہوجاتا ہے، ہمارے مخالف حضرات مرزاصا حب کی ماموریت کے منکر ہیں بتاؤید اختلاف فروی کیونکر ہوا قرآن مجید میں تو لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ لیکن حضرت سے موجود کے انکار میں تو تفرقہ ہوتا ہے۔ نبج المصلی مجموعہ فو کی احمد بیصفی ہم 124۔

## ببهلااختلاف فأورد المستحدث والمستحدث والمستحدث

مسلمانوں کے نبی اور رسول محمر عربی فداہ ای وابی سلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مرزائیوں کے نبی مرزا غلام احمہ قادیا فی ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی ہی کے بدلنے سے قوم اور مذہب جدا سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی قوم یہوداور نصار کی سے اسی لئے جدا ہے کہ ان کا نبی ان کے نبی کے علاوہ ہے۔ حالا نکہ مسلمان بھی حضرت موئی علیہ السلام یا فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے اور محمد سلی یا نقط حضرت عیسیٰ "پر ایمان رکھے اور محمد سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ یہودی اور عیسائی نہیں کہلا سکتا اور جو یہودی اور عیسائی نہیں رہتا بلکہ مسلمان محمد کی کہلاتا ہے۔
مسلمان محمد کی کہلاتا ہے۔

Some filler of the engine conjugate fill that the fill of the constitution of the cons

ای طرح جو محض مرزاغلام احمد پرایمان لائے وہ مسلمان اور محمدی نہیں کہلاسکتا اس لئے کہ نئے پیغیر پرایمان لانے کی وجہ سے پہلے پیغیر کی امت سے خارج ہوجاتا ہے اور نئے نبی کی امت میں داخل ہوجاتا ہے معلوم ہوا کہ تمام مرزائی غلام احمد کو نبی مانے کی وجہ نئے نبی کی امت میں داخل ہوجاتا ہے معلوم ہوا کہ تمام مرزائی غلام احمد کو نبی مانے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور دین اسلام سے خارج ہو بچکے ہیں ان کو مسلمان اور محمدی کہنا جائز نہیں ان کو مرزائی اور غلامی اور قادیائی کہا جائے گا اور ان کا دین اسلام نہیں ہوگا بلکہ ان کا دین مرزائی دین ہوگا۔

## دوسرااختلاف

تمام سلمانوں کا اجماع عقیدہ ہے کہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم التبیین یعنی آخری نبی ہیں جیسا کہ نص قرآنی مَا کَان مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنَ رِجَالِکُمُ وَلَکِنُ رَسُولَ اللّٰهِ وَ حَالَمُ النّبِینَ ۔ اوراحادیث متواترہ اوراجماع صحابہ وتا بعین اورامت محمد ہیے تیرہ سوبرس کے تمام علماء متقد مین اور متاخرین کے اتفاق سے یہ سلم ہے کہ نبوت ورسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برختم ہوچی ہے یہ اسلام کا اساسی اصول اور بنیادی عقیدہ ہے جس میں کسی اسلامی فرقہ کو اختلاف نہیں۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ نبوت حضور پرختم نہیں ہوئی۔ آپ کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے گویا کہ مرزا صاحب کے زعم میں حضور گا خاتم الا نبیاء نہیں بلکہ فاتح النبیین ہیں یعنی نبوت کا دروازہ کھو لنے والے ہیں۔

## امت محدید میں سب سے بہلاا جماع:

حضور ﷺ کے وصال کے بعد امت محریہ میں جو پہلا اجماع ہوا وہ ای مسئلہ پر ہوا کہ جوفحض محد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوائے نبوت کر ہے اس کوئل کیا جائے۔
اسور عنسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں دعویٰ نبوت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ حیات میں دعویٰ نبوت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی میں کواس کے تل کے روانہ فرمایا صحابی نے جاکر اسور عنسی کا سر

قلم کیا۔ مسیمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے خلافت کے مقابلہ بعد سب سے پہلاکام جو کیاوہ بیتھا کہ مسیمہ کذاب کے قل اوراس کی جماعت کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے خالد بن ولیڈ سیف اللہ کی ہر کردگی میں صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ کیا کہی صحابی نے مسیلہ سے بیسوال نہیں کیا کہ تو کس تیم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مستقل نبوت کا مدعی ہے یا ظلی اور بروزی نبوت کا مدعی ہے اور نہ کوئی معجزہ وکھانے نے کا سوال کیا۔ صحابہ کرام ماکنشر کے دلائل اور براہین بوجھے۔ اور نہ کوئی معجزہ وکھانے نے کا سوال کیا۔ صحابہ کرام ماکنشر میدان کا رزار میں پہنچا مسیمہ کر انہ کر انہ کے ساتھ چالیس ہزار جوان تھے خالد بن ولید سیف اللہ میں از اور خود مسیلہ بھی مارا اللہ نے جب تلوار پکڑی تو مسیلہ کے اٹھا کیس ہزار جوان مارے گئے اور خود مسیلہ بھی مارا گیا خالد بن ولید مظفر ومنصور مدینہ منورہ واپس آئے اور مال غنیمت مجاہدین پر تقسیم کیا گیا۔ مسیلہ کے بعد طلیح نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر نے اس کے قل کے لئے بھی حضرت مسیلہ کے بعد طلیح نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر نے اس کے قل کے لئے بھی حضرت خالد گردوانہ کیا۔ فتوح البلدان صفح تا مدین کیا۔ صدیق اکبر نے اس کے قل کے لئے بھی حضرت خالد گردوانہ کیا۔ فتوح البلدان صفح تا مدین کیا۔ صدیق الکہ نا کے اس کے قل کے لئے بھی حضرت خالد کی دورانہ کیا۔ فتوح البلدان صفح تا محالہ کیا۔

اس کے بعد خلیفہ عبد الملک کے عہد میں حارث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ وقت نے علاء صحابہ و تابعین کے متفقہ فتویٰ سے اس کو آل کر کے سولی پر چڑھایا اور کسی نے اس سے دریافت نہ کیا کہ تیری نبوت کی کیا دلیل ہے اور نہ کوئی بحث اور مناظرہ کی نوبت اور نہ مجزات اور دلائل طلب کئے۔

قاضى عياضٌ شفاء مين اس واقعه كوفقل كرك لكهت بين:

وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك باشباهم

بہت سے خلفاء اور سلاطین نے مرعیان نبوت ، کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔

خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا خلیفہ ہارون رشید نے علاء کے متفقہ فتویٰ سے اس کوتل کیا۔خلاصہ بیہ کہ قرون اولیٰ سے لے کراس وقت تک تمام اسلامی عدالتوں اور درباروں کا یہی فیصلہ رہا ہے کہ مدعی نبوت اور اس کے مانے والے

کا فراور مرتد اور واجب القتل ہیں اب بھی مسلمانانِ پاکتان کے وزرا، حکومت ہے استدعا ہے کہ خلفائے راشدین اور سلاطین کی اس سنت پڑل کر کے دین اور دنیا کی عزت حاصل کریں

عزيز يكهاز در كهش سربتافت بهردر كهشد بيج عزت نيافت

## قتل مرتد کے متعلق مرزائی خلیفه ً اوّل حکیم نورالدین کافتویٰ

مجھے (کیم نورالدین صاحب کو) خدانے خلیفہ بنادیا ہے۔ اوراب نہتمہارے کہنے سے معزول ہوسکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کردے اگرتم زیادہ زوردو گے تو یادر کھومیرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جوتمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔ رسالۃ شخیذ الاذان قادیان جلدہ نمبرااصفحہ ابابت ماہ نومبر ۱۹۱۶ء

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ خلیفہ نورالدین صاحب کے نز دیک بھی مرتدکی سزاقتل ہے اس لئے مخالفین کو خالد بن ولید کے اتباع میں اس سنت کے جاری کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔

## قادیا نیوں کو جج بیت اللّٰد کی ممانعت کی وجہ

مرزائیوں کے نز دیک قادیان کی حاضری ہی بمنز لہ جج کے ہے اور مکہ مکر مہ جانا اس لئے ناجائز ہے کہ وہاں قادیا نیوں کوتل کر دینا جائز ہے۔

چنانچەمرزائحمودصاحب خليفة ئانى ايك خطبه جمعة ميں تقريركرتے ہوئے كہتے ہيں:

آج جلسه كا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج كی طرح ہے۔ حج خدا تعالیٰ نے مومنوں كی ترقی كے لئے مقرركيا تھا۔ آج احمديوں كے لئے دینی لحاظ سے تو حج مفيد ہے گر اس سے اصل غرض يعنی قوم كی ترقی تھی وہ آئبیں حاصل نہیں ہوسکتی كيونكہ حج كا مقام ایسے لوگوں كے قبضه میں ہے جو احمديوں كوئل كردينا جائز سجھتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے قادیان كواس كام كے لئے مقرركیا ہے۔ معلوم ہوا كہ علماء حرمین كے نزديك قادیاني مرتد اور قادیان كواس كام كے لئے مقرركیا ہے۔ معلوم ہوا كہ علماء حرمین كے نزديك قادیاني مرتد اور

واجت القتل بين - المنافقة المن

### تير الخلاف المدار المناف المالية المناف المالية المناف المالية المناف ال

تمام مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اُخروی نجات کے لئے محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانا کافی ہے مرزائی جماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ نجات کا دار دمدار مرزا غلام احمد پر ایمان لانے پر ہے ادر جوشخص مرزا غلام احمد پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے ادر آبدی جہنم کا مستحق ہے نہ اس کے ساتھ ذکاح جائز ادر نہ اس کی نماز جنازہ درست ہے۔

مرزاصاحب کے تبعین کے سواد نیا کے بچاس کروڑ مسلمان کا فراوراولا دالزنا ہیں۔ چنانچہاسی بناء پر چودھری ظفراللہ نے قائداعظمؓ کے نماز جناز ہ میں شرکت نہیں کی کہ ظفراللہ کے نز دیک قائداعظم کا فراورجہنمی تھے۔

قائداعظم کی وصیت بیتی که میری نماز جناز ہشنے الاسلام حضرت مولا ناشبیراحم عثانی قدس الله سرہ بڑھائیں چنانچہ وصیت کے مطابق شنے الاسلام نے تمام ارکان دولت اور مسلمانان ملت کی موجودگی میں قائد اعظم کا جناز ہ پڑھا اور اپنے وست مبارک سے ان کو فن کیا۔

#### قائداعظم كامذبهب

اس وصیت اور طرز ممل سے صاف طاہر ہے کہ قائد اعظم کا غدہب وہی تھا جو حضرت شخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی کا تھا اور پاکتان اسی قسم کی اسلامی حکومت ہے کہ جس قسم کا اسلام حضرت شخ الاسلام کا تھا۔ مولا ناشبیراحمد اسی پاکتان کے شخ الاسلام سے۔ اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ شخ الاسلام عثانی مرزائی جماعت کو مرتد اور خارج از اسلام سمجھتے ہے۔ اور ان کی نظر میں مسیلمہ کی بنجاب کا وہی حکم تھا جو شریعت میں میامہ کے مسیلمہ کذا ہے۔ شخ الاسلام مولا ناشبیراحم عثانی کے تحریرات اس بارہ میں صاف اور واضح ہیں۔

## نمّام روئے زمین کے کلمہ گومسلمان مرزائیوں کے نز دیک کا فر اورجہنمی اور اولا دالزناء ہیں

مرزاصاحب کاعقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص قر آن وحدیث کے ایک ایک حرف پر بھی عمل کرے مگر مرزاصاحب کو نبی نہ مانے تو وہ ویسا ہی کا فر ہے جیسے یہوداور نصاری اور دیگر کفاراور مرزاصاحب کے تمام منکراولا دالزناء ہیں۔قادیانی مذہب صفحہ ۱۳۳۱۔

#### چوتھااختلاف

مسلمانوں کاعقیدہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کی تفییر وہی معتبر ہے جوحضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اوراس کے بعد صحابہ و تابعین کی تفییر کا درجہ ہے مرزاصا حب کاعقیدہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کی وہی تفییر معتبر ہے جو میں بیان کروں اگر چہ وہ تمام احادیثِ متواترہ اور صحابہ اور تابعین اورامت محربیہ کے تمام علاء کے خلاف ہو۔

## بإنجوال اختلاف

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قرآن کریم معجز ہے بینی حداع باز کو پہنچا ہوا ہے۔کوئی اس کا مثل نہیں لاسکتا ہے۔

مرزاصاحب اورمرزائی جماعت کاعقیدہ بیہ کہ مرزاصاحب کا کلام بھی مبجز ہے۔
مرزا صاحب اپنے تصیدہ اعجازیہ کو قرآن کی طرح مبجز قرار دیتے تھے۔ مرزائیوں کے
نزدیک مرزاصاحب کی وحی پرایمان لانا ایسا ہی فرض ہے جیسے قرآن پرایمان لانا فرض ہے
اور جس طرح قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے اسی طرح مرزاصاحب کی وحی اور الہامات
کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ معلوم نہیں کہ کیا مرزا صاحب کے انگریزی الہامات کی بھی
قرآن کی طرح تلاوت عبادت ہے یانہیں، واللہ اعلم۔

اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کسی اور کتاب پر بھی ایمان لانا فرض ہوتو قرآن کریم اللّٰد کی آخری کتاب نہ ہوگی مرز اصاحب فر ماتے ہیں:

انچه من بشوم زوحی خدا ته بخدا پاک دانمش از خطابا بمچو قرآن منزه اش دانم أله از خطابا جمیس است ایمانم درثمن صفحه ۲۸۷ مصنفه مرزاغلام احمد قادیانی -

#### حيطااختلاف

مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جحت ہے اوراس کا انتاع ہر مسلمان پرفرض اور واجب ہے من یطع السر سول فقد اطاع الله. و ما ارسلنا من رسول الالیطاع باذن الله مرزاصاحب کاعقیدہ یہ ہے کہ جوحدیث نبوی میری وی کے موافق نہ ہواس کور ڈی کی ٹوکری میں بھینک دیا جائے۔ مرزاصاحب حدیث نبوی کے متعلق کھتے ہیں:

(۱) جو خص حکم ہوکرآ یااس کواختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں ہے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پاکرردکرے۔ حاشیہ تخفہ گولڑ ویہ سفحہ ۱۰۔

" (۲)اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔اعجاز احمدی صفحہ ۲۹۔

#### ساتوالاختلاف

قرآن اور حدیث جہاد کی ترغیب اور اس کے احکام سے بھراپڑا ہے۔ مرز اصاحب کہتے ہیں کہ جہاد شرعی میرے آنے سے منسوخ ہو گیا اور انگریزوں کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے اور انگریزوں سے جہاد کرناحرام قطعی ہے۔ مگر

، ہے۔ کے لئے فوجی تیاریاں اور ریشہ دوانیاں، قادیا نیوں کے نزدیک پاکستان کی تخریب کے لئے فوجی تیاریاں اور ریشہ دوانیاں، قادیا نیوں کے نزدیک فرض عین ہیں اور لیل ونہاراسی دھن میں لکھے ہوئے ہیں۔

#### آ گھواں اختلاف

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضور پر آزر محرصلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد آنے والاخواہ کتنا ہی صالح اور متقی ہووہ انبیاء ومرسلین سے افضل و بہتر نہیں ہوسکتا مرزا صاحب کا وعویٰ یہ ہے کہ میں تمام انبیاء کرام سے افتال ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں:
انبیاء گرچہ بودہ اند ہے ہم من بفرمان نہ کمترم از کے انبیاء گرچہ دادست ہرنی راجام ہم دادن آن جام رامر اہتمام کم نیم زان ہمہ بروئے یقین ہم ہرکہ گوید دروغ است ولعین درخمن صفحہ مرزاغلام احرقادیانی۔

#### نوال اختلاف

ازروئے قرآن دحدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللّٰہ کے رسول اور برگزیدہ بندے بغیر باپ کے مریم صرریقہ کے طن سے پیدا ہوئے صاحب مجمزات تھے۔

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں میں جی سے افعنل ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں جومغلظات اور بازاری گالیاں کھی ہیں ان کے تصور سے ہی کلیجہ شق ہوتا ہے بطور نموندا یک عبارت ہدیر ناظرین کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں۔ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دافع البلاء صفح ہے۔

خدانے اس امت میں ہے ہے موعود بھیجا جواس پہلے سے ہے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مسے بن مریم میرے مانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں ہرگزنہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگزنہ دکھلاسکتا (حقیقة الوحی صفحہ ۱۲۸ تا ۱۵۳۱) آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کارکسی عور تیں تھیں جن کے خون ہے آپ کا اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کارکسی عور تیں تھیں جن

وجود پذیر بهوا (حاشیه میمه انجام آتهم صفحه ک) پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشین گوئی کیوں نام رکھاضمیمہ انجام اتہم صفحه ۲ - بیجی یا در ہے کہ آپ س قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی (حاشیہ میمہ اتہم صفحہ ۵ ، از الد کلاں صفحہ ۳ ، اعجاز احمدی صفحہ ۱۳ وصفحہ ۱۳ او ارالہ او بام صفحہ ۱۳ اوصفحہ ۱۳ اوسفحہ ۱۳ اوسلم کشتی نوح صفحہ ۱۲ ا

#### دسوال اختلاف

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے محد عربی فداہ ابی وائی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والاخرین اور افضل الانبیاء والمرسلین ہیں اور قادیان کا ایک دہقان اور دشمنان اسلام لینی نصاری بے لگام کا ایک زرخرید غلام لینی مرزاغلام قادیاتی بھی تو حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور بھی ہے کہتا ہے کہ ہیں عین محمہ ہوں اور بھی ہے کہتا ہے کہ میں میں محمہ ہوں اور بھی ہے کہتا ہے کہ میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات صرف تین ہزار تھے۔ تحفه گواڑ ویہ صفحہ بھی، اور مرزا صاحب کے مجزات کی تعداد براین احمد بیدھ میں ہزار تھے۔ تحفه گواڑ ویہ صفحہ بی، اور مرزا صاحب کے مجزات کی تعداد براین احمد بیدھ میں ہزار ہے میں دی لاکھ بتائی ہے گویا کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرزائے قادیان سے شان اور مرتبہ میں تین سوئینتیں درجہ کم ہیں۔ اور قرآن کر یم میں جو آئیں حضور پر نور کے بارے میں اثری ہیں ان کے متعلق میہ کہتا ہے کہ بیہ آئیس میں جو آئیں حضور پر نور کے بارے میں اثری ہیں ان کے متعلق میہ کہتا ہے کہ بیہ آئیس میں جو آئیں حضور پر نور کے بارے میں اثری ہیں ان کے متعلق میہ کہتا ہے کہ بیہ آئیس میں جو آئیں حضور پر نور کے بارے میں اثری ہیں ان کے متعلق میہ کا ہے کہ بیہ آئیں۔ مثلاً

(۱) آیت سُدُن الَّذِی اَسُری بِعَبُدِهِ الن جَس میں حضور پرنور کے مجرز کم معراح کاذکر ہے۔

(۲) أُمَّ دَنْ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوُ أَدُنَى جَسِ مِين حضور صلى الله عليه وسلم عن حضور صلى الله عليه وسلم حقرب خداوندى يا قرب جبرتيكي كاذكر ہے۔

رب ورَّرُورُونِ رَبِّ اللهِ فَاتَّبِعُونِي (٤) قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (٣) إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَالَكَ فَتُحَالَكَ فَتُحَالَكَ فَتَحَالَكَ فَاتَّبِعُونِي

(٥) إِنَّا إِعُطَيْنَاكَ الْكُوتَر وغير ذلك من الآيات.

مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ بیآ یتیں میرے بارے میں مجھ پرنازل ہوئی ہیں۔اور مثل قرآن کریم میں جو تحدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد آیا اس سے بھی مرزاصاحب ہی مراد ہیں۔اور محمداوراحمد میرانام ہے۔مرزا کیا ہے ایک د جال بھی ہے اور نقال بھی ہے۔

#### قادیان بمنزله مکهاور مدینه کے ہے

مرزائیوں کا قادیان بمزلہ مکہاور مدینہ کے ہے اس متجد کے بارے میں کہ جومرزا صاحب کے چوبارہ کے پہلومیں بنائی گئی ہے۔ براہین احمد بیصفحہ ۵۵۸ حاشیہ درحاشیہ )

## قادیان کی زمین ارض حرم ہے

جوم خلق ہے ارض حرم ہے در مثین صفحہ ۵ مجموعہ کلام مرز اغلام احمہ۔

زمین قادیان اب محترم ہے

## قادیان کی حاضری بمنزلہ جج کے ہے

مرزابشرالدین محود این ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔ ہمارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے اور جیسا جج میں رفت اور فسوق اور جدال منع ہے ایسا ہی اس جلسہ میں بھی منع ہے۔ خطبہ مندرجہ مجموعہ تقادیر گویا کہ آیت فکلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فی الْحَجِ قادیان کے جلسہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔

## قاديان مين مسجد حرام اورمسجد اقصى!

پس اس مسجد سے مرادی موعود کی مسجد ہے جوقادیان میں واقع ہے پس پھھ شک نہیں جوقر آن شریف میں قادیان کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے سُب خن الَّذِی أَسُرٰی بِعَبُدِهِ لَيُلًا مِنَ الْمَسُجِدِ الْحَوَلَةُ ایک

اور جگہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصلٰی وہی ہے کہ جس کوسیح موعود نے بنایاصفحہ ۲۵ منقول از قادیانی ندہب۔

## قاديان ميں بہشتي مقبرہ

قادیان میں بہتنی مقبرہ کے نام سے ایک مقبرہ ہے۔ مرزاصا حب فرماتے ہیں کہ جو اس میں دنن ہوگا وہ بہتنی ہوگا۔ ملفوظات احمدیہ صفحہ ۱۳ اور پھرالہام ہوا کہ روئے زمین کے تمام مقابراس زمین کا مقابلہ ہیں کر کئتے۔ مکاشفات مرزاصفحہ ۹۔

## مرزاصاحب كى امت

مرزاصاحب نے جابجااینے مانے والوں کواپنی امت بتایا ہے۔

#### مرزاصاحب کے مریدین بمنزلہ صحابہ کے ہیں

امت محدید کی طرح مرزاصاحب کی امت میں طبقات ہیں مرزاصاحب کے دیکھنے والے تابعین اور تبع تابعین۔ والے تابعین اور تبع تابعین۔

## مرزاصاحب کے اہل وعیال بمنزلہ اہل بیت کے ہیں

اور مرزاصاحب کے خاندان کواہل بیت اور خاندان نبوت اور مرزاصاحب کی بیبیوں کواز داج مطہرات کہا جاتا ہے۔

#### مرزاصاحب كاخاندان خاندان نبوت ہے

اور مرزاصاحب کے خاندان کو خاندان نبوت کے نام سے پکاراجا تا ہے۔اور قرآن اور حدیث میں اہل بیت اور ذوی القرنیٰ کے جوحقوق اور احکام آئے وہ سب مرزاصاحب کے خاندان اور اہل بیت کے لئے ثابت کئے جاتے ہیں۔

## مرزاصاحب کی امت میں ابوبکر وعمر

حکیم نورالدین خلیفهٔ اوّل کومرزائی امت کاابو بکرصدیق مانا گیا ہے اور مرزا بشیراحمد خلیفهٔ ثانی کواس امت کاعمرفاروق اعظم کہا جاتا ہے کسی نے خوب کہا ہے: ملیفهٔ ثانی کواس امت کاعمرفاروق اعظم کہا جاتا ہے کسی نے خوب کہا ہے: گربہ میروسگ وزیروموش رادیوان کنند این چنین ارکان دولت ملک راویران کنند

مرزاصاحب يرمستقلا صلوة وسلام كى فرضيت

اورمرزاصاحب کے مریدین اور کنبہ کی اس میں شرکت اور شمولیت

## چود هری ظفر الله کا سلام ٹریکٹ

دس نبی اورایک بندے کا انتخاب خدا کے راست باز نبی رامچند ر پرسلامتی ہو۔ خدا کے راست باز نبی کرشن پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنبی بدھ پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنبی زرتشت پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنبی کیفنوس پرسلامتی ہو۔

خداکے راست باز نبی ابرا نیم پر سلامتی ہو۔

خداکےراست بازنبی موکی پرسلامتی ہو۔

خدا کے راست بازنبی سیج پرسلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی محرصلی الله علیه وسلم پرسلامتی ہو۔

خدا کے راست بازنبی احمد پر سلامتی ہو۔

خداکے راست باز بندہ بابانا نک پرسلامتی ہو۔

چودهری ظفرالله خان صاحب قادیانی بیرسٹر کاٹریکٹ مارچ ۱۹۳۳ء میں بتقریب یوم التبلیغ شائع ہوا۔

اسٹریکٹ سے چودھری ظفر اللہ کے ایمان کی حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ان کے نز دیک حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی طرح رامچند راور کرشن بھی نبی اور رسول تھے اہل اسلام کے نز دیک تو سرور عالم محرصلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء کو رامچند راور کرشن کے ساتھ ذکر کرنا سراسرگتاخی اور گراہی ہے۔

البتة مرزاغلام احمد كوكرش اور رام چندر كے ساتھ ذكر كرنا نہايت مناسب ہے۔سب كے سب ائمة الكفر اور كافروں كے پيشواتھے۔

خلاصة كلام

ميركهاسلام اورمرزائيت كااختلاف اصولى ہے فروعی نہيں

مرزائی مذہب نے اسلام کے اصول اور قطعیات ہی کو تبدیل کردیا ہے اب کوئی چیزان کے اور اہل اسلام کے درمیان مشترک باقی نہیں رہی ہیے جماعت بہنست یہود اور نصاریٰ اور ہنود کے اہل اسلام سے زیادہ عداوت رکھتی ہے جومسلمان مرزائے قادیان کو نبی نہ مانے وہی ان کو نبی نہیں نہیں نہیں مثلاً مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں اوراس کی نماز جناز ہبیں۔

دین کی بنیاد دو چیز دل پر ہے قرآن اور حدیث قرآن کے متعلق تو مرزایہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تفییر وہی تھے ہے کہ جو میں بیان کرول اگر چہوہ تفییر کل علماء امت کی تفییر کے خلاف ہواہ درحدیث میری وی کے مطابق ہووہ قبول خلاف ہواہ درحدیث میری وی کے مطابق ہووہ قبول کی جائے گی اور جو میری وی کے خلاف ہوگی وہ ردی کی ٹوکری میں بھینک دی جائے گی اس طرح اسلام کے ان دو بنیادی اصولوں کوختم کیا اور اپنی من مانی تاویلات اور تحریفات کو اسلام کے سرنگایا الفاظ تو شریعت کے لے مگر معنی بالکل بدل دیے اور آیات اور احادیث میں وہ تحریف کی کہ یہود اور نصار کی بھی چیچے رہ گئے اور تعلیم یافتہ طبقہ اکثر چونکہ دین اور اصول وین سے بے خبر اور عربی زبان سے ناوا قف ہے اس لئے پہ طبقہ زیادہ تر اس گر ابی کا شکار ہوا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے آمین۔

## ایک ضروری گذارش

قادیانی کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات پوری طرح روثن ہوجاتی ہے کہ قادیانی منہباس مثل کامصدات ہے کہ

## میرے تھلے میں سب کچھ ہے

ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے ختم نبوت کا اقر اربھی ہے اور انکار بھی ہے دعوائے نبوت ورسالت بھی ہے اور جودعوائے نبوت کرے اس کی تکفیر بھی ہے حضرت سے بن مریم کے رفع الی السماء اور مزول کا اقر اربھی ہے اور انکار بھی وغیرہ وغیرہ ۔غرض میہ کہ مرز ا صاحب کی کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مضامین ملتے ہیں وہ دنیا کے کسی متنی اور ملحد اور

زندیق کی کتابوں میں نہیں ملتے اس کے علاوہ اور بہت می باتیں ہیں جن کا مرزا صاحب مجھی اقرار کرتے ہیں اور بھی انکار اور بیسب کچھ دیدہ و دانستہ ہے اورغرض بیہے کہ بات گول مول رہے حقیقت متعین نہ ہو حسب موقعہ اور حسب ضرورت جس قتم کی عبارت جا ہیں لوگوں کو دکھلا عکیں اور زنادقہ کا ہمیشہ یہی طریق رہاہے کہ بات صاف نہیں کہتے یہی طريقه مرزااور مرزائيون كام كه جب مرزاصاحب كااسلام ثابت كرنا جائة بين توقديم عبارتیں پیش کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہارے عقیدے تو وہی ہیں جوسب مسلمانوں کے ہیں اور جب موقعہ ملتا ہے تو مرزا صاحب کے فضائل اور کمالات اور وحی الہامات کے دعویٰ پیش کردیتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب مستقل نبی اوررسول نه یتھے وہ تو ظلی اور بروزی نبی تصطلی اور بروزی اورمجازی نبی ٔ کی اصطلاح مرزانے محض اپنی بردہ بیشی کے لئے گھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص حکومت کی وفا داری کا اقر ارکرے مگر ساتھ ہی ساتھ اپنا نام صدر مملکت رکھ لے اور جو خادم 'ندرون خانہ خدمت انجام دیتا ہواس کا نام وزیر داخلہ رکھلے اور جوخادم باز ارسے سودالا تا ہواس کا نام وزیرخارجه رکھ لے اور باور چی کا نام وزیرخوراک رکھ لے وغیرہ ذلک اور تاویل بیرے کہ معنی لغوی کے اعتبار ہے میں اپنے آپ کوصدرمملکت اور اپنے خادم کو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کہتا ہوں اور اصطلاحی اور عرفی معنی میری مرادنہیں یا یوں کیے کہ میں تو صدر مملکت کا ظل اور بروز ہوں اور اس کے کمالات کا آئینہ ہوں اور میرے اس نام رکھنے سے حکومت کی مہز ہیں ٹوٹتی تو ظاہر ہے کہ بیرتا ویل حکومت کی نظر میں اس کومجرم اور حیالاک اور مکار ہونے ہے نہیں بچاسکتی اسی طرح مرزاصاحب کی بیتاویل کہ میں ظلی اور بروزی نبی ہوں کفراور ار تداد سے نہیں بچاسکتی مرزا صاحب بلاشبہ تشریعی نبوت اور مستقل رسالت کے مدعی تھے اوراينے وى اور الہام كوقطعى اوريقينى اور كلام خداوندى تبجھتے تھے اور اپنے زعم ميں اپنے

خوارق کا نام مجزات رکھتے تھے اور اپنے منکر اور متر دواور ساکت کو کا فراور منافق کھہراتے سے اور اپنی جماعت سے خارج ہونے والے کو مرتد کا خطاب دیتے تھے جو حقیقی نبوت و رسالت کے لوازم ہیں مرزاصاحب کا اپنے سے نبوت کے لوازم کو ثابت کرنا بیاس امر کی صرت کے دلیل ہے کہ مرزاصاحب مستقل نبوت ورسالت کے مدعی تھے اور بروزی کی تاویل محض پر دہ پوشی کے لئے تھی مخالفین کے خاموش کرنے کے لئے اپنے آپ کوظلی اور بروزی نبی ظاہر کرتے تھے مرزاصاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ فضائل و کمالات اور مجزات میں، میں نبی ظاہر کرتے تھے مرزاصاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ فضائل و کمالات اور مجزات میں، میں بروزی کی اصطلاح گھڑی ہے جس کا کتاب وسنت میں کہیں نام ونشان نہیں۔

#### خاتمه كلام

اب میں اپنی اس مخضر تحریر کوختم کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے عموماً اور جدید تعلیم یافتہ حضرات سے خصوصاً اس کا امید وار ہوں کہ اس تحریر کوغور سے پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ پڑھنے میں مسلم کی حقیقت واضح ہوجائے گی۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اکثر دین سے بے خبر بھی ہے اور بے فکر بھی ہے اس لئے وہ غلط نہی میں زیادہ مبتلا ہے اور قادیا نیوں کومسلمانوں کا ایک فرقہ مجھتا ہے۔

اے میرے عزیز و! جس طرح کسی مسلمان کو بے وجہ کا فرسمجھنا کفر ہے ای طرح کسی کا فرکومسلمان سمجھنا بھی کفرہے دونوں جانبوں میں احتیاط ضروری ہے۔

اورجس طرح مسيلمة كذاب كومسلمان سمجھنا كفر ہے اى طرح مسيلمة بنجاب مرزا غلام احمد كومسلمان سمجھنا كفر ہے۔ دونوں ميں كوئى فرق نہيں۔ بلكه مسيلمة قاديان۔ يمامه كے مسيلمه سيلمة ورفوں ميں كوئى فرق نہيں۔ بلكه مسيلمة قاديان و يمامه كے مسيلمه سے دجل اور فريب ميں كہيں آ گے فكا مواہے۔ ان اريد الا الا صلاح ومسالا استبطاعت و ما توفيقى الا بالله عليه تو كلت واليه انيب و آ حر دعوانا ان الحمد

لله رب المغلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اصحابه وازواجه وذرياته اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين.

بنده گنهگار محدادر لیس کان الله لهٔ مدرس جامعه اشر فیه لا مور ۱۳ ارشوال المکرم ایساده

## بشائر النبيين

بظهور خاتم الانبياء والسرسلين

••

## تقريظ

# از حضرت قدوة العلماء الراسخين بقية السلف وحجة الخلف حضرت الشاه سيدمحمد انور تشميري قدس الله مسره

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وُلِد آدَم وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

الما بعد! احقر محمد انور تشمیری عفا الله عندابل اسلام کی عالی خدمت میں عرض گذار ہے کہ عاجز نے بید رسالہ بنتائر النبیین بظہور خاتم الانبیاء والمرسلین مؤلفہ جناب فضائل مآب مولوی محمد ادریس صاحب کا ندھلوی وام الله ظله مطالعه کیا۔ مؤلف محمد وح نے اخلاص اور نیت ہے اس رسالہ کو جمع کیا ہے اور دعائے لیل الله علیه السلام اور بنتارت روح الله علیه السلام کو یا ددلایا ہے حق تعالی تالیف مذامؤلف کے لئے موجب رضاء خاتم المرسلین صلی الله علیہ وسلم کرے آبین امرید ہے کہ ایسارسالہ با قتباس آیات قرآنیہ واحا ویث نبویہ اور صاف وروشن مفید خاص وعام اور موجب انشراح صدور ہوگا۔ واللہ الموفق

تقريظ ازامام المتكلمين وعمدة المفسرين مولانا الحاج شبيراحمد منام المتكلمين وعمدة المفسرين مولانا الحاج شبيراحمد صاحب عثماني ديوبندي قدس الله سره آمين بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمِيمُ اللهِ الرَّمْنِ الرَّعْنِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْمِيمُ اللهِ الرَّعْمُ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ المُعْمَانِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ اللهِ الرَّعْنِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمُ المُعْمِيمُ المُعْمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمُ المُعْمُ

بثارات کے باب میں علمائے اسلام نے بہت کچھ کھا ہے۔ عربی اوراردو میں مستقل رسائل بھی تصنیف کئے گئے لیکن حال میں بثارت کے متعلق اپنے جس رسالہ کا مسودہ برادر مرم مولوی محمد ادریس صاحب کا ندھلوی فاضل دیو بند نے احقر کو دھلایا اس میں کئی خصوصیات ایس ہیں جن کا اس قدرالتزام واہتمام شاید دوسری تصانیف میں مرعی ندھا مولوی صاحب مروح نے اوّل موجودہ بائیبل ہے کوئی بشارت (پیشین گوئی) مفصل حوالہ کے ساتھ تقل کی پھر نہایت صاف وسلیس مرموثر عبارت میں اس کی تو شیخ کر کے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بلاتکلف منظبق ہونا خابت کیا ای کے ساتھ پیشین گوئی کے مناسب قرآن کریم یااحادیث سے حمومون واردہ واتھا اس کوئق فرما کر مصد قائما کی شمنل مناسب قرآن کریم یااحادیث سے حموموں کا ایمان بڑھائے اور منکروں کی آئیسیں کھول کے ہے۔ حق تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مومنوں کا ایمان بڑھائے اور منکروں کی آئیسیں کھول دے اور مؤلف مروح کے ذخیرۂ حسنات میں اضافہ کرے آمین۔

العبدشبیراحمرعثانی دیوبندی عفاالله عنه واردحال حیدرآباد دکن ۳۰ ریخ الثانی ۱۳۵۰ه

## بشائر التبيين بظهو رخاتم الانبياء والمسلين

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اُمَّا بَغُدُ ۔ اہل اسلام اور عیسائیوں کے درمیان پہلااختلافی مسئلہ تو حید فی التشیث کا ہے اہل اسلام کہتے ہیں کہ عالم کا بنانے والا جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ قدیم ہے از لی اور ابدی ہے اور قاد مِطلق ہے اور حَیُّ اور قَیُّوْم ہے۔ لیمیٰ نریدہ ہے اور عالم کی حیات اور زندگی کوقائم رکھنے والا اور کا نئات کے وجود کوتھا منے والا وہ ی ایک وحدہ لا شریک لؤ ہے نصاری کہتے ہیں (معاذ اللہ) خدا تین ہیں ایک باپ یعن حق تعالی اور دوسرا بیٹا یعنی عیسی کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل تعالی اور دوسرا بیٹا یعنی عیسی میں اور ایک تین میں ہے اور دوسرے خدا یعنی عیسی میں مریم کو کرایک ہیں۔ تین ایک میں ہیں اور ایک تین میں ہے اور دوسرے خدا یعنی عیسیٰ میں مریم کو کہودنے بھائی دے دی اور اس کونہایت ذلت سے مارا۔

پی نصاریٰ کے نزدیک خدانہ تو ایک ہے اور نہ قادر مطلق ہے اور نہ زندہ ہے بلکہ اس درجہ عاجز ہے کہ وہ اپنے حیات کو اپنے دشمنوں بلکہ بندوں بعنی یہود سے نہ بچا سکا اور ان کے ہاتھوں مارا گیا پس جو ذات خود تی ( لیعنی زندہ ) نہ ہووہ دوسروں کی قیوم وجود اور زندگ کی تھا منے والی کیسے ہو سکے گی۔

اس مسئلہ کی شخفیق اور تفصیل اور نصاری کے دلائل اور شبہات کا کافی اور شافی جواب

ہم نے اپنے رسالہ 'احسن الحدیث فی ابطال التثلیث'' میں دے دیا ہے طالبان حق اس رسالہ کودیکھیں اوراس ناچیز کی دعاخیر ہے دشگیری فرمائیں۔واجر کم علی اللہ عز وجل۔

#### دوسرامسئله

ابل اسلام اورنصاریٰ کے درمیان دوسراا ختلافی مسئلہ سرورعالم سیدنا ومولا نامحمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا مسئلہ ہے۔

اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ومولانا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہاشمی کمی و مدنی اللہ تعالیٰ کے نبی اوررسول برخق ہیں جن کوخق تعالیٰ نے تمام جن اور انس کی ہدایت کے لئے بھیجا اور آپ کی دعوت قیامت تک جاری رہے گی اور آپ خاتم الانبیاء ہیں نبوت کا دروازہ آپ کے بعد مسدود ہوگیا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اکٹریہوداورنصاریٰ توحضور پرنورکو نبی ہی نہیں مانتے اور بعض شاذ و نا دراگر آپ کو نبی مانتے بھی ہیں تو فقط عرب کے لئے نبی مانتے ہیں سارے عالم کے لئے نبی نہیں مانتے۔

مگراس فرقہ کا بید دعویٰ کہ حضور پر نور کی نبوت فقط عرب کے ساتھ مخصوص تھی صراحة باطل اور لغو ہے اس لئے کہ جب اس فرقہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواگر چہ خاص عربوں ہی کے لئے رسول برحق مان لیا تو ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا تو بیغ برکی شان کے بالکل خلاف ہے اور بیا مرروز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعویٰ کیا کہ میں عامہ خلائق کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ قُلُ یْاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّی دَسُولُ اللّٰهِ اِلْدُکُمُ جَمِیْعًا وَغَیْرَ ذلِكَ مِنَ الْآیْتِ اس پرشاہد ہیں۔ اللّٰهِ اِلْدُکُمُ جَمِیْعًا وَغَیْرَ ذلِكَ مِنَ الْآیْتِ اس پرشاہد ہیں۔

اورآپ نے کسریٰ اور عجم کے مختلف فرمانرواؤں کی طرف اپنے سفیر بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی پس اگر آپ کی نبوت عرب پرمحدود ہوتی تو آپ کسریٰ اور عجم کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ نہ کرتے اور نہ ان سے جہاد کرتے اور نہ ان پر جزید لگاتے اور نہ ان کو اسیر کرکے غلام بناتے نہایت تعجب کی بات ہے کہ ایک

شخف کورسول بھی مانا جائے اور پھراس کے بعض دعاوی ( یعنی عموم بعثت ورسالت ) میں تکذیب بھی کی جائے تقیدیق و تکذیب کوجمع کرنانقیصین کوجمع کرناہے۔

نصاریٰ کے اکثر فرقے جو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کومطلقاً نبی نہیں مانے ان کے مقابلہ میں آپ کی نبوت ورسالت کے ثابت کرنے کا طریقہ بیہ ہے جو ہم عرض کرتے ہیں وہو ہذا۔

اہل اسلام اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ آخرتم حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعنی علیم حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور حضرت داؤد اور حضرت موی اور حضرت عیسی علیم الصلوٰة والسلام کواللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول برحق مانتے ہو بتلاؤ کہ تمہارے پاس آخران کی نبوت ورسالت کی کیا دلیل ہے جو دلیل بھی تم کسی نبی کی نبوت کی بیان کرو گے اسی قشم کی کم از کم دس دلیلیں ہم تمہارے سامنے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش کردیں گے۔

مثلاً اگر حفزت موی علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ان پر توریت جیسی عظیم الثان کتاب کا نازل ہونا ہے اور حفزت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ان پر زبور اور انجیل کا نازل ہونا ہے تو ہم یہ ہیں گے کہ قرآن کریم جیسی جامع اور کامل کتاب جو ہرشان میں توریت وانجیل سے بڑھ کر ہے اس کا محدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا رسالت محد رید کی کیوں دلیل نہیں جوعلوم اور معارف میں توریت اور انجیل سے کہیں بالا و برتر ہے۔

اوراگرانبیاء سابقین کی نبوت ورسالت کے دلائل ان حضرات کے معجزات تھے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا معجزات کل انبیاء سابقین کے کل معجزات سے کمیت اور کیفیت میں بڑھے ہوئے ہیں اور اسانید صحیحہ اور روایات متصلہ کے ساتھ ثابت ہیں اور یہود اور نصار کی کے پاس کسی ایک معجزہ کی ایک سند بھی نہیں جس کا جی چاہے حدیث شریف کی ایک سند بھی نہیں جس کا جی چاہے حدیث شریف کی کتابیں دیکھ لے کس طرح آپ کے دلائل نبوت کو اسانید صحیحہ اور متعددہ کے ساتھ بیان کیا

ہے یہوداور نصاری میں اگر طاقت ہے تواینے نبی کا ایک ہی کلمہ سند متصل کے ساتھ پیش کریں۔

کتب احادیث کودیکھے کہ جن میں حضور پُر نورصلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اورسکون کو بیسیوں اور سینکٹر وں سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے اور مذاہب یہود ونصار کی میں سند کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ بیعلم الا سناد امت محمدیہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر شریعت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شریعت موسویہ اور شریعت عیسویہ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ شریعت محمدیہ تمام شریعتوں سے اکمل اور افضل اور اعلیٰ اور برتر ہی ملے گ۔ جو تہذیب اخلاق اور طریق عبودیت اور حقوق معاشرہ اور سیاست ملکیہ اور مدنیہ سب کو حاوی ہوگی۔ پھراس پر بھی غور کرد کہ سیدنا و مولا نامحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض اسی سے یعنیٰ ان سراھ ہے۔

آپ نے نہ کس سے علم پڑھااور نہ کتابوں کا مطالعہ کیااور نہ کھی علم کے لئے سنر کیا پھر دنیا کے سامنے ایک جامع اور کامل شریعت پیش کی جس کی باریکیوں اور گہرائیوں میں ائمہ مختبذین اور بڑے بڑے علاء محققین ساری عمر جیران اور سرگرداں رہے معلوم ہوا کہوہ وقی الہی اور تعلیم ربانی تھی۔ انسانی فہم وفر است ایسے حقائق اور دقائق کے معلوم کرنے سے بکسر عاجز اور قاصر رہے اور اگرامت کا امت سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں سووہ بھی کرلیں حضرت عاجز اور قاصر رہے اور اگرامت کا امت جہاد میں جانے کو کہا تو یہ جواب دیا اِذُھَبُ اَنْتَ مُوی علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے جہاد میں جانے کو کہا تو یہ جواب دیا اِذُھبُ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هِ مُنَا قَاعِدُونَ ۔ اے موی تم اور تمہار ایرور دگار جا کراڑ لوہم تو یہیں بیٹھے ہوں۔

اور بقول نصاریٰ جب یہودیوں نے حضرت سے کو پکڑا تو سارے حواری بھاگ گئے ایک بھی حضرت سے کے ساتھ نہ رہا۔ اور یہودا حواری نے تیس درم رشوت کے کر حضرت سے کواور بقول نصاریٰ اپنے خداوندکوگر فتار کرادیا۔

اور صحابہ کرام کی جان نثاری اور جانبازی چاردا نگ عالم میں مشہور ہے ساری دنیا کو

معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرایسا جان و مال قربان کیا کہ اوّ لین اور آخرین میں کہیں اس کی نظیر نہیں اور پھر خلفاء راشدین پر نظر ڈ الو کہ چندروز میں دنیا پر اسلام کی حکومت قائم کردی۔

#### ان سب کےعلاوہ

آپ کی نبوت ورسالت کی ایک دلیل یہ ہے کہ انبیاء سابقین نے پہلے ہی سے خردی کہ اخیرز مانہ میں ایک عظیم الشان رسول ظاہر ہوں گے اوران میں بیا وصاف ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: السرَّسُولَ السَّبِیَّ الاُمِّی الَّذِی یَجدُونِهٔ مَکْتُوبًا عِندَهُمُ فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیُلِ۔ الی آحر الایہ وقال تعالیٰ اَوَلَمْ یَکُنُ لَّهُمُ ایَّةً اَنُ یَّعُلَمُهُ عُلَمْ عُلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَنْ اَوراسِ مَ کی بہت ہی آسیں ہیں جن میں بی خردی گئی ہے کہ انبیاء سابقین بنے آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہیں۔ اور اہل کتاب کواس بات کاعلم تفامگر باوجوداس علم کے وہ آپ کے زمانہ میں آپ کے وہ من ہوگئے حالانکہ آپ کے ظہور سے پہلے وہ ان بشارتوں کونٹل کرتے تھے کہ اہل مکہ میں سے نبی آخر الزمال کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے۔

بود در انجیل نام مصطفیٰ ہی وآن سر پیغیبر ان بحر صفا بود ذکر عزبو وصوم واکل او لی بود ذکر غزبو وصوم واکل او طاکفہ نفرانیاں بہر ثواب ہی چون رسید ندے بدان نام وخطاب بوسہ دادندے بدان نام شریف ہی رونہا دندے بدان وصف لطیف اور علماء یہود ونصاریٰ اس نبی مبشر کی آمد کے منتظر تھے اس لئے بہت ہے ذی علم اور سمجھدارا ہل کتاب جو خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ موصوف تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کو سنتے ہی آپ پر ایمان لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اور بہت سے باوجوداس بات کے کہ ان کو آپ کے نبی موعود ہونے کا یقین تھا مگر ضداور حسد کی وجہ باوجوداس بات کے کہ ان کو آپ کی موعود ہونے کا یقین تھا مگر ضداور حسد کی وجہ

ے آپ کی مخالفت پر کمربستہ ہو گئے جیسا کر قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے:

اَلَّذِيُنَ اتَيُنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ وَإِنَّ فَرِيُقًا مِّنُهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ (سورة بقره ركوع:١٧)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت وغیرہ) دی وہ آنخضرت کے اس بیٹوں کی طرح پہچانے ہیں جس طرح انسان کو اپنے بیٹے کے بارہ میں شبہیں ہوتا اس طرح اہل کتاب کو نبی کریم کی نبوت میں کوئی شبہ ہیں البتة ان میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جو دیدہ و دانستہ تن بات کو چھیاتے ہیں۔

پھر دوسری جگہ ارشاد ہے:

اَوَلَمُ تَأْتِهِمُ بَيِّنَةٌ مَافِی الصُّحُفِ الْاُولٰی۔(سورۂ ظاہٰ) کیااگلی کتابوں کی پیشین گوئیوں کی گواہی ان کے پاس نہیں پینچی کہوہ آپ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے۔

توریت اور انجیل میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صریح بشارتیں تھیں مگر یہوداور نصاریٰ نے تقریباً سب میں تحریف کرڈالی اور جو بشارتیں ان کی تحریف سے نج رہیں ان میں تاویل کرڈالی جس طرح یہود ہے بہود حضرت عیسیٰ کی نبوت کی خبروں اور بشارتوں میں تاویل کرٹے ہیں۔اسی طرح نصاریٰ حیاریٰ سیدنا محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خبروں اور بشارتوں میں تاویل کرتے ہیں۔

پی نصاریٰ کا بیر کہنا کہ توریت اور انجیل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبراور بشارت نہیں بعینہ ایسا ہی ہے جبیبا کہ یہوداپنی سینہ زوری سے حضرت مسیح کی خبروں اور بشارتوں کی تکذیب اور تاویل کرتے ہیں۔ اور بیر کہتے ہیں کہ انبیاء سابقین نے حضرت مسیح کے ظہور کی کوئی بشارت نہیں دی حالا نکہ علماء نصاریٰ کے نز دیک بیمسلم ہے کہ انبیاء سابقین نے حضرت مسیح کی بہت ہی بشارتیں دی ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم توریت وانجیل سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور

خبروں کا ذکر کریں بیضروری معلوم ہوتا ہے کہ طالبان حق کے تنبیہ کے لئے نصاریٰ کے ایک غلط دعویٰ کا بطلان واضح کر دیں تا کہ طالبان حق اہل کتاب کے دھوکہ میں نہ آئیں وہ بیکہ نصاریٰ کا بید دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بتھان کے بعد کوئی نبی نہیں لہٰذا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہو سکتے۔اہل اسلام کہتے ہیں کہ نصاریٰ کا بیہ دعویٰ یالکل غلط ہے جس کے متعدد وجوہ ہیں۔

(۱) اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بینیں فر مایا کہ میں خاتم النبیین ہوں کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بینیں ہونے کا ذکر نہیں اور اس عقیدہ پر نصاریٰ کے یاس نہ کوئی دلیل نقلی ہے اور نہ دلیل عقلی۔

(۲) نیز حضرت مسیح نے بھی یہ پیس فر مایا کہ میرے آسان پر چلے جانے کے بعد کوئی سپانی بہیں آئے گا بلکہ اپنے بعد ایک آنے والے عظیم الثان رسول یعنی فارقلیط کی بثارت دی اوراس پر ایمان لانے کی تاکیداکید کی اوراس بناء پر علماء اہل کتاب حضرت عیسی کے رفع الی السماء کے بعد فارقلیط کی آمد کے منتظر رہے جس کا انجیل میں وعدہ کیا گیا ہے اوراس وجہ سے مونٹانس نے اپنے حق میں فارقلیط ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کے بیرو ہوگئے۔

(۳) نیز نصاری حوارمین اور پولوس کی نبوت کے قائل ہیں حالانکہ بیمیسی علیہ السلام کے بعد ہیں۔

(۷) کتاب الاعمال کے گیار هویں باب میں لکھاہے۔ ۲۷۔ انہی دنوں میں چندنبی سروشلم سے انطا کیہ میں آئے۔

۲۸: ان میں سے ایک نے جس کا نام اگیس تھا کھڑے ہوکرروح کے ہدایت سے ظاہر کیا کہ دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور کلو دیس (قیصرروم) کے عہد میں واقع ہوا۔ انتیٰ۔ کا اہر کیا کہ دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور کلو دیس (قیصرروم) کے عہد میں واقع ہوا۔ انتیٰ کا نام یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ بروشلم سے انطا کیہ میں چند نبی آئے جن میں ایک کا نام اگیس اور عربی نسخہ میں آغابوں تھا اور بیام روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ بیرواقعہ حضرت اگیس اور عربی نسخہ میں آغابوں تھا اور بیام روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ بیرواقعہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے ہیں جب ان کے بعد نبی ثابت ہوئے تو حضرت عیسیٰ کا خاتم النبیین ہونا قطعاً غلط ہوا۔

(۵) نیزانجیل متی کے ساتویں باب درس ۱۵ میں حضرت سے کی تعلیم اس طرح مذکور

ے۔

جھوٹے نبیوں سے خبر دارر ہو۔ الی آخرہ۔

دورتک سلسلہ کلام چلا گیا جس میں حضرت سیج نے خبر دار کیا کہ میرے بعد بہت ہے جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہول گےاور میرے نام سے نبوت کا دعویٰ کریں گے یعنی ہے ہیں کے کہ میں سے موعود ہوںتم ان سے خبر دارر ہنا وہ باطن میں بھاڑنے والے بھیڑ ہے ہیں۔ حضرت سے نے اس تعلیم میں یہ قید لگائی کہ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے دھو کہ میں نہ آنا۔ اور پہنیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ پیفر مایا کہ مدعیان نبوت کا امتحان کروسیجے کی تصدیق کرواور جھوٹے کی تکذیب کروچنانچہ بوحناکے پہلے خط کے باب چہارم میں ہے۔اےعزیز وہرایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یانہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔الخ خلاصہ بیکہ انجیل کی ان تمام نصوص ہے واضح ہوگیا کھیسی علیہ السلام خاتم النبیین نہ تھے۔ اب ہم اس تمہید کے بعداس مخضر رسالہ میں کتب سابقہ توریت وزبور وانجیل وغیرہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں مدیمۂ ناظرین کرتے ہیں اور علماء نصاریٰ نے جوان بشارات میں تاویلات کہی ہیں یا جوان پر اعتراضات کئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان تا ویلات اور اعتراضات کا بھی کافی اور شافی جواب ذکر کریں گے تا کہان بشارتوں کا نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم بر انطباق روز روش کی طرح واضح ہوجائے اور حق جل شانہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تالیف کو قبول فرمائے اور اس ناچیز کے لئے توشئہ آخرت اور یہود ونصاریٰ کے لئے ذریعہ ہدایت اوراہل ہدایت کے لئے موجب بصیرت *اور باعث استقامت بنائے امین ی*ا رَبَّ الْعٰلَمِيُنَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنُتَ السَّمِيُعُ

الْعَلِيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ\_

#### . بشارت اوّل \_

#### ازتورات سفراستناء باب (۱۸) آیت (۱۸)

١٨\_ اورخداوندنے مجھے کہا كمانہوں نے جو پچھ كہاسوا جھا كہا۔ ميں ان كے لئے ان کے بھائیوں میں تجھ سانبی بریا کروں گا۔اوراپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فر ماؤں گاوہ سب ان ہے کہے گا۔ ۱۹۔ اور ایسا ہوگا کہ جوکوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرانام لے کے کہے گانہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔۲۰۔کیکن وہ نبی جوالی گتاخی کرے گا کہ کوئی بات میرے نام ہے کہجس کے کہنے کا میں نے اسے تھم نہیں دیاا درمعبودوں کے نام سے کہتووہ نبی تل کیا جائے۔۲۱۔اورا گرتواپیے دل میں کے کہ میں کیونکر جانوں کہ بیہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کر جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کیے اور وہ جواس نے کہا ہے واقع نہ ہوتو وہ بات خدا وند نے نہیں کہی ۔انتمٰیٰ ۔ اہل اسلام بیکہتے ہیں کہ بیہ بشارت خاص سرورعالم سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کے لئے ہےاور یہود کا پیرخیال ہے کہ بیہ بشارت پوشع علیہالسلام کے لئے ہے۔اورنصاریٰ بیہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ہے۔ کیکن حق یہ ہے کہ اس بشارت کا مصداق بجز خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کے کوئی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ بیہ بشارت اس نبی کے ظہور کی ہے کہ جوموی علیہ السلام کے مماثل بعنی ما نند ہواور بنی اسرائیل سے نہ ہو بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی آسمعیل میں ہے ہواور پھراس بشارت میں اس آنے والے نبی کی صفات کا ذکر ہے اس لئے اہل اسلام کہتے ہیں کہ بیہ خاص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے بچند وجوہ۔

اقل: بیکاس بشارت میں بی مذکورہے کہ میں ان کے بعن بنی اسرائیل کے بھائیوں

میں سے بچھسا ایک نبی ہر پاکروں گا اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ نبی۔ بنی اسرائیل میں سے نہ ہوگا اس لئے کہ یہ خطابات ایک دوخض کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل کے تمام اسباط اور گروہوں کو تھے لہذا اس خطاب کی مخاطب مجموع قوم بنی اسرائیل ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ اس پوری قوم (بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے ما نندا لیک نبی بر پاکروں گا۔ جو اس امرکی صاف دلیل ہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں نہ ہوگا اس لئے کہ اگر یہ بنی بنی اسرائیل میں نہ ہوگا اس لئے کہ اگر یہ بنی بنی اسرائیل میں نہ ہوگا کہ قال تعالی بہ بنی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو یہ فرماتے کہ خودتم میں سے ایک نبی بیدا ہوگا کما قال تعالی نبی بیدا ہوگا کما قال تعالی میں نہ ہوگا کما قال تعالی میں نہ ہوگا کہ اگر مین اُنفُسِیم ہے۔ اور یہ نفر ماتے کہ تمہارے بھائیوں میں سے وہ نبی ظاہر ہوگا کما قال تعالی ۔ حِطابًا لِبَنی اِسُرآ اِئِدُلُ وَ حَعَلَ فِیْکُمُ اَنْبِیآ ہَ۔

غرض ہے کہ موئی علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام بنی اسرائیل کو بلاکسی تخصیص کے بیخطاب فرمانا کہ وہ نبی موعود تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اس امری صاف دلیل ہے کہ وہ نبی موعود بنی اسرائیل کے بھائیوں لینی بنی اسلیل میں سے ہوگا۔ کیونکہ بنی اسلیل سے ہوگا۔ کیونکہ بنی اسلیل سے ہوگا۔ کیونکہ بنی اسلیل سے بھائیوں سے خود بنی اسرائیل کے بھائیوں سے خود بنی اسرائیل کے بھائیوں سے خود بنی اسرائیل کے بھائیوں سے دیاں کی فلط ہے اور سراسر خلاف عقل ہے اور ساری دنیا کی لغت کے خلاف ہی مراد ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے اور سراسر خلاف عقل ہے اور ساری دنیا کی لغت کے خلاف علاوہ ہوگا کیونکہ مضاف الیہ با تفاق عقلاء مضاف سے خارج ہوتا ہے نیز کی شخص اور اس کی علاوہ ہوگا کیونکہ مضاف الیہ با تفاق عقلاء مضاف سے خارج ہوتا ہے نیز کی شخص اور اس کی اولا دکو دنیا کے کسی محاورہ میں بطریق حقیقت یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہائی ہیں اور مہالت ہے کہ ور میں بیتو کہا جاسکتا ہے کہ زید بنی تمیم کا بھائی ہے اور ہودقو م عاد کے بھائی ہیں اور مراد لینا سراسرائیل کی قوم عاد تو معائی ہیں اور مور ہوگا میں اور بوہائی ہیں اور بخواشم بنو ہاشم ہیں۔

اسی طرح میہ کہنا کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بھائی ہیں صریح نادانی اور جہالت ہے اور میہ کا کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے ان کی نسل اور اولا دمراد ہیں۔ کھلی ہوئی حماقت ہے۔

نیز کتاب پیدائش کے سولہویں باب۔ درس تیرہ میں بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حضرت اسلحیل اوران کی اولا د کااس طرح ذکر ہے۔

> سا۔ دہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و ہاش اختیار کرے گا۔اھ اور توریت سفر پیدائش کے بچیبویں باب درس ۱۸ میں ہے۔ کہ اسلمعیل اپنے سب بھائیوں کے سامنے مرگیا۔الخ۔

پس ان دونوں جگہ بنی آسمعیل کے بھائیوں سے بالا تفاق بنی عیص اور بنی اسرائیل مراد ہیں اور بیا انفاق بہود و نصاری ثابت ہے کہ خالص بنی عیص میں سے کوئی صاحب نبوت نہیں ہوا اور بیا مربھی فریقین میں مسلم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواولا د قطورہ سے ہوئی ان سے بھی اللہ تغالی نے نبوت اور برکت کا کوئی وعدہ نہیں فر مایا۔ البتہ حضرت اسمعیل کے جق میں برکت کا وعدہ فر مایا۔

## اہل کتاب کی ایک تحریف کا ذکر

علماء اہل کتاب نے اس بشارت میں ایک لفظ بیاضافہ کردیا ہے خدا تیرے ہی درمیان سے تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک پنجمبر قائم کرے گا (دیکھوائی باب کا درسیان سے تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک پنجمبر قائم کرے گا (دیکھوائی باب کا درسیان اس نجی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پرصادق نہ آئے سوجاننا جائے کہ بیہ لفظ تیرے ہی درمیان سے بعد میں بڑھایا گیا ہے دلیل اس تحریف کی بیہ ہے کہ توریت سفر استثناء باب ۱۱ اور درس اٹھارہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے موئی علیہ السلام کو خطاب میں الفاظ یہ ہیں میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھسا ایک نبی بر پاکروں گا۔اھ۔ اس میں تیرے ہی درمیان سے۔کا لفظ نہ کورنہیں اور عجیب بات ہے کہ کتاب

الاعمال بابس - آیت ۲۲ میں اس خبر کا ذکر آیا ہے مگر تیرے درمیان کا لفظ مذکور نہیں۔

نیز حضرت مسیح کے حوار بین نے جہال کہیں بھی اس کلام کوفل کیا ہے اس میں یہ جملہ یعنی کہ تیرے ہی درمیان سے بھی ذکر نہیں کیا معلوم ہوا کہ یہ جملہ الحاقی ہے۔

اوراگر بالفرض والقد مرتھوڑی دیرے لئے بیشلیم کرلیا جائے کہ یہ جملہ الحاقی نہیں تو ہوسکتا ہے کہ اس کی مرادیہ ہوکہ تیرے درمیان سے بعنی خدا پرستوں کی نسل سے مطلب یہ کہ وہ حضرت ابراہیم حذیف کی نسل سے ہوگا۔

#### خلاصة كلام بيركه

حضرت موی علیہ السلام کابن اسرائیل کے بارہ اسباط کو مخاطب بنا کریہ فرمایا کہ ان کے بھائیوں میں سے حق تعالیٰ ایک نبی ہر بیا کرے گا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وہ بنی اسرائیل نہ ہوگا ورنہ اگر کسی اسرائیل نبی کی خبر دینا منظور ہوتا تو بیفرماتے کہ ان میں سے یا اس کی اولا دمیں سے وہ نبی ہر بیا ہوگا ایسی صورت میں بھائیوں کالفظ ہڑھا نامحض لغوا ورفضول ہوگا بھائیوں کالفظ ہڑھا نامحض لغوا ورفضول ہوگا بھائیوں کالفظ ہاواز بلند بکاررہا ہے کہ اس نبی موعود کو ان لوگوں کے ساتھ علاقہ صلبی یا بطنی نہ ہوگا۔ بعنی وہ نبی بنی اسرائیل کی نسل سے نہ ہوگا۔

اور ظاہر ہے کہ حضرت ہوشع علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بن اسرائیل
میں سے ہیں بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے ہیں البندا مید دونوں نبی۔اس
بشارت کے مصد اق نہیں بن سکتے اس بشارت کا مصد اق صرف وہی نبی ہوسکتا ہے کہ جو بنی
اسمعیل میں سے ہوا نبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی پیغیبراس بشارت کا مصد اق نہیں ہوسکتا۔
دوئم: یہ کہ اس بشارت میں یہ فہ کور ہے کہ تیرے مانندا یک نبی بر پاکروں گا اور ظاہر
ہے کہ موئی علیہ السلام کے مانند نہ ہوشع علیہ السلام ہیں اور نہ سیلی علیہ السلام اس لئے کہ یہ
دونوں حضرات بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند آسے سامنے
میں ہے کہ بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند آسے سامنے
میں ہے کہ بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند آسے سامنے

آشنائی کرتا۔انتیٰ ۔

علاوہ ازیں حضرت پوشع علیہ السلام ۔حضرت مویٰ علیہ السلام کے تلمیذ (شاگرد) ہے اور تابع اور منبوع مماثل نہیں ہوتے نیز حضرت پوشع اس دفتت موجود ہے اور اس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ ایک، نبی بر پاکروں گا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نبی کا وجود زمانہ مستقبل میں ہوگا۔

اور بیشع علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت موئ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے زمانہ میں نبی ہو چکے تھے پس وہ اس بشارت کا جس میں آئندہ نبی کی خبر دی گئی ہے کیسے مصداق، ویسکتے ہیں۔

علیٰ ہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی حضرت مویٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مماثل نہیں اور حضرت مویٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ اللّٰہ نہ این اللّٰہ بلکہ خدا کے ایک بندے ہیں۔ پس بندے اور خدا میں کیامما ثلت۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام بداعتقاد نصاریٰ مقتول ومصلوب ہوکراپی امت کے لئے کفارہ ہوئے۔اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام نہ تقتول ومصلوب ہوئے اور نہ کفارہ ہوئے۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت حدود وقصاص زواجر وتعزیرات عسل و طہارت کے احکام سے ساکت ہے۔ بخلاف شریعت موسویہ کے وہ ان تمام امور پر مشتمل ہے ہاں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں مما ثلت ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب شریعت مستقلہ سے اس طرح ہمارے بس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب شریعت مستقلہ سے اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عز اہ بھی مستقل اور کامل اور علیٰ وجہ الاتم حدود وتعزیرات بہاد وقصاص حلال وحرام کے احکام کو جامع ہے اور ظاہری احکام کی طرح باطنی احکام لیعنی اخلاق بھی جامع ہے۔

جس طرح موی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کوفرعون کے پنجہ سے نکال کر عزت دی اس سے بدر جہازا کد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کوروم اور فارس کی قید سے چھڑا کراللہ کا کلمہ پڑھایا اور قیصر و کسری کے خزائن کی تنجیاں ان کے سپر دکیس نیز جس طرح حضرت موئی علیہ الصلاہ منے نکاح کیا اسی طرح جمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیا اسی طرح جمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ قاح بڑمل فرمایا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن والسلام نے بھی انبیاء سابقین کی سنت نکاح پڑمل فرمایا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے:

إِنَّا اَرُسَلُنَا اِلْيُكُمُ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمُ كَمَآ اَرُسَلُنَا اِلِّي فِرْعَوُنَ رَسُولًا.

ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ تم پر گواہی دینے والا۔ جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت پوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اس مما ثلت کا دعویٰ بھی نہیں فر مایا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مما ثلت سے بیمراد ہے کہ وہ نبی موعود موں علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت بوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے حضرت مویٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل میں بغراروں نبی بیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ہر نبی انبیاء بنی اسرائیل میں بخد بنی اسرائیل میں ورح میں مما ثلت سے اور اگر حضرت عیسیٰی اور حضرت بوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے کسی درجہ میں مما ثلت تسلیم کر لی جائے تو اس مما ثلت کو اس مما ثلت سے کہ ورنبی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل ہے کوئی نسبت نہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل ہے کوئی نسبت نہیں۔

(۳) سوم: یه که اس بشارت میں بی بھی ذکور ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اھ بینی اس نبی پر الواح تورات وزبور کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہوگا . الوں گا۔ اھ بینی اس نبی پر الواح تورات وزبور کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہوگا۔ اور وہ نبی امی ہوگا۔ فرشتہ ہے سن کر اللہ کا کلام یاد کرے گا اور اینے منہ سے پڑھ کر امت کوسنائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ بیہ بات بجز نبی امی فداہ

نَفْسى والى وامى كسى پرصادق نہيں آتى \_ كما قال تعالىٰ وَمَا يَسنُطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنُ هَوُ إِلَّا وَ حَى يُؤَ لِي

آپ اپن خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے مگروہ وجی ہوتی ہے جواللہ کی طرف سے جیجی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

(س) چہارم: یہ کاس بٹارت میں اس امر کی بھی تصری ہے کہ جواس نی موعود کے تھم کونہ مانے گا میں اس کومزادوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس سزا سے اخروی عذاب مراد نہیں اس لئے کہ اس میں اس موعود کے نہ مانے والے کی کیا خصوصیت ہے۔ اُخروی عذاب تو ہر نبی کے نہ مانے والے کے لئے ہے بلکہ اس سے دنیوی سزا یعنی جہاد و قال اور حدود و قصاص جاری کرنا مراد ہے اور یہ بات نہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ واللم کو حاصل ہوئی اور نہ یوشع علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ البتہ خاتم الانبیاء وسرور دوعالم سیدنا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی وجہالاتم حاصل ہوئی الہذا وہی اس بٹارت کا مصدات ہو سکتے ہیں۔

(۵) بیجیم: بیرکهاس بشارت میں بیربھی تصریح ہے کہاگر وہ نبی عیاذاً باللہ افتراء کرے گا درخدا کی طرف غلط بات منسوب کرے گا تو وہ نبی تل کیا جائے گا۔اور ظاہر ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دعوائے نبوت قل نہیں کئے گئے۔وشمنوں نے ہر طرح کی کوشش اور تدبیر کی مگرسب بربادگئ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی

وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقَتُلُوكَ اَوْ يُخَرِجُوكَ وَيَمُكُرُونَ وَيَمُكُرُاللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينِ.

اے محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس نعمت کو یاد سیجئے کہ کا فرجب آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ آپ کو قید کرلیس یا مار ڈالیس یا نکال دیں وہ اپنی تدبیریں کرتے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما تا تھااور اللہ ہی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔

اورحسب وعدة اللى وَاللُّهُ يَعُصَمُكَ مِنَ النَّاسِ آبِ بِالكلم حفوظ اور مامون رب

اور بجائے اس کے کہ کسی شم کا حادثہ فابعہ پیش آتا آپ کی شان وشوکت بلند ہوتی گئی۔ پس آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اگروہ نبی موعود نہ ہوتے تو ضرور قل کئے جاتے۔ ہاں حسب زعم نصاری حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام مقتول ومصلوب ہوئے۔ پس اگر حضرت مسے بن مریم سلی اللہ علیہ وسلم کواس بشارت کا مصداق قرار دیا جائے تو علی زعم النصاری عیا ذا باللہ ان کا کا ذب ہونا لازم آتا ہے اور قرآن عزیز میں بھی اس طرف اشارہ ہے کما قال اللہ تعالیٰ شانہ

وَلُو لَا أَنْ تَبَّتُ اللَّهُ لَقَدُ كِدُتَّ تَرُكُنُ اِلْيُهِمُ شَيْئًا قَلِيُلًا إِذَّالْاَذَقُالِكَ ضِعُفَ الْحَيْوِةِ وَضِعُفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ٥ وَلَوُ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيُلَ لَاَ خَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِيُنُ.

اگرہم آپ کو ثابت قدم ندر کھتے تو آپ قریب سے کہ ان کی جانب اقل قلیل مائل ہوجاتے۔اس وفت ہم آپ کی زندگی اور موت کا دو چند عذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔اگر محمد ہم پر بچھا فتر اءکرتے تو ہم ان کا داہنا پکڑ لیتے۔ اور ان کی شدرگ کوکاٹ دیتے۔

(ایک ضروری متعبیہ) بیسویں درس میں جوبی ندکور ہے کہ وہ نی اگر مجھ پر جھوٹ باند سے تو مارڈ الا جائے گا۔ سوجانا چاہئے کہ نقل ہوناعلی الاطلاق صادق ہونے کی دلیل نہیں ورنہ ان انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کی صعدافت کہ جو دشمنوں کے ہاتھ سے تل کئے کئے زیرتامل ہوگی کما قال اللہ تعالی وَیَ قُتُلُونَ النّبِیّنُنَ بِغَیْرِ الْحَقِّ خصوصاً نصاری کواپنے عقیدہ فاسدہ کی بناء پر حضرت عیسی علیہ السلام کی صدافت ثابت کرنا بہت دشوار ہوجائے گا۔ علیہ خاص اس نبی موعود کا نقل ہونا اس کے صادق ہونے کی علامت ہے جیسا کہ تورات کی اس عبارت سے ظاہر ہے۔''وہ نبی جوالی گتا خی کرے گا الخ''۔ وہ قل کیا جائے گا۔ اھاور دونوں جملوں میں وہ کی ضمیر خاص اس نبی موعود کی طرف راجع ہے اگر سے مطلق نبی کے تامیں ہوتو معاذ اللہ حضرت زکریا اور حضرت کی جھوٹے نبی کھر ہرتے ہیں۔ مطلق نبی کے تامیں ہوتو معاذ اللہ حضرت زکریا اور حضرت کی جھوٹے نبی کھر ہرتے ہیں۔

اور نصاریٰ کے عقیدہ کی بناپر چونکہ حضرت عیسیٰ مقتول اور مصلوب ہوئے تو وہ بھی معاذ اللہ جمعوں نے تھی ہے کہ جس کی جمعوں نے تھی ہے کہ جس کی جمعوں نے تھی ہے کہ جس کی جمعوں نے تھی ہے گئی ہے اگر اس خبر کو مطلق نبی کے حق میں مانا جائے تو یہود بے بہود جو حضرت میں کو نبی نہیں مانے ان کوایئے کفر کے لئے ایک دلیل ہاتھ آ جائے گی۔

سشتیم: یہ کہ اس بشارت میں یہ بھی مصرح ہے کہ اس بی موعود کے صادق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس بی تمام پیشین گوئیاں صادق ہوں گی۔ سوالحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس کا کہا پورا ہوگا یعنی اس کی تمام پیشین گوئی آج تک ذرہ برابر بھی غلط ثابت نہیں ہوئی اور ہم پورے دعویٰ کے ساتھ بہ با تگ دُبل اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک بھی کوئی حاسداس صادق مصدوق کی کسی پیشین گوئی کو غلط ثابت نہیں کرسکتا۔

اور بیہ وصف تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نمایاں اوراجلیٰ تھا کہ آپ کے دشمنوں اور حاسدوں کو بھی بجز صادق امین کہنے کے کوئی جارہ نظر نہ آتا تھا۔

## کوئی مانے پانہ مانے

یہ گنہگارامت تو اسی نبی امی فداہ نفسی وابی وامی کےصادق مصدوق ہونے پرطلوع سنمس اور وجود نہار سے بدر جہازا کدیقین رکھتا ہے اوراس خدائے وحدۂ لاشریک لاکی قتم کھا کراوراس کو اوراس کے تمام ملائکہ کو گواہ بنا کرصمیم قلب اور خلوص اعتقاد سے بیرتصدیق اور اقرار کرتا ہے کہ بےشک وشبہ آپ صادق مصدوق اصدق الاق لین و آخرین ہیں۔ اَلَـا لَهُمَّ اَتُرَار کرتا ہے کہ بےشک وشبہ آپ صادق مصدوق اصدق الاق لین و آخرین ہیں۔ اَلَـا لَهُمَّ اَبِّنَنَاعالٰی ذلِكَ امین۔

جمعتم: بیکه کتاب الاعمال باب سوم آیت مفتد ہم کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے وہ نبی منتظر حضرت عیسیٰ اورایلیاء لیہم الصلوٰ قا والسلام بلکه تمام انبیاء کرام کے علاوہ ہے۔ وہ عبارت بیہے۔

اب اے بھائیومیں جانتا ہوں کہتم نے بینادانی سے کیا جیسے تمہارے سرداروں نے

بھی۔ پرجن باتوں کی خدانے اپنے سب نبیوں کی زبان سے آگے سے خبر دی تھی کہتے دکھ اٹھائے گاسو پوری کیں۔ ۹۔ پس تو بہ کرواور متوجہ ہو کہ تہمارے گناہ مٹائے جائیں تا کہ خداوند حضور تازگی بخش ایام آویں۔ ۲۰۔ اور یسوع میے کو پھر بھیج جس کی منادی تم لوگوں جے درمیان آگے سے ہوئی۔ ۲۱۔ ضرور ہے کہ آسان اسی لئے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا آپی حالت پر جیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا آپی حالت پر جمائیوں میں سے تہمارے لئے ایک نبیوں کی اندا تھاوے گا جو پچھوہ تمہیں کہاس کی جمائیوں میں سے تہمارے لئے ایک نبی تیری ما نندا تھاوے گا جو پچھوہ تہمیں کہاس کی گا۔ ۲۲۔ بلکہ سب نبیوں نے سموایل سے لے کے پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دونوں کی خبر دی ہے۔ ۲۵۔ تم نبیوں کی اولا داور اس عہدے ہوجو خدانے باپ دادوں سے باندھا ہے جب ابر ہام سے کہا کہ تیری اولا دسے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں باندھا ہے جب ابر ہام سے کہا کہ تیری اولا دسے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں

اس عبارت میں اوّل حضرت میں علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت اوران کی اس تکلیف کا جوان کو علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت اوران کی اس تکلیف کا جوان کو علی علیہ السماء کا تذکرہ ہے۔ اوران کے نزول من السماء کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اس نبی کی بشارت کا ذکر ہے کہ جس کے متعلق حضرت موکی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوکر فرمایا تھا۔

خداوند عالم تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے ایک نبی بھیجنے والا ہے۔ اور علاوہ موئی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام نبیوں نے اس نبی موعود کے آنے کی خبر دی ہے۔ اور جب تک بیہ وعدہ ظہور میں نہ آئے گااس وقت تک بیز مین و آسان ضرور قائم رہیں گے اور اسی زمانہ میں خدا کا وہ عہد بھی پورا ہوگا کہ جواس نے ابرا ہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا تھا کہ تجھ سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں گے۔ الحاصل حضرت سے علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیثارت کو ذکر کرکے یہ کہنا (سو پوری کیں) الحاصل حضرت سے علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیثارت کو ذکر کرکے یہ کہنا (سو پوری کیں)

اس امری صاف دلیل ہے کہ ریہ نبی مبشر اور رسول منتظران تمام انبیاء ورسل کے علاوہ ہے کہ جو حضرت مویٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تک گزرے۔ لہذا اس بثارت کا مصداق حضرت مویٰ سے حضرت عیسیٰ "کے زمانہ تک کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔" پس حضرت یوشع یا حضرت میں مریم علیہم السلام کو اس بثارت کا مصداق قرار دینا کیسے سیحے ہوسکتا ہے۔

مشتم : بيكه انجيل يوحنا باب اوّل آيت انيسوي ميں ہے۔

جب بہودیوں نے بروٹلم سے کا ہنوں اور لا دیوں کو بھیجا کہ اس کو پوچھیں کہ تو کون ہے اور اس نے اقر ارکیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقر ارکیا کہ میں مسے نہیں۔ تب انہوں نے اس سے نوچھا تو اور کون ہے کیا تو الیاس ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیانہیں' اھے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو حضرت میں اور ایلیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوابھی ایک نبی کا انتظار تھا۔ اور وہ نبی ان کے نز دیک ایسامعروف ومعہود تھا کہ اس کے بنام کے ذکر کرنے کی بھی حضرت میں اور حضرت ایلیاء کے نام کی طرح حاجت نہ تھی۔ بلکہ فقط''وہ نبی'' کا اشارہ ہی اس کے لئے کافی تھا۔

پس اگر حضرت مسیح علیه الصلوٰة والسلام ہی اس بشارت کا مصداق تھے تو پھر ان کو انتظار کس کا تھا۔

وہ نبی جس کا کہان کوانظارتھاوہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ہیں۔اوریہی وجہ ہے کہاہل کتاب نبی اکرم سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کے لئے'' وہ نبی'' کالفظ استعمال کرتے

تے۔اس لئے ہمیشہ ہے اہل اسلام ٹی کریم علیہ الصلوٰ قا والتسلیم کوآنخضرت (جوبعینہ وہ نبی کا ترجمہ ہے) بولتے ہیں۔

منہم: یہ کہ انجیل بوحنا ہفتم کی آیت چہلم ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نئی موعود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کے علاوہ ہے چنانچیا خیل میں ہے۔

۴۰۰ - تب ان لوگوں میں سے بہتیروں نے بین کر کہافی الحقیقت یہی وہ نبی ہے۔ اوروں نے کہا میسے ہےاھ۔

نی معہود کو حضرت میں کے مقابلہ میں ذکرنا اس کی تھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ نبی معہود حضرت علی معبود حضرت علی اللہ حضرت علی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم مراد نہ ہوں تو پھروہ کون ہے کہ جس کا انتظار تھا۔

(۱۰) دہم: آپ کے عہد نبوت میں بہت سے علماء و یہود و نصاریٰ نے اس امر کا اعتراف کیا کہ آپ وہی نبی برحق ہیں جن کی موئی علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور آپ ہی اس بشارت کے مصداق ہیں بعدازاں ان میں سے بہت سے اسلام لائے جیسے مخیریق یہودی اور صنعا طرر دی عیسائی اور بہت سول نے اقرار کیا مگر اسلام نہیں لائے جیسے ہرقل شاہ روم اور عبداللہ بن صوریا یہودی وغیر ہمانے اقرار کیا کہ آپ وہی نبی برحق ہیں جن کی حضرت موئی اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے مگر اسلام نہیں لائے۔

# بشارت دوئم

ازتورات كتاب بيدائش باب ١٦ تيت ٢٠ بستم

اسلعیل کے حق میں میں نے تیری سی ۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا۔اور اسے بہت بڑھاؤں گا۔اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے۔اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا۔

اوراس باب کی آٹھویں آیت میں ہے۔

اور میں تجھ کواور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پر دلی ہے دیتا ہوں اھ۔

اور کتاب بیدائش کے باب ۱۶ آیت ۱۹ میں ہے۔

خدا دند کے فرشتہ نے اسے (ہاجرہ) کہا کہ تو حلملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی اس کا نام اسلعیل رکھنا خدانے تیراد کھ تن لیاوہ وحشی آ دمی ہوگا اس کا ہاتھ سب سے (اوپر ہوگا) اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بودو ہاش کرے گا۔انتہا۔

اورباب ۲۵ آیت اامیں ہے۔

آپ كفرزنداسحاق كواللدنے بركت دى آھ

الحاصل حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم " سے حضرت اسحاق اور حضرت اسمعیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بابت وعدہ فر مایا کہ ان کو برکت دول گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اوّل حضرت اسمحلوٰۃ کی اولا و نے برکت حاصل کی۔اور تقریباً کئی ہزار سال تک سلسلۂ نبوت ورسالت آپ کی اولا دمیں جاری رہا اور حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام تک برابر حضرت اسحاق کی اولا دمیں انبیاء ورسل ہوتے رہے۔

بعدازاں جب دوسرے وعدہ کا وقت آگیا تو شرف نبوت ورسالت یکسر بنی اسرائیل سے بنی اسلام کا ظہور سے بنی اسلام کا ظہور سے بنی اسلام کا ظہور فاران کی چوٹیوں سے اور سینا اور ساعیر کا نور فاران پر جگمگانے لگا۔ ذلِكَ فَه ضُلُ الله يُو بَيهُ مَن يَّشَآءُ ﴿ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضُلُ اللّٰهِ يُؤْمِيهُم اللّٰهِ عَظِيمُهِ مَنْ يَّشَآءُ ﴿ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضُلُ الْعُظِيمُ ۔

تورات سفر بیدائش باب (۲۱) ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہاجڑہ اور حضرت اسلفیل کو حجاز میں لے کرآئے اور وادی فاران میں مکہ مکرمہ کے قریب چھوڑ کرواپس ہوگئے۔

حضرت سارہ کے وصال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پھراس وادی

فاران میں واپس تشریف لائے۔اس عرصہ میں حضرت استعمل علیہ الصلوٰۃ والسلام جوان ہو حکے تھے۔دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تھیر شروع کی کما قال تعالیٰ تبارک و تعالیٰ۔

ناظرین غور فرمائیں کہ اس مقام پرکس کی ذریت مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسلام کی ذریت مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسلام کی ذریت مراد ہے جو کہ وادی فاران اور حرم الہی اور کعبۃ اللہ کے آس پاس مقیم ہے۔ اسی ذریت کے لئے حضرت ابراہیم نے اوّل بیدعا فرمائی رَبَّنَا الْح اور دوسری دعا بیفرمائی۔

رَبَّنَا وَابُعَثُ فِيُهِمُ رَاى فِي هَذِهِ الذرية ذرية هاجرة وَاسمعيل عليهما الصلودة والسلام رسولا منهم يتلوا عليهما ايتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم.

اے پروردگار ہاجرہ اور اسمعیل کی ذریت میں ایک ایسارسول بھیج جو تیری کتاب کی تلاوت کرے۔ اور الوگوں کو کتاب وحکمت کی تعلیم دے۔ اور ان کو کفر اور شرک سے پاک کرے بیشک تو ہی غالب اور حکیم ہے۔

حق تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم میں اس دعائے ابراہیمی کاذکر فر مایا ہے اس طرح اس کی اجابت کا بھی تذکرہ فر مایا ہے۔

هُ وَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الِيَّهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَ الْعَلِيمُ اللهِ وَيُزَكِّيهُمُ وَ الْعَلِيمُ اللهِ مَا يَتِهِ وَيُزَكِّيهُمُ وَ الْعَلِيمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ طُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ طـ .

الله ہی نے بے پڑھوں میں ان ہی میں کا ایک رسول بھیجا جوان پرخدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

خلاصہ بیکہ قارئین کرام اس پرغور کریں کہ اسلعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا دمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زاید کون باہر کت اور برومند ہوا اور کنعان کی زمین کس کی وراثت میں آئی۔اور حضور پُرنور کے سواکون ہے کہ جس کا ہاتھ سب کے اوپر ہوا ہوا ور زمین کے خزانوں کی تنجیاں اس کے ہاتھ میں دی گئی ہوں ۔

اورباره مردارول سے باره خلفاء مرادین کماقال النبی صلی الله علیه و سلم یدور رحی الاسلام الی اثنی عشر خلیفة کلهم من قریش۔

اسلام کاری (چکی) بارہ (۱۲) خلفاء پرگھوے گا جوسب کے سب قریش سے ہوں گے۔

فائدہ جلیلہ۔ اس علیم و کیم نے اپنی حکمت بالغہ سے اکنی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولا د کر آمنعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولا د پر برکت دینے میں اس وجہ سے مقدم رکھا کہ حضرت اسمعیل کی اولا دمیں خاتم النبیین سیدنا محصلی الله علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے پس اگر حضرت اسمعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدہ کو مقدم کر دیا جاتا تو پھر آگئی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولا دسے سلسلہ نبوت ورسالت منقطع ہوجاتا اس لئے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین کے بعد کوئی نبی ورسول نبیں بنایا جاسکتا۔

اوراسی وجہ سے اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا دمیں بکٹرت نبی ہوں گے تو بنی اسرائیل کواس انعام کی تذکیران الفاظ سے کی گئی۔

إِذُ جَعَلَ فِيُكُمُ ٱنَّبِيَآءَ۔

''تم میں حق تعالیٰ نے بہت نبی بیدا کئے۔''

اور حضرت ابراہیم نے جو حضرت استعمل علیہاالصلوۃ والسلام کے لئے دعاء فرمائی توبیہ

فرمایا: رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهِمُ رَسُولًا "ليعن اع بروردگاران مين ايك عظيم الثان رسول بهيج"

اور رنہیں فرمایا:

رَبَّنَا وَابُعَثُ فِيهِمُ رُسُلاً۔ ''لیخی اے اللہ ان میں بہت سے رسول اور نبی بھیجے۔' جس سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسلیل میں سے صرف ایک ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعافر ماتے تھے کہ جس کے آنے کے بعد کسی نبی اور رسول کی حاجت نہ رہے۔ صیغہ مفرد کے ساتھ ذکر فر مایا دُسُلا صیغہ جمع کے ساتھ نہیں ذکر فر مایا۔

وَعَنُ آبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوُلِهِ تَعَالَى رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَعُنِي امة محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجيب لك وهو كائن في اخر الزمان وكذا قال السدى وقتادة . (تفسير ابن كثير ص٣٣١ ج١)

ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے بیدعافر مائی رَبَّنَا وَابُعَثُ فِیُهِمُ رَسُولًا۔ تواللّٰدی جانب سے بیکہا گیا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ بیپیمبراخیرز مانہ میں ہوگا۔ ایساہی سدی اور قنادہ سے مروی ہے۔

هُوَ كَائِنٌ فِي احِرِ الزَّمَانِ \_ سے خاتم النبيين ہونا مراد ہے۔اور آنخضرت سلی اللہ عليہ وسلم کابدارشاد آنا دَعُوهُ آبِیُ اِبْرَاهِیُمَ لِین 'میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں''اس طرف مشیر ہے۔

یا یہ کہا جائے کہ تمام انبیاء ورسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کوصلوٰۃ والسلام کوصلوٰۃ والسلام کے لئے تخصوص کرناان کی اس دعاکی اجابت ہے دَبِّ هَـبُ لِسی حُکُمُ وَالسلام کے لئے تخصوص کرناان کی اس دعاکی اجابت ہے دَبِّ هَـبُ لِسی حُکُمُ اوَ

الُدِح قُنِنُ بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلُ لِى لِسَانَ صِدُقٍ فِى الْاجِرِينَ چِنانِچ فَى تَعَالَى نَ حَرْت ابرائيم عليه السلام كُعلم وحكمت بهى عطا فرما كى ـ اورصالحين مين بهى داخل فرما يا ـ اور آخر مين يعنى اس آخري امت مين كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْخ كَوْر لِيه سَان كا وَكُر خير جارى فرما يا ـ اورانثاء الله العزيز الى يوم القيامة الى طرح جارى دب گا ـ السلّهُ مَّ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُرَامِيمَ وَعَلَى الْ الْمُرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُرَامِيمَ وَعَلَى الْ الْمُرَامِيمَ وَعَلَى الْ اللهِ الْمُرَامِيمَ وَعَلَى الْ الْمُ الْمُرَامِيمَ وَعَلَى الْ الْمُرَامِيمَ وَعَلَى الْمُ الْمُ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُحَمَّدِ وَعَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُلْمَامِدَ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى الْمُ الْمُعَمَدِ وَعَلَى الْمُ الْمُولُومُ الْمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَمِيدُ وَعِلَى الْمُ الْمُعَلَّى الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَامِلَ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَامِ الْمُعْلَى الْمُعْرَامِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللْمُ الْمُعْرَامِ الْمُعْلَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِينَ الْمُعْمِي الْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِي الْمُعْمِينَا وَالْمُعْرَامِ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِينَا الْمُعْمِي الْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِي الْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُ

اور چونکہ خضرت ابراہیم سے برکت دینے کا وعدہ تھااس لئے کے ممّا بَارَ کُتُ کا اور اضافہ کردیا گیا۔

اور عجب نہیں کہ ان بارہ سرداروں سے کہ جن سے خلفاء مراد لئے گئے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہو یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ورسالت کا سلسلہ جاری نہ سے گا بلکہ خلافت و نیابت کا سلسلہ جاری ہوگا اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس امت سے صرف خلافت کے جاری رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ نبوت ورسالت کا کسی درجہ میں بھی وعدہ نہیں فرمایا۔ تکوما قال تَعَالَیٰ

وَعَدَ اللّٰهُ الّٰذِيُنَ امَنُوا مِنُكُمُ وَعَمَلُوا الصَّلِختِ لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعدى ثلاثون عاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرآئيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانبى بعدى وسيكون خلفاء (رواه البخارى)

جولوگ ایمان لا بچے اور جنہوں نے عمل صالح کئے ان سے اللہ تعالیٰ نے خلافت دسینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی خلافت میرے بعد تعمیں سال رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ان کے نبی کیا کرتے تھے جب کوئی نبی گزر جاتا تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہوجاتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس البہ خلفاء ہوں گے ( بخاری )۔

# بشارت سوم

#### ازتورات سفراشتناء بابسس آبيت

جَآءَ الرَّبُ مِنُ سِيُنَآءَ وَاَشُرَقَ لَهُمُ مِنُ سَاعِيُرَ وَتِلَاء لَاءُ مِنُ جِبَالِ فَارَانَ وَاَتَى مِنُ رَبَوَاتِ الْقُدُسِ وَعَنُ يَمِينِهِ نَارُشَرِيُعَةٍ اهِ اورالجواب الشيح مِيں بعض شخ تورات سے اس طرح نقل کیا ہے۔

جَـآءَ الرَّبُّ مِـنُ سِيُـنَـآءَ وَاَشُرَقَ لَنَا مِنُ سَاعِيْرِ وَاسْتَعُلَنَ مِنُ جِبَالِ فَارَانَ\_اهـ `

اوراردونسخہ میں اس طرح ہے اور اس نے (بیعنی موٹی علیہ السلام) نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتی شریعت ان کے لئے تھی۔ اھ۔۔

اس آیت میں۔ تین بشارتیں مٰدکور ہیں (۱) طور سیناء پر حضرت موی علیہ الصلوٰۃ ، والسلام کوتورات کا عطام ونا مراد ہے۔

(۲) اورساعیر ایک بہاڑی کا نام ہے کہ جوشہر ناصرہ مولدِعیسیٰ علیہ الصلوٰہ والسلام میں واقع ہے۔اس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور نزول انجیل کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) اور فاران سے مکہ کے پہاڑ مراد ہیں۔اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نزول قرآن کی جانب اشارہ ہے۔

غار حراء اس فاران بہاڑ میں واقع ہے جس میں سب سے پہلے اِفْرا بِاسُمِ رَبِّكَ كَى ابتدائى پانچ آبتیں آپ پر نازل ہوئیں توریت كتاب بیدائش كے اکیسویں باب درس ۲۰

میں حضرت ہاجرہ اور حضرت آملعیل کے ذکر میں ہے۔

۲۰۔اور خدااس لڑ کے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا اور تیرانداز ہو گیا۔ ۲۱۔اور وہ فاران کے بیابان میں رہا۔انتہا۔

اور حضرت المعیل کی سکونت کا مکه مکر مه میں ہونا سب کو مسلم ہے معلوم ہوا کہ تو ریت کی اس آیت میں اس نبوت کی بشارت ہے جو فاران کے پہاڑ ہے جلوہ گر ہوگی اور کوہ و دشت کو اینے نور سے بھر دے گی اب ناظر بن خود دکھے لیں کہ سوائے نبوت محمہ بیہ کے وہ کون سی نبوت ہے کہ جو فاران سے ظاہر ہوئی اور اس نے تمام عالم کوانوار ہدایت سے منور کر دیا۔ فاران کی نبوت بلا شبہ سینا اور ساعیر کی نبوت سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ اور آتش شریعت فاران کی نبوت بلا شبہ سینا اور ساعیر کی نبوت سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ اور آتش شریعت اور دی تمام حدود وقصاص پر مشمل ہے ۔ اور دس ہزار قد وسیوں سے شکر ملائک مراد ہے۔ یا آنحضرت سلی اللہ علیہ وہ کی مکہ کے ۔ اور دس ہزار صحابہ تھے کے ساتھ بقول نصار کی مرف بارہ حواری سے اور دہ بھی سب جان بچا کر بھاگ گئے اور ایک خاص حواری یہودا نے تمیں درم رشوت لے کرایے خداوند کو گرفتار کرادیا تھا۔

اوراس بشارت کی حسن ترتیب اور حسن بیان قابل غور ہے۔ اوّل بیفر مایا جَاء الرَّبُّ مِنُ سیناء خداوند سیناء سے آیا۔ اوراس کے بعد بیفر مایا وَاَشُرَقَ مِنُ ساعیر ساعیر سے طلوع ہوا اورا خیر میں بیفر مایا وَاسُتَ عُلَنَ مِنُ جِبَالِ فَارَانَ کَ بِہارُ سے جلوه گر موا۔ جس سے مقصد بیہ ہے کہ نزول تورات بمنزلہ طلوع فجر کے ہے۔ اور نزول انجیل بمنزلہ طلوع فجر کے ہے۔ اور نزول انجیل بمنزلہ طلوع فیم کے ہے اور نزول انجیل بمنزلہ طلوع فیم سے ہے اور نزول قرآن بمنزلہ استواء شمس فی نصف النہار ہے۔

چنانچہابیا ہی ہوا کہ کفر کی تاریک شب کا خاتمہ اور پیلی بچٹ کرایمان و ہدایت کی صبح صادق کاظہور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ہوا۔اور فرعون اور قارون اور ہامان جیسے ائمۃ الکفر عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔

اور جب حضرت مسيح بن مريم عليهاالصلوة والسلام كاظهور بهوا تو آفتاب مدايت بهي افت

مشرق برظاہر ہوا۔ اور جب بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آفتاب ہدایت ٹھیک نصف النہار برآگیا اور کوئی چپہز مین کا ایسا باقی ندر ہا کہ جہاں اس آفتاب کی روشنی نہ پنجی ہو۔ اور قرآن عزیز میں بھی اس بشارت کی طرف اشارہ ہے۔

وَالرِّيُنِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْآمِينِ.

تین اورزیتون چونکہ ارض مقیدس میں پیدا ہوتے ہیں جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا ہوئے اس کے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی جانب اشارہ ہے اور بلدامین سے مکہ مکر مہمراد ہے کہ جس سے آفتاب رسالت کا طلوع ہوا۔

حق تعالی شانہ نے مکہ کی صفت الا میسن ذکر فرمائی ہے جس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ سردار عالم سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم خزانۂ اللی کے دریتیم ہیں کہ بطور امانت اس بلدامین کے سپر دکئے گئے ہیں۔ بلدامین نے تربین سال تک اس دریتیم اور امانت اللی کی حفاظت کی مگر جب وقت بہت ہی نازک ہوگیا تو اس وقت بلدامین نے بادل ناخواستہ یہ امانت مدینہ طیبہ کے سپر دکر دی۔ کذا فی مدایۃ الحیاری۔

الحاصل: \_اس کلام میں تین پیغیبروں کی بشارتیں دی گئیں \_اور بشارت کا اختیام خاتم الا نبیاء علی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر ہوا تا کہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہوجائے \_ مخالفین کہتے ہیں کہ فاران سیناء کے ایک علاقہ کا نام ہے \_حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس علاقہ میں ظاہر نہیں ہوئے اس لئے یہ بشارت ان کے بق میں نہیں ہوسکتی جواب مہے کہ

تورات کتاب بیدائش باب اکیسواں از درس ۱۳ تا درس ۲۱ میں لکھاہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسلمبیل بی بی باب اکیسواں از درس ۱۳ تا درس ۲۱ میں لکھاہے کہ بی باراض ہوجانے سے ارض مقدس کو چھوڑ کر دشت فاران میں سکونت پذیر ہوئے جس کی بنا پر فاران وہی مقام ہوگا جوحضرت اسلمبیل اوران کی اولا د کا سکونت گاہ ثابت ہوا۔

اور بیامرردایات متواترہ سے ثابت ہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسلعیل وادی حجاز

کے اس میدان میں مقیم ہوئے جہاں اس وقت مکہ آباد ہے۔اور یہبیں آپ کی اولا دبھی قیام پذیر ہوئی۔معلوم ہوا کہ فاران علاقۂ سینا کے کسی پہاڑ کا نام نہیں بلکہ مکہ مکر مہ کے بہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلمعیل کی سکونت تھی۔

مامری تورات کے عربی ترجمہ میں جس کوعلائے جرمن نے اله اله میں بمقام گائنگن چھپوایا ہے حضرت اسلعیل کی سکونت گاہ کے متعلق تحریر ہے و سسکن فی بریة فاران (ای الحجاز) واحذت امراة من ارض مصر (کون الدنیا ۲۲-۲۲)۔

حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام سمویل نبی کی وفات کے بعد دشت فاران میں تشریف لے اور وہاں آپ نے ایک زبورتصنیف کیا جس میں نہایت افسوس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں قیدار کے قیامگاہ میں سکونت پذیر ہوں دیکھوسمویل نبی کی پہلی کتاب باب ۲۵ درس کیماورد کیموز بور ۲۰ ادرس پنجم۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیدار فاران میں رہتا تھا۔ قیدار حضرت اسمعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسر نے فرزند ہیں۔اشعیاء پیغیبر کے صحیفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اوراس کی اولا دمغر بی ملک میں رہتی تھی۔ بطلیموس نے تجاز کا وسطی علاقہ اس کی جائے سکونت بتلایا ہے اس بناء پر بیدامر ثابت ہے کہ وادی حجاز اور فاران دونوں ایک ہی مقام ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ میں ہوا۔ جو حجاز کا مشہور شہر ہے۔ کذا فی بشارۃ الاحمدید (اور آتش شریعت سے مراویہ ہے کہ وہ شریعت احکام جہاد وقصاص وحدود و تعزیرات پر مشمل ہوگی اور اس کی نبوت دنیاوی بادشاہت ساتھ لئے ہوگی اور حضرت عیسی کی نبوت دنیاوی بادشاہت ساتھ لئے ہوگی اور حضرت عیسی کی نبوت دنیاوی بادشاہت ساتھ میں سے انتقام پر قادر کی نبوت دنیاوی بادشاہت کو ساتھ لئے ہوئے نہ تھی اور نہ وہ مجرمین سے انتقام پر قادر

<sup>(</sup>۱) بدرسالہ جناب تھیم سیدمحد شمس اللہ صاحب قادری حیدر آبادی کی تصنیف ہے رسالہ کل ۳۲ صفحہ کا ہے۔اور مفیداور مختصر ہے حشواوراطناب سے پاک ہے۔۱۲۔

# بشارت جہارم

#### ازنؤرات سفراشتناء باب۳۳ آبیت ۲۱

انہوں نے اس کے سبب سے جو خدانہیں مجھے غیرت دلائی اور اپنی واہیات باتوں سے مجھے غیرت دلائی اور اپنی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔سومیں بھی انہیں اس سے جوگروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک بے عقل قوم سے انہیں خفا کروں گا۔اھ۔

اس بشارت میں بے عقل قوم سے جہلائے عرب مراد ہیں کہ جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔

علوم عقلیہ وشرعیہ ہے واقفیت تو در کناران کوتو سوائے بت پرتی کےاور کسی شئے کاعلم نہ تھا۔ یہود ونصار کی ان کو بہت حقیر جانتے تھے۔ان کو جاہل اوراپنے کو عالم کہتے تھے۔

لین جب یہود ونصاری نے تورات وانجیل کی اصلی تعلیم کو بھلا دیا اور بجائے تو حید کے شرک میں مبتلا ہوئے کے مما قبال تُعَالَیٰ شَانه۔ وَ قَالَتِ الْیَهُو دُهُ عُزَیْرُ وِ اَبُنُ اللّٰهِ یہود نے عزیر علیہ الصلاق والسلام کواور نصاری نے عیسی علیہ الصلاق والسلام کو خدا اور خدا کا بیٹا بنالیا۔ اس وقت غیور مطلق حق جل جلال کی غیرت جوش میں آئی اور حسب وعدہ انہیں جہلاء اور امین میں سے ایک نبی اُئی ۔ فدا نفسی ابی وامی کو مبعوث فرمایا۔ جس کے ہاتھوں اپنے دین کوعزت دی اور یہود بے بہود کوان کے ہاتھوں قبل کرایا اور مصروشام یران کا قبضہ کرایا۔ کما قال تعالی ۔

يُسَبِّحُ لِللَّهِ مَافِى السَّمْوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيُرِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيُرِ الْمَكِيمِ لَيْهُ مَا اللهِ وَيُزِكِيهِمَ اللهِ وَيُزِكِيهِمَ اللهِ وَيُزِكِيهِمَ اللهِ وَيُزِكِيهِمَ اللهِ وَيُزِكِيهِمَ وَيُزِكِيهِمَ اللهِ مَنْ اللهُ الل

وتقزیس پڑھتی ہیں۔اسی خداوند قد وس نے ناخواندوں میں سے ایک رسول کومبعوث فر مایا جوان پرِاللّٰہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

امین سے عربوں کی جاہل قوم مراد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور پوشع علیہ السلام کی قوم جاہل اور حقیر نہ تھی اور نہ بنی اسرائیل کو ان سے غیرت دلائی گئی ہے پس میہ بشارت سوائے قوم عرب کے کسی قوم پر صادق نہیں آتی۔

باقی بے عقل قوم اور شعب (۱) جاہل سے یونانیین مراد لینا جیسا کہ پولوں کے رسالہ رومیہ سے مترشح ہوتا ہے جی نہیں اس لئے کہ یونانیین تو اس زمانہ میں علوم وفنون کے اعتبار سے تمام عالم پر فائق تھے وہ شعب جاہل اور بے عقل قوم کا کیسے مصداق ہو سکتے ہیں۔

سقراط - بقراط فیساغورس - افلاطون - جالینوس - ارسطاطالیس - ارشمیدس بیناس - اقلیدس بیساس کی تشریف آوری اور بعثت سے کئی صدی قبل تمام علوم وفنون کے ماہراورا حکام تورات کے بورے عالم شھے۔''

# بشارت ينجم

# ازتورات سفر پیدائش باب ۲۹

(۱) اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اپنے کو جمع کروتا کہ میں اس کی جو پچھلے دنوںتم پر بینے گاتمہیں خبر دوں۔

(۲)اُے یعقوب کے بیٹو!اپنے کوا تکھے کر واور سنواورا پنے باپ اسرائیل کی سنواور پھرآیت دہم میں ہے۔

یہوداہ سے ریاست کا عصا جدانہ ہوگا۔ اور نہ حاکم اس کے پاؤل کے درمیان سے

<sup>(</sup>۱) بەلفظامر بىنسخوں میں ہے اامنە

جا تارہےگا۔ جب تک کہ شیلانہ آ وے۔اور قومیں اس کے پاس انتھی ہوں گی آ ھے۔ آیات مسطورہ میں اس امر کی خبر دی گئ ہے کہ جب تک کہ اخیر زمانہ میں شیلا کا ظہور نہ ہواس وقت تک یہوداہ کی نسل سے حکومت وریاست منقطع نہ ہوگی۔

اہل اسلام کے نزدیک شیار آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کالقب ہے۔ نصاری حضرت عیسیٰ علیہ الصلاہ والسلام کالقب قرار دیتے ہیں۔ گرنصاریٰ کا بیخیال صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس عبارت کاسیاق اس کو تقضی ہے کہ شیلا کوسل یہوداہ سے خارج مانا جائے اس لئے کہ شیلا کے طہور سے نسل یہوداہ کی حکومت وریاست کا انقطاع جب ہی متصور ہوسکتا ہے کہ جب شیلانسل یہوداہ کا جوداہ کا خہور تو بقائے حکومت یہوداہ کا بیوداہ کا جوداہ کا جوداہ کا جوداہ کا جوداہ کا انقطاع حکومت یہوداہ کا۔

اور بائیبل کے ابواب بلکہ انجیل متی کے پہلے ہی صفحہ پر ذراغور کرنے سے یہ بات بخو بی منکشف ہوسکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نسل یہوداہ سے خارج نہیں اس لئے کہ آپ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بالاجماع یہوداہ کی نسل سے ہیں۔

لہٰذا شیلا کا مصداق وہی نبی ہوسکتا ہے جونسل یہوداہ سے خارج ہو۔اوراس کا ظہور اخپرز مانہ میں ہوجیسا کہ آیت اوّل کےاس جملے سے ظاہر ہے۔

'' تا كەملىراس كى جوپچھلے دنوں ميںتم پربيتے گاتمہيں خبر دول۔''

اور بیددونوں امر آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہی پرصادق آسکتے ہیں کہ آپ یہودا کی نسل سے بھی اور آپ کا ظہور نسل سے بھی نہ تھے بلکہ حضرت اسلیمال علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے تھے اور آپ کا ظہور بھی خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اخیرز مانہ میں ہوا۔

اور آپ کی بعثت کے بعد سے یہودا کی نسل میں جو پچھ حکومت وریاست تھی وہ سب جاتی رہی قرائے بی نضیراور خیبرسب آپ ہی کے زمانہ میں فتح ہوگئے۔اوراس جملہ میں کہ

"قومیں اس کے پاس اکٹھی رہیں گی"۔

عموم بعثت كى طرف اشاره ب كما قال تعالى شانه

قُلُ يَائِهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ الدَّكُمُ جَمِيعًا۔ اے نبی کہد تیجے کہا اللهِ الدَّکُمُ جَمِيعًا۔ اے نبی کہد تیجے کہا الله میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں۔

بخلاف حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی کے ساف ال تَعَالَیٰ شانہ وَ رَسُولًا اِلٰی بَنِی اِسُرآ ئِیُل۔ نیز مختلف قومیں اور مختلف لوگ حضور پر نور ہی کے پاس اسم ہوئے اور آپ کے دین میں فوج فوج اور جوق جوق واضل ہوئے رہے اور گیارھویں آیت میں واضل ہوئے رہے بات حضرت عیسی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوئی اور گیارھویں آیت میں و

''وہ اینا گدھاانگورے باندھے گا۔''

سومدارج النبوة میں ہے کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا تو وہاں ایک سیاہ حمار دیکھا۔ آپ نے اس سے کلام فرمایا اور اس کا نام دریافت فرمایا اس نے جواب دیا کہ میرانام بزید بن شہاب ہے۔ حق تعالی نے میری دادی کی نسل سے ساٹھ حمار بیدا کئے جس پر سوائے نبی کے کسی نے سواری نہیں کی اور مجھ کوامید ہے کہ آپ مجھ پر سواری فرما میں گے میری دادی کی نسل سے میر سوااب کوئی باقی نہیں رہا۔ اور انبیا علیم الصلوة والسلام میں سے آپ کے سواکوئی باقی نہیں رہا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی۔ اور وہ حمار آپ کی وفات کے بعد صدمہ وصال سے آیک کنویں میں گر کر مرگا۔

ر اورای گیارھویں آیت میں ہے ) ''وہ ابنالباس مئے میں اوراپی پوشاک آب انگور میں دھووے گا۔'' اس آیت میں اصل عبرانی سے ترجمہ کرنے میں کچھ تصرف کیا گیا ہے اور در حقیقت اس طرح تھا۔ "وه ا پنالباس مئے سے اور اپنی پوشاک آب انگور سے دھووے گا۔"

یعنی اس نبی آخرالز مال کی شریعت میں شراب حرام کی جائے گی۔اور جس طرح دیگر نجاست سے کپڑوں کے دھونے کا تھکم دیا جا تا ہے اس طرح شراب سے بھی کپڑوں کے پاک رکھنےاور دھونے کا تھکم دیا جائے گا۔

اور عجب نہیں کہ اس سے محبت الہی کی شراب میں استغراق مراد ہو۔ نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ارفع ہے۔ آپ تو سیدالا و لین والآخرین بلافخر ہیں۔ آپ کی امت میں ہزار ہا بلکہ لاکھوں ایسے گذر گئے کہ شق الہی اور محبت ربانی میں کوئی امت ان کی ہمسری نہیں کرسکتی۔''

(اور پھر بارھویں آیت میں ہے)

''اس کی آئکھیں مئے سے لال ہوں گی۔اوراس کے دانت دودھ سے سفید ہوں گے۔''

اس آیت میں اس نی مبشر کے حلیہ مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی آنھیں سرخ اور دانت سفید ہوں گے۔ چنانچہ زرقانی شرح مواہب میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے بُصر کی تشریف لے گئے تو ایک سایہ دار درخت کے قریب قیام فرمایا جہاں نسطور ارا ہب کا تکیہ تھا نبطور ارا ہب نے میسرہ غلام سے جو آپ کے ہمراہ تھا یہ دریافت کیا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے میسرہ نے یہ جواب دیا کہ آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخی رہتی ہے بھی جدانہیں ہوتی اس وقت نسطور ارا ہب نے یہ کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔کاش میں ان کی بعثت کا زمانہ یاؤں۔

شخ جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالیٰ نے تاریخ مصر میں لکھا ہے کہ جب حضرت عاطب ؓ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا والا نامہ سلطان مقوس شاہ مصرکے نام لے کر گئے تو شاہ مصر نے نبی آخر الزماں کی علامات بیان کرتے ہوئے یہ کہا۔ کہ سرخی ان کی آنکھوں سے جدانہیں ہوتی ۔حضرت حاطب ؓ نے فرمایا کہ بے شک آپ کی چشمان مبارک سے سرخی بھی جدانہیں ہوتی ۔حضرت حاطب ؓ نے فرمایا کہ بے شک آپ کی چشمان مبارک سے سرخی بھی

جدانہیں ہوتی۔چنانچہ آپ کے شاکل میں اسکل العینین کالفظ آیا ہے اَشُکُلُ ایک آنکھ واللے کو کہتے ہیں کہ جس کی سفیدی میں سرخ ڈورے ہوں۔ اور بعض روایات میں اَدُعَہٰ کالفظ آیاہے جس کے عنی پیر ہیں کہ جس کی آئکھ میں سیاہی ہو۔

سو دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں حسن و جمال کے لئے سرخی اور سیاہی دونوں در کار ہیں محض سرخی اور محض سیاہی ہے اتناحسن پیدانہیں ہوتا جتنا کہ سرخی اور سیاہی ہے ل

کریپداہوتاہے۔وللددرالقائل ہے

آیت مازاغ ہے جس کی گواہ سرخ ڈورے اس میں رشک گلستاں تحيي بهم دونول بحدِّ اعتدال وصف حیثم حضرت خیر الوریٰ چٹم خوبان جہاں کا ہے جمال عین محبوب خدا میں تھے عیاں چیثم حضرت سے رکھے تھا اختصاص نور و تاریکی میں تھی کیساں بصیر تیرہ شب میں آپ کو آتا نظر چیتم یاک صاحب اعجاز کا پیٹھ کے پیچھے بھی وییا دیکھتے

کیابیاں ہو خوبی چیثم سیاہ تھی سفیدی اور سیابی درمیاں تھا سفیدی اور سیابی کا بیہ حال أَشُكُ لُ الْسَعَيْ نَيْنَ نَجْمِي وارد موا الغرض القصه جو وصف كمال وه منجى اوصاف بيحد وبيال اور ان سب سے زیادہ وصف خاص لعنی وه چتم مبارک دل پذیر! د مکھتے ہیں لوگ جو وقت سحر دوسرا ایک اور پیه اعجاز تھا پیش منظر آپ جبیا دیکھتے

# بشارت مستم

# ازز بورسيدنا داؤ دعليه الصلؤة والسلام باب۵

میرے دل میں اچھامضمون جوش مار تاہے۔ میں ان چیز وں کو جو میں نے بادشاہ کے حق میں بنائی ہیں بیان کرتا ہوں۔میری زبان ماہر لکھنے والے کاقلم ہے۔ (۲) توحس میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے تیرے ہونوں میں لطف بٹایا گیا ہے۔ ای لئے خدانے تجھ کوابد تک مبارک کیا (۳) اے پہلوان اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور بزرگواری ہے جمایل کر کےاپنی ران پراٹکا (۴) اوراپنی بزرگواری سے سوار ہوا ور سپائی اور ملائمت اور صدافت کے واسطے اقبال مندی کے لئے آگے بڑھ۔ اور تیرا دہنا ہاتھ تجھ کو مہیب کام سکھلائے گا (۵) تیرے تیر تیز ہیں۔ لوگ تیرے نیچ گرے پڑتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دشنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں (۲) تیرا تخت اے خدا ابدالآباد ہے۔ تیری سلطنت کا عصاء راسی کا عصاء راسی کا عصاء راتی کا عصا خوش کے تو صدافت کا دوست اور شرارت کا دشن ہے۔ اس سبب سے تیرے خدانے تجھ کو خوش کے تیل سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ سے کیا (۸) تیرے سارے لباس سے مراور خوش کیا شیرے سارے لباس سے مراور میں کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے ہاتھی دانت کے محلول کے در میان تجھ کو خوش کیا ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیں ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیں ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیں ہوگے تیں ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیں ہوگے تیں ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیں ہوگے تیں ہوگے تیں ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیں ہوگے تیں ہوگے تیرے داستہ ہوگے تیرے تیں ہوگے تیرے تیں ہوگے تیرے تیرے تیں ہوگے تیرے تیرے تیں ہوگے تیں ہوگے تیں ہوگے تیرے تیں ہوگے تیں ہوگے تیں ہوگے تیرے تیرے تیرے تیرے تیرے

(اور بارهوین آیت میں ہے)

''اورصور کی بیٹی ہدیے لاوے گی۔قوم کے دولت مند تیری خوشامد کریں گے۔''

(اورسولہویں آیت میں ہے)

ا ای تیرے بیٹے باپ دادوں کے قائم مقام ہوں گے۔تو انہیں تمام زمین کا سردار مقرر کرےگا۔

(۱۷) میں سارے پشتوں کو تیرے نام یاد دلاؤں گا۔اورسارے لوگ ابدالا باد تک تیری ستائش کریں گے۔انتی ۔تمام اہل کتاب کے نزدیک بیام مسلم ہے۔ کہ اس زبور میں حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک عظیم الشان والشوکت رسول کی بشارت دے رہے ہیں۔اور فرط محبت میں اس کو مخاطب بنا کر اس کے اوصاف بیان فرمارہ ہیں اور بیہ بتلا رہے ہیں کہ وہ نبی جب ظاہر ہوگا تو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا وہ اوصاف

حسب ذیل ہیں۔

(۱) بادشاہ یعنی سب سے اعلیٰ اور افضل ہونا (۲) حسین ہونا (۳) ہونٹوں میں لطف کا ہونا یعنی شیریں زبان اور فضیح اللمان ہونا (۴) مبارک الی الد ہر ہونا (۵) پہلوان یعنی قوی ہونا (۲) شمشیر بند ہونا (۷) صاحب تق وصدافت ہونا (۸) اقبال مند ہونا (۹) اس کے داکیں ہاتھ ہے کی عجیب وغریب کرشمہ کا ظاہر ہونا (۱۱) تیرانداز ہونا (۱۱) لوگوں کا اس کے ینچے گرے پڑنا یعنی خلق اللہ کا اس کے تابع ہونا۔ (۱۲) تخت کا ابدالآباد تک رہنا لعنی اس کی شریعت اور حکومت اسلام کا تاقیام قیامت باقی رہنا (۱۳) عصائے سلطنت کا عصائے راسی ہونا (۱۳) عصائے سلطنت کا عصائے راسی ہونا (۱۳) اس کے کیڑوں سے خوشبوکا آنا (۱۲) اس کے گھرانہ میں بادشاہوں کی بیٹیوں کا آنا (۱۷) ہمایا اور تحاکف کا آنا (۱۷) اولا دکا بجائیا اور تحاکف کا آنا (۱۸) اولا دکا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹) تمام پشتوں میں قرنا بعدقرن اور آنا (۱۸) اولا دکا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹) تمام پشتوں میں قرنا بعدقرن اور آنا (۱۸) اولا دکا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹) تمام پشتوں میں قرنا بعدقرن اور سنا اور بعدنی اس کی ستائش کرنا۔

اہل اسلام کے نزدیک اس بشارت کا مصداق محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہود
کے نزدیک داؤد علیہ السلام کے بعد ہے اب تک کوئی نبی ان صفات کے ساتھ موصوف ہو
کر ظاہر نہیں ہوا اور نصار کی ہے کہتے ہیں کہ اس بشارت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں
گر اہل اسلام کا دعویٰ کہ اس بشارت سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں یہی حق
ہے اس کئے کہ جواوصاف اس بشارت میں مذکور ہیں وہ صرف نبی کریم علیہ الصلوٰہ والتسلیم
ہی برصاد ق ہیں۔

(۱) بادشاہت کا ثبوت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شمس فی نصف النہار سے زاکد اجلی اور روشن ہے حق تعالی شانہ نے آپ کو دین و دنیا دونوں کی بادشاہی عطا فرمائی۔احکام خداوندی کو بادشاہوں کی طرح جاری فرمایا۔جس طرح نصاری کے زعم میں حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قر والسلام یہود عنہم اللہ تعالی سے مقہور و مجبور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہ تھے۔ آپ نے تو یہود کوان کے قلعوں سے نکال باہر کیا۔

الحاصل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دین و دنیا کے بادشاہ تھے۔تمام انبیاء ورسل سے افضل اور برتر تھے۔نہ کسی رسول کوقر آن کریم جیسی مجز کتاب عطاکی گئی اور نہ کسی کوآپ جیسی کامل وکمل شریعت عطاکی گئی کہ فلاح دارین اور نجات اور بہبودی کی پوری پوری فیل ہو۔ جس نے عقائد واعمال کی سنگین غلطیوں پر متنبہ کیا ہو۔ خدا تک پہنچنے کے لئے راستہ ایسا صاف کر دیا ہو کہ چلنے والوں کے لئے کوئی روڑ ااٹکا نہ رکھا ہو۔ تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل سیاست ملکیہ و مدنیہ کے لحاظ سے بھی نہایت کامل و کممل ہو۔غرض بید کہ اس میں جامعیت کبری کا وصف نمایاں ہو۔ ان تمام محاسن اورخوبیوں کا جامع صرف دین اسلام ہے جس کو آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم خدا کے پاس سے لائے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسُلَامُ ط

بے شک دین اللہ کے نزویک اسلام ہی ہے۔

یمی وہ کامل وکمل دین ہے کہ اس کے طلوع ہوتے ہی سب ادیان و مذاہب کے چراغ گل ہو گئے

رات محفل میں ہرایک مہ پارہ گرم لاف تھا مسیح کوخورشید جو نکلا تو مطلع صاف تھا پس جس نبی کی کتاب تمام کتب البہیہ اور صحف ساویہ سے افضل ہواوراس کی شریعت تمام شرائع اورادیان سے بدر جہا برتر اور کامل اورا کمل ہواوراس کے مجزات بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مجزات سے بڑھے ہوئے ہوں اور اس کی امت بھی تمام امتوں سے علم اور عمل اعتقادات واخلاق مکارم وشائل۔ تہذیب وتدن سیاست ملکیہ اور مدنیہ کے لئاظ سے فائق اور برتر ہوتو اس نبی کے سیدالا و لین والآخرین اور بادشاہ دو جہاں ہونے میں کیا کلام اور شبہ ہوسکتا ہے۔

(۲) حسن و جمال میں آپ کا بیرحال تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّٰہ صلٰی اللّٰہ علیہ وسلم سے زائد کسی کو حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ گویا کہ آفتاب آپ کے چہرۂ مبارک میں گھومتا ہے اور جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک

کی چیک د بواروں پر پر تی تھی۔

حسان بن ثابت رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں \_

وَأَحُسَنُ مِنُكَ لَمُ تَرَفَطُ عَيُنِي مِنُكَ لَمُ تَرَفَطُ عَيُنِي مِيرِي آكُم فَهِ مِنْ الكَرْحَيِينَ لَهِيل وَيَكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مِينَ لَهِيل وَيَكُمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلَيْ

نُحــلِــقُــتَ مُبَــرَّءً مِنُ كُـلِّ عَيُبٍ آپ ہرعیب سے پاک پیدا کئے گئے ہیں وَلِلَٰهِ دَرُّ الْقَائِلُ جَزَاهُ اللَّهُ خَيُرًا۔امین ۔

> روایت کہ امام باصفا نے كه بند بن ابي باله مرا خال! كيا ميں نے سوال اس باخبر سے کہ ہوں مشاق ان باتوں کا بیحد غرض میری ہے بیان کر وہ احوال کہا بس ہند نے یوں مجھ سے اسدم نگاہوں میں وہ لیعنی خوش سیر تھے بخلی روئے انور کی نہ پوچھو میانه کب قد خیر الوری تھا اگر کوتاہ کہئے تھا نہ کوتاہ قد بالا کا تھا ان کے بیہ عالم بزرگ تھی سرعالی میں پیدا خم نیچی عیاں بالوں میں کم تھی بمھرتے تھے جو فرق یاک پر بال

یوں وَاَجُمَلُ مِنُكَ لَهُ تَلِدِ النِّسَآءٌ اور آپ سے زاید جمیل اور خوبصورت عورتوں نے نہیں جنا

كَانَّكَ قَدُ خُلِقُتَ كَمَا تَشَاءً

حن سبط رسول مجتبیٰ نے رسول الله كا تھا واصف حال خردے علیہ خیر البشر سے بیاں کر کچھ تو حال جد امجد كرول جو ہوسكے اساد اعمال رسول الله عن فَ خُهِم مُهُ فَ خُهِم دلون مین بھی، بزرگ و نامور تھے قمر ہو جس طرح سے چودھویں کو میانہ بن سے بھی وہ قد جدا تھا غرض مم کیفیت نے کی یہاں راہ میانہ سے دراز اَفْوَل سے کچھ کم م نهایت حسن و موزونی هویدا مرجه اک ژولید گی لیکن بهم تھی دو فرقه ان كو كردية تنظ في الحال

اگر از خود نہ بال ان کے بھرتے تکلف سے نہ ہرگز فرق کرتے بحال وَفَرُهُ سر کے بال ان کے گزرتے نرمہائے گوش سے تھے كشاده تقى جبين عالم آراء مقدس دونوں ابروئے مقدس مقدس دونوں ابروئے مقدس نه تھی پوشکی آپس میں ان کو بخونی طاق تھا ٹانی و اوّل بہت ہوتی غضب کے وقت پیدا کہ تھے نوروں کے شعلے جس ہے توام بانداز بلندی جلوه گر تھی بلندی کا گمال ہوتا تھا پیدا بھلا تشبیہ دوں میں کس سے اس کو کشاده وه دبهن تها اور زیبا سپید و صاف آپس میں کشادہ کھنچا سینے سے تھا تاناف گلبو کہاراوی نے شکل صورت حاج بشكل نقره بانور وضياء تقمي بوضع خود مناسب اور زيبا تمامی عضو تن مربوط باہم مگر سینه عریض و پهن خوشر سر ہراشخوال میں تھی بزرگی درخشندہ وہ نور یاک سے تھا

درخشانی کا عالم رنگ میں تھا كشاده تهى جبين عالم آراء مقدس دونول ابروئے مقدس بانداز مناسب طاق أبرو عجب خدار و باریک ومطول میان ابروان اک رگ ہویدا کہوں کیا حبّذا بنی کا عالم معلى بني خير البشر تقي! جو کوئی بے تامل ریکھتا تھا ملایم آپ کے رضار نیکو بزیبائی کشاده وه دبهن تها کہوں دانتوں کا کیا وہ حسن سادہ دقيق المسربته ليعني خط مُو بوصف گردن شایان معراج مصفًا ليعني وه گردن تھي ايي کہوں کیا عضو عضوان کے بدن کا بخولی تھے تناور فخر عالم شكم سينه صفائي مين برابر فراخی دونوں شانوں میں عیاں تھی بدن جو کچھ کھلا پوشاک سے تھا

خط موتها تهنيا باريك وزيبا معری موسے تھا صافی برابر مزین تھے بزیب کثرت مو خط موی رکھے تھی ارجمندی كشاده تقى كف دست مصقاً نمایاں دونوں قدموں میں بزرگی لقب ہے سائل لاطراف جن کا کہ رہتی تھی زمین بر سے وہ او کچی که نتھ یائے مبارک نرم و امکس کہ یانی اس کے نیچے سے گذرتا قدم کو این برکنده اٹھاتے بہ نرمی راہ جاتے سروردیں کہ جس دم آپ جاتے تند رفتار بلندی ہے ہے گویا میل بستی نظر کرتے تھے حضرت بے محابا نظر یعنی سوئے باطن لگائے فلک کم بہرہ ور ہوتا بھر سے سایا تھا لحاظ ان کی بھر میں کہ جب ساتھ آپ کے اصحابؓ ہوتے چلوتم مجھ سے آگے کرکے سبقت کہ ہوں مخدوم بیچھے خادم آگے کہ ہوتا جو کوئی ان سے ملاتی

گلوئے یاک سے تاناف والا سوا اس کے شکم سینہ سراسر کلائی دونوں شانے اور بازو وہ ان کے صدر عالی کی بلندی طويل الزند دونول دست والا بزرگی اس کف یابیس عیال تھی كشيده تقى وه انگستان والا کف یا میں سائی تھی کیے خوبی ہوا وارد بوصف یائے اقدس جدا رہتی زمیں سے یوں کف یا زمیں پر جب خرامال آپ جاتے نہیں ہوتا خیال مثل پیشیں ہوا ہیہ حال بھی وارد بہ اخبار تو اس دم تھے عیاں یہ صاف معنی أنهين جب ديكهنا منظور هوتا بہت رہتے تھے آنکھوں کو جھکائے زمین اکثر مشرف تھی نظر ہے۔ تامل سوچ تھا کیا ہی نظر میں بیان کرتا ہے راوی بعد اس کے تو بیہ ارشاد فرماتے تھے حضرت عجب اخلاق تھے خیر الوری کے سنو بیہ اور عادت مصطفیٰ کی

جناب پاک کرتے اس کو خوش گام ہتقدیم سلام دین اسلام ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں که زنان مصرنے حضرت یوسف علیہ السلام کود کیھ کرا ہے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر وہ ہمارے حبیب محمصلی الله علیہ وسلم کود کیھتیں تو دلوں کے ٹکڑے کرڈالتیں

اے زلیخااس کونسبت اپنے یوسف سے ندے اس پہر کتنے ہیں دائم اوراس پرانگلیاں غرض بیر کتے ہیں دائم اوراس پرانگلیاں غرض بیر کہ آپ کا حسن و جمال دنیا میں مشہور تھا اور حسن و جمال کے ساتھ شاہانہ جاہ و جلال بھی آپ کو حاصل تھا کسی کی بیر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکہ

(۳) اور آپ کاخوش بیان اور شیریں زبان اور فضیح اللمان ہونا،سب کوشلیم ہے۔ آپ کے انفاس قد سیہ اور کلمات طیبات اس وقت تک باسا نید صحیحہ وجیدہ محفوظ ہیں جن سے آپ کی فصاحت و بلاغت اور شیریں زبانی کا بخو بی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

(س) اور آپ مبارک الی الد ہر بھی ہیں جیسا کہ بشارت دوم میں گذرا۔ مشرق و مغرب شال وجنوب میں کروڑ ہا مسلمان نماز میں اور نماز کے بعداور مختلف اوقات میں اکسٹھ ہے اوگئے تعداور مختلف اوقات میں اکسٹھ ہے اوگئے تعلی اِبُراهِیُم وَعَلَی اللّٰ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکُتَ عَلَی اِبُراهِیُمَ وَعَلَی اللّٰ اِبْرَاهِیُمَ اِنَّاکَ حَمِیُدٌ مَّحِیدٌ۔

اً الله بركت نازل فرما محمد براور محمد كي آل برجيسي آب نے ابراہيم اوران كي آل يرجيسي آپ نے ابراہيم اوران كي آل ير بركت نازل فرما كي بلاشبه آپ ستايش اور بزرگي والے ہيں۔)

یڑھتے ہیں۔اس سے زائداور کیا مبارک الی الدہر ہونے کی دلیل ہوسکتی ہے۔جس کے لئے دنیا کے ہر گوشہ میں برکت کی دعا مانگی جاتی ہو۔

(۵) توت میں آپ کا بیرحال تھا کہ رکانہ پہلوان کہ جوقوت میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگل میں مل گیااور بیکہا کہ اگر آپ مجھ کو بچھاڑ دیں تو میں آپ کو نبی برحق جانوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچھاڑ دیا اس نے

دوبارہ لڑنے کے لئے کہا آپ نے اس کو دوبارہ بھی بچھاڑ دیا۔اس کو بہت تعجب ہوا۔آپ نے یہ ارشاد فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرے اور میرا انباع کرے تو اس سے زائد عجیب چیز دکھلا وُں اس نے پوچھا کہ اس سے زائد کیا عجیب ہے۔آپ نے ایک درخت کو بلایا آپ کے بلاتے ہی آپ کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔ بعدازاں بیفر مایا کہ لوٹ جاسووہ درخت یہ سن کرانی جگہلوٹ گیا۔

(۲) اورآپ کاشمشیر بنداورصاحب جہاد ہونا بھی مسلم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ شمشیر بند تھے اور نہ صاحب جہاد۔ اور بقول نصاریٰ ان میں اتنی قوت بھی نہ قبی کہ وہ اینے آپ کو بہود سے بچا سکتے۔

#### (2) اورآب صاحب حق وصدافت بھی تھے۔ کما قال تعالیٰ شانہ۔

هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيُنِ كُلِهٌ وَلَوُ كَرِهَ الْمُشُرِكُونَ ط بَلُ جَاءَ الْحَقُّ وَصَدَقَ الْمُرُسَلِيُنَ (صافات)

خدائی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ اس کوتمام دینوں پر غالب کر دے اگر چہ مشرکین کو ناگوارگذرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر و مجنون نہیں بلکہ حق کو لے کر آئے ہیں اور پیغیبروں کی نضدیق کی ہے اور جو سچی بات لے کر آیا۔ و الَّذِی جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَئِكَ هُمُ اللَّمُتَّقُونَ۔ (سورہ زمر) اور جس نے اس کی نضدیق کی بہی لوگ پر ہیزگار ہیں۔ اور جس نے اس کی نضدیق کی بہی لوگ پر ہیزگار ہیں۔ اور جس نے اس کی نضدیق کی بہی لوگ پر ہیزگار ہیں۔ ایک مرتبہ نضر بن الحارث نے قریش کو مخاطب بنا کر پہر ہما۔

قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا واعظمكم امانة، حتى اذا رايتم في صدغيه الشيب و جاء بما جاء كم قد قلتم انه ساحر لا والله ما هو بساحر\_

محرصلی اللہ علیہ وسلم تم میں نوجوان تھے سب سے زائد پبندیدہ سب سے زائد سیج سب سے زائد امین لیکن جب تم نے ان کے جانبین راس میں بڑھایا دیکھا۔ اور وہ تمہارے پاس بیدین حق لے کرآئے تو تم ان کوساحرا در جاد وگر کہنے گئے۔ ہر گزنہیں خداکی قشم وہ ساحزنہیں۔

اور ہرقل شاہ روم نے جب ابوسفیان سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے متعلق میہ دریافت کیا کہ تم نے دریافت کیا کہ تم نے دریافت کیا کہ تم نے کہ جواب دیا کہ ہم نے ان سے بھی کوئی کذب نہیں دیکھا۔

(۸)اورا قبال مند ہونا بھی ظاہرہے اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جبیبا آپ کوا قبال عطافر مایا ایباا قبال آج تک کسی کونصیب نہیں ہوااور نہ ہوگا۔

(۹) اور دائیں ہاتھ سے مہیب کام اور عجیب وغریب کرشمہ ظاہر ہونے سے معجز وُشق قمر کی طرف اشارہ ہے۔

چود تنش برآ ہمیخت شمشیر بیم به معجز میان قمرزود و نیم اورعالی مزا جنگ بدراور حنین میں ایک مٹھی خاک سے تمام مشرکین کوخیرہ کر دینا یہ بھی آپ کے دائیں ہاتھ کا مہیب کام تھا۔

(۱۰) تیرانداز ہونا بنی اسلعیل کامشہور شعار ہے چنانچہ حدیث میں ہے۔

ارموا بني اسمعيل فان اباكم كان راميا\_

اے بن اسمعیل تیراندازی کیا کراس کئے کہتمہاراباپ تیرانداز تھا۔

(اوردوسرے حدیث میں ہے)

من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا

جو تیراندازی سیکھ کر چھوڑ دے وہ ہم میں ہے تہیں۔

(۱۱) اورلوگوں کا آپ کے پنچ گرنا۔ یعنی خلق اللّٰد کا آپ کے تابع ہونا۔ یہ بھی اظہر من الشمس ہے چند ہی روز میں ہزاران ہزار اسلام کے حلقۂ بگوش بن گئے۔ کما قال اللّٰہ تعالیٰ شانہ

إِذَا جَـآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا ٥

فَسَبُّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسُتَغُفِرُهُ طِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا٥

جب الله کی نصرت اور فتح آچکی اور آپ نے لوگوں کو الله کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے ہوئے ۔ بے شک خدا داخل ہوتے ہوئے دیکے لیا تو اینے رب کی شبیح وتم ید سیجے اور استغفار پڑھئے۔ بے شک خدا بہت تو بہ قبول فر مانے والا ہے

(۱۳٬۱۲) اور آپ کی شریعت ابدالآباد تک رہے گی چنانچہ قر آن کریم حسب وعد ہُ الہٰی۔

إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِكُرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ.

بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیااور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

تیرہ صدی ہے بالکل محفوظ چلاآتا ہے۔ بھراللہ اب تک اس کے ایک نقطہ اور ایک شوشہ میں بھی سرمونفاوت نہیں آیا۔ اور انشاء اللہ تعالی تاقیام قیامت اسی طرح رہے گا۔ اور یہود و نصاریٰ کو اپنی تورات و انجیل کا حال خوب معلوم ہے لکھنے کی حاجت نہیں اور آپ کی سلطنت کا عصارات اور صدافت کا عصا ہے ہمیشہ اس ہے احقاق حق اور ابطال باطل ہوتا رہتا ہے۔

(۱۴) اور آپ صدافت کے دوست اور شرارت کے دشمن تھے۔ کما قال اللہ جل جلالۂ

لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيُصٌ عَلَيُكُمُ بالمُومِنِيُنَ رَوُّفٌ رَّحِيُمٌ۔

يَّايُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ

اے نبی کریم کفار و منافقین سے جنگ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اورآپ کی امت کے بیاوصاف ہیں۔ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُومِنِيُنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْمُومِنِيُنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيُنَ يُجَاهِٰرُونَ لُومَةً لَآئِمِ طــ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةً لَآئِمِ طــ

کافروں پر بہت سخت اور آپس میں بہت مہر بان مومنوں پرنرم اور کافروں پر سخت۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بالکل پرواہ نہ کریں گے۔

اور عجب نہیں کہ شرارت سے ابوجہل مراد ہو کہ جو سرتا پاشرارت تھا اور صداقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں جو کہ سرتا پاصدق وصدافت سے اور بےشک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل سے کہ ان کو لیل وصدیق بعنی دوست بنایا جائے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کبڑوں سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی جتی کہ ایک عورت نے آپ کا پسینہ مبارک اس لئے جمع کیا تا کہ دلہن کے کبڑے اس سے معطر کرے۔

(۱۲) اورقرن اوّل میں بہت سی شنراد یال مسلمانوں کی خادم بنی ہیں چنانچہ شہر بانو یز دجر دشاہ کسر کی کی بیٹی امام حسن رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔

(۱۷) نجاشی شاہ حبیثہ اور منذربن ساوی شاہِ بحرین اور شاہِ عمان اور بہت ہے امیر وکبیر آپ پرایمان لائے۔ اور آپ کے حلقہ کموش ہنے۔ اور آپ کی خدمت میں سلاطین و امراء نے ہدایا بھیج کر فخر وسر فرازی حاصل کی۔ چنانچہ مقوش شاہِ قبط نے آپ کی خدمت میں تین باندیاں اور ایک حبیثی غلام اور ایک سفید خچر حمار اور ایک گھوڑ ااور کچھ کپڑے بطور مدیدارسال کئے۔

(۱۸) اور آپ کے بعد قریش میں خلافت رہی۔ آپ کی اولا دمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنه خلیفہ ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنه کی اولا دمیں صدبا خلیفہ اور عکمران ہوئے۔ جاز ویمن مصروشام وغیرہ وغیرہ میں حکومت وسلطنت پر فائز رہے۔ اور قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا جوامام حسن کی اولا دسے ہوں گے۔ اور تمام روئے زمین کے خلیفہ ہوں گے۔

(۲۰،۱۹) اورآپ کی ستایش و ذکر خیر بھی ابدالآباد تک رہے گا۔ ہرا ذان میں اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ اللهِ دوزانه پانچ من الله کے ساتھ بلندآ واز سے اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ دوزانه پانچ مرتبه کروڑ ہا مسلمان پکارتے ہیں۔ کوئی وعظ اور خطبہ ایسانہیں کہ جس میں آپ کا نام پاک محصلی الله علیہ وسلم نہ لیاجا تا ہو۔ محمداً وراحمہ کے معنی ستودہ کے ہیں۔ اس بثارت کے شروع میں یَا اَحْدِمَدُ کا لفظ صراحنا فہ کورتھا مگر حسد کی وجہ سے نکال دیا گیا مگر تا ہم یہ اوصاف تو سوائے محمصلی الله علیہ وسلم کے سی یرصاد ق نہیں آئے۔

نصاریٰ کے زعم واغتقاد پرتو حضرت میں مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی طرح اس بثارت کا مصداق نہیں ہوسکتے اس لئے کہ نصاریٰ صحیفۂ یسعیاہ علیہ السلام کے تر پنویں (۵۳)باب کوحضرت میں علیہ السلام کی بشارت قرار دیتے ہیں۔اوروہ ہیہہے:

''ہمارے پیغام پر گون اعتقاد لایا۔اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا۔اس کے ڈیل و ڈول کی کچھ خوبی نہ تھی اور نہ کچھ رونق کہ ہم اس پر نگاہ کریں۔اور کوئی نمائش بھی نہیں کہ ہم اس کے مشاق ہوں وہ آ دمیوں میں نہایت ذلیل وحقیر تھا۔ آھ'

اور پھرآ يت پنجم ميں ہے:

"وہ ہمارے گنا ہوں کے سبب گھایل کیا گیا۔ اور ہماری بدکاریوں کا باعث کچلا گیا۔ آھ"

معاذ الله ثم معاذ الله جب نصاریٰ کے نز دیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے تھے تو وہ اوصا نب زبور کا جو بالکل اس کی ضدین کیسے مصداق ہو سکتے ہیں۔

ہمارے اعتقاد میں منجملہ دیگر تحریفات کے صحیفہ کیسعیاہ علیہ السلام کا تر بنواں (۵۳)
باب قطعاً ویقیناً الحاتی اور اختر اعلی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حاشانم حاشا ہرگز
ایسے نہ تھے۔وہ تو د نیا اور آخرت میں وجیہ (آبر واور عزت والے) اور خدا کے مقربین میں
سے تھے۔لیکن باایں ہمہ اس بشارت کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہیں اس
لئے کہ نہ آپ شمشیر بنداور تیرانداز تھے اور نہ مجاہد تھے اور نہ آپ کی شریعت دائی ہے۔اور نہ

آپ کی بعثت عام تھی۔اور نہآپ کے گھرانہ میں کوئی شنرادی آئی کہ جوآپ کی بیوی پا لونڈی ہوتی اس لئے کہ آپ نے کوئی نکاح ہی نہیں فرمایا۔ نیز آپ کے کوئی باپ دادا نہ تھا آپ توبغیر باپ کے بیدا ہوئے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

# ازز بورسيدنا داؤ دعليهالصلوة والسلام باب٩١

(۱) خداوند کی ستائش کرو۔خداوند کا ایک نیا گیت گاؤ۔اوراس کی مدح یاک لوگوں کی جماعت میں۔

(۲) اسرائیل اینے بنانے والے سے شاد مان ہوئے۔ بن صیبہون اپنے بادشاہ کے سبب خوشی کریں۔

(m)وہ اس کے نام کی ستالیش کرتے ہوئے ناچیں۔وہ طبلہ اور بربط بجاتے ہوئے اس کی ثناخوانی کر س\_

(۴) کیونکہ خداوندایئے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ وہ علیموں کونجات کی زینت بخشا

(۵) یاک لوگ این بزرگواری پر فخر کریں۔اورایے بستروں پر پڑے ہوئے بلند آ وازے گایا کریں۔

(۲) خدا کی ستالیش ان کی زبانوں پر ہودین اور ایک دودھاری تلواران کے ہاتھوں میں ہو( 2 ) تا کہ غیرامتوں سے انتقام لیویں۔اورلوگوں کوسزادیویں۔

(۸)ان کے بادشاہوں کوزنجیروں سے اوران کے امیروں کولو ہے کی بیڑیوں سے جکڑیں۔(۹) تا کہان بروہ فتوی جولکھا ہواہے جاری کریں کہاس کے باپ لوگوں کی بہی شوکت ہے کہ خداوند کی ستایش کرو۔'' آھ اس بشارت میں نبی مبشر کو بادشاہ کے لفظ سے اوراس کے مطیعین کوصالحین اور پاک لوگوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیعنی وہ نبی موعود بادشاہ ہوگا اوراس کی شمشیرزنی موافق خوشنودی حق اور بمقتضائے خضب الہی کا فروں کے حق میں ہوگی اوراس کے اصحاب اوراحباب اس کے ساتھ ہوکر کا فروں سے جہادوقال کریں گے۔

بعدازال مطیعین کے پچھاوصاف ذکر کئے گئے ہیں جو مِنُ اَوَّلِهَا اِلٰی احِرِهَا امت محمد یہ پر پورے منطبق ہیں یہی وہ امت ہے کہ جواپنے بستر وں پر بھی اللّٰد کو یا دکرتی ہے کما قال تعالیٰ:

> يَذُكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ۔ وہ اللّٰدکو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔

اوریمی وہ امت ہے کہ نماز میں اور جہاد میں اور ہراذان میں اور عیدالفطر اور عیدالنخر اور ایام تشریق اور ایام جج اور منی اور مز دلفہ اور عرفات میں اللہ کو بلند آواز سے پکارتی ہے بخلاف یہود ونصار کی کے کہ یہود تو بوق اور نصار کی ناقوس بجائے ہیں بلند آوازی سے اللہ اکبر کہنا اور اللہ کو یاد کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی امت کا شعار ہے۔

اور مہاجرین وانصار رضی اللہ تعالی عنہم ہی کی دو دھار تلواروں نے روم وشام و دیگر ممالک کوفتح کیا اور بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کوقید کیا ہے۔ اور اہل کتاب کے نزدیک اس بشارت کا مصداق نہ سلیمان علیہ السلام ہوسکتے ہیں کیونکہ اہل کتاب کا زعم باطل اور اعتقاد فاحش یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰ قوالسلام اخیر عمر میں مرتد اور بت برست ہو گئے تھے۔

اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے اعتقاد کے مطابق اس بثارت کا مصداق ہوسکتے ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک تو حضرت سے علیہ الصلوٰۃ والسلام خودہی مقتول ومصلوب ہوئے۔ اور علی ہذا آپ کے اکثر حواریین گرفتار کئے گئے۔ وہ دوسرے

بادشاہوں اور امیروں کو کہاں قید کرتے۔اور بشارت میں بیہ ندکور ہے۔ کہ وہ شخص موعود بادشاہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہ تھے اور معنوی بادشاہت ہرنبی کو حاصل رہی اس میں حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت۔

رہا کافروں سے قال و جہاد کرنا اور ان کو گرفتار کرنا سویہ عین عبادت ہے نہ کہ قابل اعتراض جیسا کہ موکی علیہ الصلاح ۔ اور موکی علیہ السلام کا جہاد کرنا۔ اور علی ہذا سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا جہاد فرمانا تمام یہود و السلام کا جہاد کرنا۔ اور علی ہذا سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا جہاد فرمانا تمام یہود و نصار کی کے نزدیک مسلم ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس خبر کا مصداق حضرت میں نہیں ہوسکتے اس کئے کہ زبور نہ کور کا مضمون با واز بلندیہ کہ درہا ہے کہ آنے والا نبی بادشاہ ہوگا اور اپنے اس کئے کہ زبور نہ کور کا مضمون با واز بلندیہ کہدرہا ہے کہ آنے والا نبی بادشاہ ہوگا اور اپنے اصحاب کے ساتھ ساتھ سلاطین کفار سے جہادوقال کرے گا اور بڑے بڑے جبارین اور متکبرین مقتول اور اسپر اور گرفتار ہوں گے اور آپ کے اصحاب تکبیر کہتے ہوئے آپ کے ساتھ ہوں

بتکبیر مردان شمشیرزن که مردوغارا شارند زن اوربیتمام امورآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک پرظا ہر ہوئے۔

> . از زبور باب۲ ۷ درس اول

(۱) اے خدابا دشاہ کو اپنی عدالتیں عطا کراور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے۔

(۲) وہ تیرے لوگوں میں صدافت سے حکم کرے گا اور تیرے مسکینوں میں عدالت

(۳) پہاڑلوگوں کے لئے سلامتی ظاہر کریں گےادر ٹیلے بھی صدافت ہے۔ (۴) وہ قوم کے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور مختاجوں کے فرزندوں کو بچائے گا۔ اور ظالم کے گلڑے ککڑے کرے گا۔ (۵) جب تک کے سورج اور جاند باقی رہیں گے ساری پشتوں کے لوگ ہجھ سے ڈرا \_\_\_\_

۲)وہ بارش کے مانند جو کائے ہوئے گھاس پر پڑے نازل ہوگااور بھوہی کے مہینہ کی طرح جوز مین کوسیراب کرتاہے۔

(2) اس کے عصر میں جب تک کہ جاند باقی رہے گا صادق چلیں گے اور سلامتی

(۸) سمندر سے سمندر تک اور دریا ہے انتہاء زمین تک اس کا حکم جاری ہوگا۔ (۹) وہ جو بیابان کے باشندے ہیں اس کے سامنے جھکیس گے اور اس کے دشمن مٹی حیا میں گے۔

(۱۰) ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نذریں لائیں گے اور سبا اور سیبا کے باوشاہ ہدیئے گزاریں گے۔

(۱۱) سارے بادشاہ اس کے حضور سجدہ کریں گے ساری گروہیں اس کی بندگی کریں

(۱۲) کیونکہ وہ دہائی دینے والے محتاج کواور مسکین کواور ان کوجن کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔چیٹرائے گا۔

(۱۳) وہ مسکین اور محتاج پرترس کھائے گا۔اور محتاجوں کی جان بچائے گا۔ (۱۳) وہ ان کی جانوں کوظلم اور ظلم اور غضب سے بچالے گاان کا خون اس کی نظر میں آ۔ یہ گا

(۱۵) وہ جیتارہے گااور سبا کاسونااس کو دیاجائے گااس کے حق میں سدادعا ہوگی ہر روزاس کومبارک باد کہی جائے گی۔

(۱۲) اناج کی کثرت سرز مین میں بہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوگی اس کا کھل لبنان کے درخت کی طرح جھڑجھڑائے گااورشہر کےلوگ میدان کے گھاس کے مانندسر سبز ہوں گے۔

(۱۷) اس کا نام ابدتک باقی رہے گاجب تک کدآ فناب رہے گااس کے نام کارواج ہوگا۔ لوگ اس کے باعث اپنے تین مبارک کہیں گے ساری قومیں اسے مبار کباد دیں گے۔ (۱۸) خداوند خدا اسرائیل کا جواکیلا ہی عجائب کام کرتا ہے مبارک ہے (۱۹) اس کا جلیل نام ابدتک مبارک ہے ساراجہاں اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین آمین۔ جلیل نام ابدتک مبارک ہے ساراجہاں اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین آمین۔ (۲۰) داوُد بن لیسی کی دعا کیں تمام ہوئیں (بہترواں (۲۲) زبورختم ہوا)

جاناچاہیے کہ اس زبور میں ایسے پیغیبر کے ظہور کی خبر دی گئی ہے کہ جس کی نبوت و
رسالت کے ساتھ من جانب اللہ بادشاہت اور حکومت بھی حاصل ہوگی اور اس کا دائر ہ
سلطنت اتناوسیع ہوگا کہ برو بحرکوشامل ہوگا اور عدالت اور صدافت کے ساتھ اس کوعدالتیں
جاری ہوں گی مسکینوں اور مختاجوں کو ان کاحق دلائے گا اور ظالموں کے نکڑے نکڑے کرے
گا اور اس کے دشمن لرزاں اور ترساں ہوں گے اور سلاطین عالم اس کے لئے ہدیے اور تخف وار تیں گے اور قم ما نبر دار ہوں گے ہر طرف سے ہر روز ساری
تو میں اس کے حق میں دعا اور مبار کباد کہیں گی اور ابد تک اس کا نام باقی رہے گا جب تک
آ قاب رہے گا اس کے نام کارواج رہے گا۔

اہل عقل ایک سرسری نظر سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیاوصاف مذکورہ حضرت سے علیہ السلام میں نہ سے بلکہ رسالت آب خاتمیت جناب سرورعالم محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ سلیمان اور ذوالقر نین جیسی حکومت عطا فرمائی کہ جس میں قوموں کے درمیان ایسی عدالت اور صدافت جاری ہوئی کہ دنیا نے نہ ایسی صدافت اور عدالت دیکھی اور نہ ہی ۔ فالموں سے مظلوموں کا بدلہ لیا گیا اور زمین کوظم اور غصب سے پاک کردیا براور بح اور صحراء و بیابان میں آپ کی حکومت پھیلی اور دشمن آپ محصب سے تھرا گئے اور بڑے بڑے سلاطین آپ کے حضور سجدہ میں گرے اور مہدیے اور تھے آپ کی بارگاہ میں بھیجے اور آپ نے صدافت اور عدالت اور عدالت اور

غز وات کئے اور آپ کی جاری کر دہ صداقت اور عدالت کوصدیق اکبڑاور فاروق اعظم ہیسے صداقت اور عدالت کے علمبر داروں نے حدِ کمال کو پہنچایا۔

اورابدتک جب تک کہ چانداورسورج قائم ہیں آپ کا نام مبارک ہراذان اور نمازاور ہردعااور ہرمنبرومحراب میں لیاجائے گا۔ بلکہ خطبوں میں آپ کے نام مبارک کے ساتھ آپ کے خافاء راشدین کا نام بھی لیاجائے گا۔ جنہوں نے دنیا میں صدافت وعدالت کاعلم بلند کیا۔

ا ہے علماء یہودونصاری میناچیزتم کوصدافت اورعدالت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہے کہ جس صدافت اورعدالت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہے کہ جس صدافت اورعدالت کے جاری کرنے کا ذکراس زبور میں ہے خدارا میہ بتلا و کہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہاں ظہور ہوا۔ اوصاف مذکورہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے حواریین برانطباق کسی صورت سے ممکن نہیں آتا۔

# گذارش

حضرات اہل علم کی خدمت میں گذارش ہے کہ زبور کا باب۱۱۱ اور۱۱۱۳ ہے بہتر ویں باب کا تنتہ ہے جس میں صحابہ کرام کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمالیں اورتشر تکے اورتظیق کے لئے ازالیۃ الاوہام بزبان فارسی صفحہ ۲۷۰ تاصفحہ ۵۷۰ مصنفہ حضرت مولا نارحمت اللہ کیرانوی قدس اللہ مرہ ملاحظہ فرمالیں۔

بشارتتهم

ازصحیفهٔ ملاکی علیه الصلوق والسلام بابسوم آیت اول دیکھومیں اپنے رسول کو بھی گا۔ اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا۔ اور وہ خیرے آگے میری راہ کو درست کرے گا۔ اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو۔ ہاں ختنہ کارسول جس سے تم خوش ہووہ اپنی بیکل میں ناگہاں آوے گا۔ دیکھووہ یقیناً آوے گا۔ رب الافواج فرما تا ہے پراس کے آنے دن کون

تھہر سکے گا۔اور جب وہ نمود ہوگا کون ہے جو کھڑار ہے گا۔ آھ اس بشارت میں ایسے رسول کی آمد وظہور کا ذکر ہے کہ جوصاحب ختان ہوگا۔اوراس

وجہ ہے آپ کی بعثت ہے بل یہود ونصار کی کورسول الختان کا انتظار تھا۔اور قیصر روم بھی اس پیشنگہ کی سرم ملالات سرا کہ تال سرنظمیں کا منتظ بتراجہ یا کہ صحیح سزاری کی رہے ، قال میں

پیشینگوئی کے مطابق رسول ختان کے ظہور کا منتظر تھا جیسا کہ چیج بخاری کی حدیث ہرقل میں سیسینگوئی کے مطابق رسول ختان کے ظہور کا منتظر تھا جیسا کہ چیج بخاری کی حدیث ہرقل میں

ندکورے مگرآ جکل شخوں میں بچائے ختنہ کے دسول کے عہد کارسول ندکور ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی عہد سے ختنہ ہی کا عہد مراد ہے جیسا کہ سفر پیدائش کے

باب مفديم كي آيت ديم عمعلوم بوتا ہے .

اور میراعهد جومیرے اور تمہارے در میان اور تیرے بعد تیری نسل کے در میان ہے جسے تم یاد زکھوسو سے ہے کہ تم میں سے ہرا یک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلوی کا ختنہ کرو۔اور بیاس عہد کا نشان ہوگا جومیرے اور تمہارے در میان ہے۔ آھ۔

بشارت دہم

النصحيفة جقوق عليه الصلوة والسلام بالبسوم آيت

خداتان ہے۔ اور وہ جوقد وی ہے کوہ فاران اے آیا۔ این کی شوکت سے آسان حجیت گیا۔ اور زیبن اس کی جد سے معمور ہوئی۔ اس کی جگماہ اور کی ما تندیقی اس کے

یہ بشارت سرور عالم محرصلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہایت ہی ظاہر ہے سوائے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی کے حق میں نہایت ہی ظاہر ہے سوائے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی کے اور کون پیغیبر فاران ہے مبعوث ہوا۔ اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی ہو چنانچے ہر دوست آور دمن کی زبان پرآپ کا نام محمد اور احمد ہے۔ اور آیک قدیم عرفی نہائی یہ لفظ ہیں۔

والمتلات الأرض من تجميد أحمد

يعنى تمام زيين احمد عجبى محمد مطلق صلى الله عليه وسلم كى حمد سے بھرگئے۔

مگر حاسدین نے اس جملہ کار ہنا گوارانہ کیا۔اور بعد کی اشاعت میں اس جملہ کو صحیفہ م ند کورہ سے علیحدہ کر دیا۔اورعلیٰ ہزاساراعالم بھی آپ کے نور ہدایت سے جگم گااٹھا۔

عرارت بازوم عرارت بازوم

ازصحیفہ یسعیاہ علیہ الصلوۃ والسلام باب ۲۱ بیت ۲ وکے خداوند نے مجھے یوں فرمایا جا بھہان بھلاجو کھدیکھے سوبتلائے۔اس نے سوار دیکھے گھڑ چڑ ہوں کے جودودوہ آتے تھے۔اور گدھوں پر بھی سواراوراونٹوں پر بھی سوار۔ آھ۔ گھڑ چڑ ہوں کے جودودوہ آتے تھے۔اور گدھوں پر بھی سواراوراونٹوں پر بھی سوار۔ آھ۔ اس بیتا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دونبیوں کی طرف اشارہ فرمایا

اوّل حضرت عیسیٰ علیه الصلوٰة والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ جناب مسے علیه الصلوٰة والسلام گیرھے پرسوار ہوکر پروشلم میں (بیت المقدس) داخل ہوتے تھے۔ الصلوٰة والسلام گیرھے پرسوار ہوکر پروشلم میں (بیت المقدس) داخل ہوتے تھے۔ ووم نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی طرف اونٹ کی سواری ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ ہے جوعرب کی خاص اور مشہور سواری ہے۔

چنانچ آپ جب مدین طیب تشریف لے گئے تواس وقت اونٹ پرسوار تھے اور کھر آیت نہم میں بابل کے سقوط لیمنی اس کے گرنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ بابل کا سقوط خلفاء راشدین کے زمانہ میں ہوا حضرت سے اور حوار بین کے زمانہ میں بابل کا سقوط نہیں ہوا۔

بشارت دوازدتم

انصحيفه يسعياه عليه الصلوة والسلام بأب الآتيت ١١و١

اس باب میں عرب کی بابت الہامی کلام کا ذکر ہے چنانچہ آیت ۱۱ میں ہے۔ ۱۱۔ خداوند نے بھے کو یوں فرمایا۔ ہنوز ایک برس ہاں مزدور کی سی ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی۔ کا۔ اور تیرانداز وں کے جوباتی رہے قیدار کے بہادرلوگ

گھٹ جائیں گے۔ کہ خداونداسرائیل کے خدانے یوں فر مایا۔ آھ

چنانچے ٹھیک ہجرت کے ایک سال بعد جنگ بدر میں بن قیدار یعنی قریش کی ساری حشمت جاتی رہی۔ ستر سر دار مارے گئے۔اور ستر قید ہوئے۔اور بہت سے زخمی ہوئے اور بن قید اور کا بنی اسلمیل سے ہونا توریت وغیرہ اور تواریخ سے ثابت ہے اور علماء نصاریٰ کے زدیک مسلم ہے۔

بشارت سيز دنهم ازصحيفه يسعياه عليهالصلوة والسلام باب۲۲ آبيت۲۳

اور چاندمضطرب ہوگا۔اورسورج شرمندہ کہ جس وقت رب الافواج کوہ صیبہون اور ریا تھے۔ میں اپنے ہزرگوں کے گروہ کے آگے۔ روشلم میں اپنے ہزرگوں کے گروہ کے آگے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا۔ آھ۔

چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حشمت کے ساتھ سلطنت فر مائی اور جاند مضطرب بعنی اپنی اصلی حالت سے متغیر ہوا۔ اور اس کے دوٹکڑے ہوگئے۔ کما قال تعالیٰ شانہ

اِقُتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الُقَمَرُ قيامت قريب آگن اور جاندو وَكُلُر به موكيا۔ اور سورج بھی شرمندہ ہوا۔ چنانچ فزوہ خيبريس اس کو ترکت معکوس کرنا پڑی۔ ا

بشارت جہاردہم

ازصحيفه يسعياه عليه الصلوة والسلام باب ١٨ آيت ١٣

سوخداوند کا کلام ان سے یہ ہوگا تھم پرتھم۔ تھم پرتھم۔ قانون پر قانون۔ قانون پر قانون تھوڑا یہاں۔تھوڑا وہاں۔

چنانچة قرآن عزیز اسی طرح نجماً نجماً نازل ہوا۔ رہی انجیل سووہ علاء سیسین کے نزدیک منزل من اللہ ہی نہیں بلکہ وہ حواریین کی تصنیف ہے۔اورصحیفہ مذکور کی عبارت سے

يمعلوم ہوتاہے كەكتاب موصوف كامنزل من الله ہونا ضروري ہے۔

اُور بهار نے نزدیک جوانجیل حضرت عیسیٰ علیه الصلوٰة والسلام کودی گئ وہ تمام کتاب ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔قرآن کریم کے طرح نجماً نجماً نازل نہیں ہوئی۔قال تعالیٰ شانہ: وَقُرُانًا فَرَقَنَاهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنُزِیُلاً۔

قرآن کریم کوہم نے متفرق کرکے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے میں کھیر کر

يزهيں۔

وَقَـالَ الَّـذِيُنَ كَفَرُوا لَوُلَا نُزِّلَ عَلَيُهِ الْقُرُانَ جُمُلَةً وَّاحِدَةً كَلْالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلُنَاهُ تَرُتِيُلًا٥

اورہم نے قرآن کوتھوڑا تھوڑا نازل کیا کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا۔ کہد و کہ ہم نے اس طرح نازل کیا تا کہ آپ کے دل کومضبوط رکھیں اس لئے ہم نے تھبر کٹھ ہریڑھ سنایا۔

بشارت بإنزدهم

ازصحيفهُ يسعياه عليه الصلوة والسلام باب ٢٣٦ بيت اوّل

دیکھومیرا بندہ جے میں سنجالتا میرا برگزیدہ جس سے میراجی راضی ہے۔ میں نے اپنی روح اس پررکھی وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرائے گا۔

یہ بشارت بھی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے لئے صرتے ہے اس لئے کہ میرا بندہ یہ ترجمہ عبداللہ کا میں سے ایک نام ہے جبیبا کہ قرآن عزیز میں ہے: عزیز میں ہے:

جب عبدالله كفراهوا..

لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّه

اور قرآن عزیز میں بکثرت عبداللہ کے لقب ہے آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کما قال تعالیٰ: سب خسن الدنی آسنری بعبده و قال تغالی مِمَّا زَرَّ لَنَا عَلَی مَمَّا زَرَّ لَنَا عَلَی مَمَّا فِرَ لَنَا عَلَی مَمَّا فِرَ لَا لَا عَلَی مَمَّا فِرَ لَا لَا عَلَی مَمَّا فِرَا لَا لَا عَلَی مَمَّا فِرَا لَا لَا عَلَی مَا فَا فَا مَا لَا عَلَی مَا فَا فَا مَا لَا عَلَی مَا فَا فَا مَا لَا عَلَیْ مَا فَا فَا فَا مَا عَلَیْ مَا فَا فَا فَا مَا عَلَیْ مَا فَا فَا فَا مَا عَلَیْ مَا مَا عَلَی مَا عَلَیْ عَلَیْ مَا عَلَیْ عَلَیْ مَا عَلَیْ مَا عَلَیْ عَلَیْ مِی مَا عَلَیْ عَلَیْ مَا عَلَیْ مَا عَلَیْ عَلَیْ مِی مِی عَلَیْ عَلَیْ مِی مُنْ عَلَیْ عَلَیْ مِی مِنْ عَلَیْ عَلَیْ مِی مَا عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ مِی عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ مِی عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ مِی عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ مَا عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلِی عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلِی عَلَیْ عَلَیْ عَا

نصاری کہتے ہیں کہ میہ بشارت جضرت عیسی علیہ السلام کے ق میں ہے۔

الیکن حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نصاری کے اعتقاد میں خدا کے بند نہیں بلکہ خدا اور معبود ہیں۔ لہذا وہ اس کے مصداق نہیں ہوسکتے۔ اور برگزیدہ بعینہ ترجمہ مصطفیٰ کا ہے کہ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ومعروف نام ہے۔ اور جس سے میراجی راضی ہے۔ میراجی راضی ہے۔ میراجی راضی ہے۔ میراجی راضی ہے۔ میرتضیٰ کا ہے کہ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یاک ہے۔

اور برغم نصاریٰ اس جملہ کا مصداق یعنی جس سے میرا جی راضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ہ والسلام نہیں ہوسکتے اس لئے کہ وہ ان کے زعم میں مصلوب ومقتول ہوئے۔ اور جومقتول ومصلوب ہوجائے وہ نصاریٰ کے نزدیک ملعون ہے جبیبا کہ گلیتوں کے تیسرے خط کے تیرھویں درس سے معلوم ہوتا ہے۔

مسیح جو ہمارے لئے عنتی بنااس نے ہمیں مول لے کرنٹر لیعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ کھاہے کہ جوکوئی ککڑی پرلٹکا یا گیاوہ عنتی ہے۔آھ۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے نصاریٰ کے اس زعم باطل کی بناء پر معاذ اللہ خداان سے راضی نہیں۔
کے اس زعم باطل کی بناء پر معاذ اللہ خداان سے راضی نہیں۔
الحاصل: محمصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شبہ خدا کے برگزیدہ بندہ اور رسول بیں جن سے خداراضی ہے۔

اور کتب سیر میں آپ کے اساء مبار کہ میں آپ کا نام نامی مرتضی اور رضی بھی لکھا ہے اور اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کے صحابہ کرام کا خاص شعار ہے کما قال تعالیٰ شانہ: لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْيبًا يَعُونَكَ تَخْتُ الشَّحَرَةِ.

البت تحقیق الله تعالی مؤمنین سے راضی ہوا جبکہ وہ اس درخت کے بنچ آپ سے

بیعت کردے تھے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيُنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبُتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا سِيُمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِنُ آثَرِ السُّجُودِ ط ذلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ۔

محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور جوآپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپ میں مہربان ہیں آپ ان کورکوع ویجود کرتے اللہ کافضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے دیکھیں گے۔صلاح اور تقویٰ کی نشانی ان کے چہروں پر سجدہ کے اثر سے نمایاں ہے بیان کی نشانی جو تورا ق میں مذکور ہے۔

سم۔ اور روح سے مراد وی النی ہے کہ جس پر ارواح وقلوب کی حیات کا دارو مدار ہے۔ کما قال تعالیٰ شانہ:

و کذلیک او کینا الکک رؤ حاً مِن اَمُرِنا۔
اس طرح ہم نے آپ کی طرف وح بھیجی اپنے تھم ہے۔
سوالحمد للد کہ حق تعالی شانہ نے آپ پر مردہ قلوب کی حیات اور زندگی کے لئے ایک
روح بعن قرآن عظیم کو اتارا جس نے نازل ہو کر مردہ قلوب کو حیات اور بے شار مریض
دلوں کی شفا بخشی کما قال تعالیٰ شانہ:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحُمَةٌ لِلْمُومِنِينَ۔ اوراتارتے ہیں ہم ایبا قرآن کہ جومؤمنین کے لئے سراسر شفاءاور رحمت ہے۔

(۵) اورمبعوث ہوکرآپ نے باذن اللی عدالت کوبھی جاری فرمایا۔ کما قال اللہ جل جلالہ وعم نوالہ:

فَلِلْالِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَآءَ هُمُ وَقُلُ امَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنُ كِتَابٍ وَّأْمِرُتُ لِاعُدِلَ بَيْنَكُمُ (سورة شورى)

پس اسی طرف بلایئے اور اسی پر قائم رہیے جبیبا کہ آپ کو حکم کہا گیا ہے۔ اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ فرمایئے اور یہ کہئے کہ میں ایمان لایا اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پراور حکم کیا گیا ہوں کہ تمہارے درمیان عدل وانصاف کروں۔

اور چونکه عدالت کا جاری کرنا شوکت کومقتضی ہے اس لئے بیہ وصف بھی علی زعم النصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پرصادق نہیں۔اس لئے کہ نصاریٰ کے نز دیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تو اتنی قوت بھی نہھی کہ جوا پنے کوئل وصلب سے بچا سکتے شوکت تو در کنار۔

(۲) پھر باب مذکور کی دوسری آیت میں ہے۔

کہ وہ نہ چلائے گا۔اوراپنی صدابلند نہ کرے گا اوراپنی آ واز بازاروں میں نہسنائے ۔

ریجملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح صادق آتا ہے چنا نجے بیخاری کے باب کراہیۃ الصحت فی الاسواق میں عطاء بن سیار سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کریہ دریا فت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو توریت میں مذکور ہیں بیان فرما ہیئے۔ جواب میں عبداللہ بن عمرو بن العاص فی بہت سے اوصاف ذکر فرمائے۔ منجملہ ان کے بیفرمایا:

ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالاسواق\_

وہ نبی نہ بدخواور نہ سنگ دل ہوگااور نہ بازاروں میں شور کرنے والا۔

(۷) اور باب مذکور کی تیسری آیت میں ہے۔

وہ عدالت کوجاری کرائے گا کہ دائم رہے لیعنی وہ نبی صاحب حکومت اور صاحب عدالت ہوگا اور حضرت عیسیٰ کے یہاں حکومت کا نام بھی نہ تھا نہ کا فروں سے جہاد کیا اور نہ

مجرموں پرکوئی عدالت جاری کی اس کا مصداق تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوسکتے ہیں اور دائم رہنے سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غراء کا الی یوم القیامة باقی رہنا مراد ہے جس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب تک برابر محفوظ ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ رہے گی کوئی امت اس بارہ میں امت محمد رہی ہمسری نہیں کرسکتی کسی امت نے بھی این نہیں کی شریعت اور اس نبی کے اقوال وافعال کی حفاظت امت محمد رہے کی طرف اشارہ ہے عشیر بھی نہیں کی ۔ اور شریعت کے دائم ہونے سے خاتم الانبیاء ہونے کی طرف اشارہ ہے اس کے شریعت کا دوام اور بقاء الی یوم القیامة جب ہی ہوسکتا ہے کہ اس نبی کے بعد اور کوئی اور نبی بنایا جائے تو شریعت سابقہ شریعت لاحقہ نبی نہ بنایا جائے۔ ورندا گراس کے بعد کوئی اور نبی بنایا جائے تو شریعت سابقہ شریعت لاحقہ ہے منسوخ ہوجانے کی وجہ سے دائی نہ رہے گی۔

(۸) اور باب مذکور کی چوتھی آیت میں ہے۔

اس کازوال نہ ہوگااور نہ مسلا جائے گا جب تک راستی کوز مین پر قائم نہ کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا کہ جب راستی زمین پر قائم ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

ٱلْيَوُمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَ ٱتُمَمُّتُ عَلَيُكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيُتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيُنَا\_

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کومیں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پراپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کوتمہارے دین بننے کے لئے پین کرلیا۔

کی بشارت نازل ہوگئی۔اور

إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا بِصَرَّ اللَّهِ وَالْفَتُحُ مِنَ اللَّهِ وَالْفَتُحُ مِنَ اللَّهِ وَالْفَتُحُ مَ جَبِ خداكى مدداور فَحْ آئي بَيْنِي \_ اور إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ مَ جَبِ خداكى مدداور فَحْ آئي بَيْنِي \_

کا دعدہ پورا ہوگیا اور عجب نہیں کہ راستی قائم کرنے سے خلافت صدیقیہ کی جانب اشارہ ہوجیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے اس لئے کہ راستی ترجمہ صدق کا ہے اور صدق کا اطلاق صدیق پراییای ہے جبیا کہ عدل کا اطلاق زید پر چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں صدیق اکبرگوامام بنا کراس طرف اشارہ فرمادیا کہ میرے بعد صدیق اکبرخلیفہ ہونے جا ہمیں تا کہ صدق اور راسی قائم ہو۔

(٩)اورچھٹیآیت میں ہے:

تیراہاتھ بکڑوں گااور تیری حقاظت کروں گا۔ یہ جملہ بھی سوائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور بیر صادق نہیں آتا اس لئے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّآبِ ولوَّول مِحْفوظ ركع كار

چنانچہ بیدوعدہ اللہ کا بورا ہوا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی دیکیسری کی اور حفاظت فرمائی ہاں برعم نصاری عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی حفاظت نہیں ہوئی۔

(۱۰) اور پھر چھٹی آیت میں جونور کا ذکر ہے کہ لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لئے تجھے دول گا اس سے نور مدایت اور نور شر لعت کا دینا مراد ہے جبیبا کہ قرآن عزیز میں متعدد جگہاں کا ذکر ہے۔

يَسَايُهَا النَّاسُ قَدُ جَاءً كُمُ بُرُهَانَ مِّنُ رَبِّكُمُ وَإِنْوَلُنَاۤ إِلَيُكُمُ نُورًا مُبِيناً (سورة النساء)

اے لوگوا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آچکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور (قرآن کریم ) نازل کیا۔

فَالَّذِينَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنُزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ (سورة اعراف)

پس جولوگ آپ پرايمان لائے اور آپ كى مددكى اور اى نور كا اتباع كيا كه جو آپ كے ساتھ نازل كيا گيا ـ بى اللہ والے اين ـ كساتھ نازل كيا گيا ـ بى لوگ فلاح والے اين ـ كساتھ نازل كيا گيا ـ بى الله يادُنِه لِيَّا النَّهِ إِنَّا اَرُسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا وَ دَاعِيًا إِلَى اللهِ إِادُنِهِ لِا ذَنِهِ

وَسِرَاجًا مَّنِيُرًا\_(سورة احزاب)

اے نی ہم نے تمہیں بثارت دینے والا اور ڈرانے والا اور خدا کی طرف خدا کے حکم

calmitately works you

ہے بلانے والا اور ہدایت کاروش جراغ بنا کر بھیجا ہے۔

يُرِيدُونَ لِيُطُفِئُوا نُورَ اللّهِ بِاَفُواهِ مِ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (سورة صف)

کارا بنی مونہوں کی پھونک ہے اللہ کے نور کو بچھانا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ اللہ اللہ فرکو

ضرور پورافر مائیں گےاگر چہ کافرول کونا گوار ہو۔ (۱۱)اور آیت ہشتم میں ہے:

ا دراین شوکت دوسرول کونه دول گا۔

یہ جملہ بھی حرف بحرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے:

اعطيت مالم يعط احد من الانبياء قبلي.

مجھ کومجانب اللہ وہ چیزیں عطاکی گئیں کہ جوانبیاء سابقین میں ہے کسی

کوئیس دی کنیں۔

مثلاً ختم نبوت ورسالت عموم بعثت ودعوت مقام محمود شفاعت کبری معراج سبع سلوات ان فضائل ومزایا سے سوائے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اور کسی نبی کوسر فراز نبیس کیا گیا۔ بیششمت وشوکت آپ کے سواکسی کونبیس دی گئی۔

اوراس طرح من تعالی شانہ نے آپ کووہ آیت بینات محاس اخلاق فضائل وشائل۔
علوم ومعارف عظا فرمائے کہ جوکسی نبی اور رسول کوئیس عظا فرمائے خصوصاً قرآن حکیم کا
مجرہ تو ایساروش مجرہ اسے کہ جس کے سامنے موافق ومخالف سب ہی کی گرونیں خم ہیں۔
مجرہ تو ایساروش مجرہ فضل اللّٰه یُوٹینی مَن یَّشَاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصَٰلِ الْعَظِیمِ ط۔
مین خدا کا فضل ہے۔ وہ فضل جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللّٰہ بورے فضل والا

(۱۲) اور گیارهوی آیت میں ہے۔

بیابان عرب اوراس کی بستیاں قیدار کے آباد دیہاٹ اپنی آواز بلند کریں گے۔سلع کے بسنے والے ایک گیت گائیں گے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں گے وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے۔ آھ

قیدار حفرت المعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صاحبزادہ کا نام ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں اور اس بیابان سے فاران کا بیابان مرادہ ہے جہال حفرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہاجرہ اور حضرت آسمعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ آئے تھے جیسا کہ کتاب پیدائش کے اکیسویں باب کی اکیسویں آبت سے ظاہر ہے اور بیونی جگہ ہے کہ جہاں اس وفت مکہ معظمہ آباد ہے اور قیدار کے آباد دیہات سے بہی مکہ مراد ہے۔ اسی جگہ حضرت اسمعیل کی اولاد آباد ہوئی۔ الحاصل اس جملہ میں آپ کے مولد یعنی جائے ولادت کی طرف اشارہ ہے یعنی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گاؤہ آگئر اور اللّٰه کی تعیر کہنا میں اللہ کی تعیر کہنا ورضاری میں اللہ کی تعیر کہنا ور عدر کے تئین اور تعیر کے ناخرہ سے مان ہوں کے اور ناقوس بجا کرنما زیوھی جاتی ہوا دباور بجائے تکبیر وقو حید کے تئیث اور تجسیم کا نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا ان مریم کے بیٹ میں جسم پکڑا اور بندوں کی نجات کے لئے صلیب پر لگا۔ لگا۔

اوراس بشارت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ نبی مبشر قیدار بن اسلیل کی اولاد سے ہوگالہٰذا اس بشارت کا مصداق انبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ وہ سب حضرات اسرائیل کی اولا دسے ہیں۔نہ کہ قیدار بن اسلیل کی اولا دسے۔اور سلیع مدینہ طیبہ کے ایک بہاڑ کا نام ہے۔اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔اللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

خلاصة كلام

یہ کہ بیکام معرفت التیام ازادّل تا آخر بآواز بلند بیہ کہدرہاہے کہ وہ شخص موعود خدا تعالیٰ کا خاص برگزیدہ اور ببندیدہ بندہ ہوگا۔اور عامہ خلائق کی پیشوائی اور سارے جہاں کی بادشاہی اور رہنمائی کا منصب اس کوعنایت ہوگا اور شخص موعود بنی قیداریعنی بنی اسمعیل میں سے ہوگا نہ کہ بنی اسرائیل میں سے کیونکہ قیدار بالا تفاق حضرت اسمعیل کے بیٹے کا نام ہے۔ بیس اس خبر کا مصداق۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں بیس بنی اسرائیل میں ہوسکتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں بیس بنی قیداریعنی بنی اسمعیل میں سے نہیں۔

ادرسارے جہال کی پیشوائی اور رہنمائی کا منصب بھی ان کو حاصل نہیں ہوااس لئے کہ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے گراہ بھیٹروں کی طرف بھیے گئے بعنی ان کی بعثت عام نہ تھی اور نہ حضرت عیسیٰ نے کوئی حکومت کی اور نہ تو تموں میں کوئی عدالت جاری کی پس اس خبر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مراد ہوسکتے ہیں اس خبر میں جس قدراوصاف ندکور ہیں وہ سب سیدنا ومولا نامجہ رسول اللہ علیہ وسلم پرصادق میں جس قدراوصاف ندکور ہیں وہ سب سیدنا ومولا نامجہ رسول اللہ علیہ وسلم پرصادق اور منطبق ہیں۔

بشارت شانز دہم

انصحیفهٔ یسعیاه علیه السلام باب۵۲ درس۱۳

سا۔ دیکھومیرابندہ اقبال مند ہوگا وہ بالا اور ستودہ ہوگا اور نہایت بلند ہوگا (۱۲) ہجی ہ طرح بہترے بختے دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس کا چہرہ ہرایک بشر سے زائد اور اس کی پیکر بنی آدم سے زیادہ بگڑ گئی (۱۵) ای طرح وہ بہت ہی قوموں پر چھڑ کے گا اور بادشاہ اس کے آگے اپنا منہ بند کریں گے کیونکہ وہ بچھ دیکھیں گے جو ان سے کہانہ گیا تھا اور جو بچھا نہوں نے نہ سنا تھاوہ دریا فت کریں گے۔ (ختم ہوا)

اس بشارت میں میرے بندہ ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ذات ستو دہ صفات

مراد ہے جس کے اقبال منداور بالا اور ستودہ ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں اور لفظ ستودہ ٹھیک لفظ محمد کا ترجمہ ہے ہے

محرستوره متين استوار

اور حق تعالی نے خضور پر نور کو وہ بلندی اور رفعت عطائی کہ جونہ سی نے بھی سی اور نہ کی۔

حفرات نصاری غور کریں کہ کیا حضرت عیسی علیہ السلام کو یہ بلندی اور اقبال مندی اجھی حاصل ہوئی نصاری کے زعم فاسد کی بنا پر مضرت عیسی علیہ السلام کو اقبال مندی اور نہایت بلندی تو کہاں ہے حاصل ہوتی نصاری کے عقیدہ صلیب کی بناء پر تو حضرت علیہ السلام کو وہ ذلت اور ایانت حاصل ہوئی کہ جو دنیا میں بھی بھی سی برگزیدہ حق کوئیس ہوئی السلام تو اس تو بین و تذکیل ہے بڑی اور بیزار بین جو نصاری اپنے مزعوم خدا کے لئے الل اسلام تو اس تو بین و تذکیل ہے برگ اور بیزار بین جو نصاری اپنے مزعوم خدا کے لئے تجویز کرتے ہیں اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسی حق نعالی کے برگزیدہ بندے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پراٹھایا اور ان کے دشنوں کونا کام کیا۔

#### بشارت بمفديتم في بروادر والم

ازصحیفہ یسعیاہ علیہ السلام بائٹ اورس (۱) وربارہ مکہ مرمہ ومدینہ منورہ
(۱) اٹھ روش ہو (الے شرز مین مکہ) کہ تیری روش آئی اور خداوند کے جلال نے تجھ برطلوع کیا ہے۔ (۲) کہ دیکھتار کی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی قوموں پر لیکن خداوند تجھ برطالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمودار ہوگا۔ (۳) اور قومیں تیری روشی میں اور شاہاں تیرے طلوع کی تجل میں چلیں گے اب نیہاں سے زمین مدینہ کو خطاب ہے۔ (۴) آئیسی اٹھا کر چاروں طرف نگاہ کروہ سب (لوگ) اسمے ہوتے ہیں وہ تجھ پاس آئے ہیں تیرے سے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھا کی جا کی بیت تیرے کے اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھا کی جا دور سے آئیں گی (۵) بتب تو دیکھے گی اور مین موگی ہوگی خراوانی تیری طرف بھرے گی اور مین ہوگی ہوگی فراوانی تیری طرف بھرے گی

اور قوموں کی دولت تیرے باس فراہم ہوگی (۲) اونٹوں کی قطاریں اور یدیان اور عیفہ کی سانڈ نیاں آئے تیرے گرد بے شار ہول گی وہ سب جوسیا کے بیں آئیں گے وہ سونا اور لبان لائیں گے اور خدا کی تعریفوں کی بشارتیں سائیں گے(2) قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے بیاس جمع ہوں گی عبیط کے مینٹر ھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جا کیں گے اور میں اپی شوکت کے گھر کو بردر کی دوں گا (۸) بیکون ہیں جو ید لی کی طرح اڑتے آئے ہیں اور کبوتزوں کی مانندانی کا بک کی طرف (۹) یقینا بری ممالک میری راه تلین کے اور ترسیس (حلب کے جہاز پہلے آئیں گے تیرے بیٹوں کوان کے رویے اور سونے سمیت دور سے خداوند تیرا خدااور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لئے لائیں کیونکہ اس نے تجھے بزرگی دی ہے۔ (۱۰) اور اجنبیوں کے بیٹے تیری دیواریں اٹھائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمط گذاری کریں گے اگر چہ میں نے اینے قہرسے تھے مارا پراپنی مہربانی سے تھھ پررحم کروں گا(۱۱) اور تیری بھائلیں نت کھلی ر ہیں گی وہ دن رات بھی بندنہ ہوویں گی تا کہ قوموں کی وولت کو تیرے یاس لائیں اوران کے بادشاہوں کو دھوم دھام کے ساتھ۔ (۱۲) کہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گذاری نہ کرے گی برباد ہوجائے گی ہاں وہ قومین کیل گخت ہلاک ہوجا کیں گی۔ (۱۳۱) لبنان كاجلال تجه بإس آبئ گاسرداور صنوبراور ديودارايك ساته تا كه بين ين مقدس مكان كو آراستہ کروں اورائیے یاؤں کی کری کورونق بخشوں۔ (۱۹۴) اور تیرے عارتگروں کے بیٹے بھی تیرے آ کے طہرے ہوئے آئیں گیا وہ سب جنہوں نے تیری تحقیر کی تیرے یاؤں بربرین گے اور خداوند کا شہراسرائیل کے قدوس کا صیبون تیرانام رکھیں گے(۱۵)اس کے بدلے کہ تو ترک کی گئی اور تھے ہے نفرت ہوئی ایسا کہ سی آ دی نے تیری طرف گذر بھی نہ کیا میں تجھے شرافت دائمی اور بیثت در بیثت لوگوں کا سرور بناؤں گا (۱۲) تو قوموں کا دودھ بھی چوں کے گی ہاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی اور توجانے گی کہ میں خداوند تیرا بچانے والا اور میں لیعقوب کا قادر تیرا حجیرانے والا ہوں۔ ( کا ) میں پیتل کے بدیے سونالا وُن گااور

أمام

لوہے کے بدلے روپا اور کھڑی کے بدلے پیتل اور پھروں کے بدلے لوہا اور میں تیر ہے حاکموں کوسلامتی اور تیرے عالموں کو صدافت بناؤں گا۔ (۱۸) آگے کو بھی تیری سرز مین میں ظلم کی آ واز نہیں سی جائے گی اور نہ کہ تیری سرحدوں میں خرابی یا بربادی کی تو اپنی دیواروں کا نام سخودگی رکھے گی۔ (۱۹) آگے تیری روشی دیواروں کا نام سخودگی رکھے گی۔ (۱۹) آگے تیری روشی دن کوسورج سے اور رات کو تیری چا ندی چا ندے نہ ہوگی بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا کو تیر کے جا ند کا زوال نہ ہوگا کے ونکہ تیرا جلال ہوگا اور تیر اسورج کی جربھی نہیں ڈھلے گا اور تیرے چا ند کا زوال نہ ہوگا کے ونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن آخر ہوجا کیں گے۔ (۲۱) اور تیرے لوگ سب راست باز ہوں گے وہ ابد تک سرز مین کے وارث اور میری لگائی ہوئی ٹہنی اور میرے ہوتھی کی کاریگری ٹھہریں گے تا کہ میری بزرگی ظاہر ہو۔ (۲۲) ایک چھوٹے سے ایک ہزار ہوں گے اور آگے وزر کا کاریکری خفیر سے ایک تو گی گروہ ہوگی میں خداونداس کے وقت میں بیسب کچھ جلد ہوں گے اور آگے۔ بارٹ کے وقت میں بیسب کچھ جلد کروں گا۔ باب ۲۰ ختم ہوا۔

اس باب کی پہلی آیت میں مکہ معظمہ کوخطاب ہے اور اس کوروش اور منور ہونے کی بشارت ہے اور نوراور روشنی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کا نوریا قر آن کا نور مراد ہے قرآن کریم میں آپ کواور قرآن کریم کونورمبین کہا گیا ہے۔

(۲) صدم سال سے جوزمین پر کفراور شرک اور گمراہی کی ظلمت اور تاریکی جھائی ہوئی تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نور آن سے زائل ہوگئی۔ ہوئی تھی وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نور قر آن سے زائل ہوگئی۔ (۳) اور امیر وفقیراور بادشاہ اس نور کے طلوع کی تجلی میں چلنے لگے۔

(۳) اوررفتہ رفتہ وہ نورز مین کے جاروں طرف بھلنے لگا اور مختلف قبائل اس نور کے گرد اکٹھے ہونے کگے اور تمیں برس کے اندر وہ نور دیار روم اور دیار مغرب اور دیار مشرق فارس اور کاشغراورختن اور ہندسندھ وغیرہ میں پہنچ گیا۔

(۵)اور لاکھوں مسلمان پیادہ اور سوار امیر اور غریب حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ میں جمع ہونے لگے اور بے شار اونٹوں اور سانڈ نیوں کی قطاریں مکہ معظمہ پہنچنے لگیس اور اونٹوں کی افراط جس قدر عرب اور مکہ مکر مہ کے اطراف اور نواحی میں ہے وہ زمین کے کسی خطہ میں نہیں۔

(۲) اور خداوند ذوالجلال کی حمد و ثناء اور تعریف کرنے والوں کے غول کے غول خانہ کعبہ کے گردجمع ہونے لگے۔ کعبہ کے گردجمع ہونے لگے۔

(2) اور روئے زمین کے سلاطین اہل اسلام خانہ کعبہ اور اہل مکہ کے لئے لاکھوں درہم ودینار کے ہدایا بھیجنے لگے۔

(۸) اور مدیان حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے جولطن قطور سے ہے اور شہر مداین انہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اور قیدار حضرت اسلمیل کے دوسرے بیٹے کا نام ہے جیسا کہ تورات کے کتاب پیدائش کے بچیدویں باب میں صراحة ندکور ہے اور اہل مداین اور نواحی سباسب حضرت اسلمیل کی اولاد میں سے ہیں جو مشرف باسلام ہوئے اور ہر سال اونوں اور سانڈ نیوں پر سوار ہو کر جج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور جن کی حمد وثنا اور لَیْنَکَ مَالَٰہُ ہُمَّ لَیْنُکَ لَا شَرِیْكَ لَکَ لَیْنُکُ کَیْ اواز وں سے دشت و بیابان گو بختے لگتے ہیں اور عبل اللہ ہُمَّ لَیْنُکُ لَا شَرِیْكَ لَکَ لَیْنُکُ مَاری بھیڑیں وہاں جمع ہوجاتی ہیں اور نبیط (۱) سے عرب مشرقی وشالی کے قبائل مراد ہیں اور مطلب سے کہ سبا یعنی بین کے قبائل ۔ اور قیدار کی بھیڑیں یعنی قریش کے مراد ہیں اور مطلب سے کہ سبا یعنی بین کے قبائل ۔ اور قیدار کی بھیڑیں یعنی قریش کے وشی لوگ اور فیط کے مینڈ ھے یعنی موٹے اور فربہ آ دمی۔ ہر طرف سے خدا کی شبیح وہلیل اور وشی لوگ اور فیط کے مینڈ ھے یعنی موٹے اور فربہ آ دمی۔ ہر طرف سے خدا کی شبیح وہلیل اور وہلیل کے مینڈ سے لیکن کے دمت میں حاضر ہوں گے۔

(۹)۔اور کبوتر وں کے مانندلوگ خانہ کعبہ کی طرف اڑ کر پہنچیں گےاور اس کوطواف کریں گے۔

(۱۰)۔اوراس وفت جوفخر اورجلال لبنان کوحاصل ہے وہ اس وفت مکہ معظمہ کو حاصل ہوگا اور اس وفت مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہوجائے گا جد خاتم الانبیاء اور سید الاصفیاء کا مولد

<sup>(</sup>۱) نبیط حضرت استعیل کے ایک فرزند کا نام ہے۔

اورمسکن ہوگااوراس کےاصحاب انبیاء بنی اسرائیل کانمونہ ہوں گے۔

(۱۱)۔اور جوغارتگرخانہ کعبہ کارخ کرے گا وہ یک لخت ہلاک ہوگا جیسا کہا صحاب فیل کا قصہ مشہورہے۔

(۱۲)۔اور خدا کا مقدس مکان یعنی خانہ کعبہ آ راستہ اور پیراستہ ہوگا ہر سال اس پر زرین غلاف چڑھائے جائیں گے۔

(۱۳) ۔ اوراس بلدہ مقدسہ کا نام صیبہون ہوگا۔ اس لئے کہ صیبہون جس طرح بروشلم کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس طرح صیبہون مکہ مکرمہ کا بھی نام ہے جیسے شنخ عبدالحق وہلوی نے مدارج النبوۃ باب چہارم تتم اوّل میں لکھاہے۔ دیکھوازالۃ الاوہام صفحہ ۵۰

(۱۴)۔اورآپ کے بعد جوخلیفہ اور حاکم ہوئے وہ عین سلامتی ہوئے اور آپ کی شریعت کے عالم عین صدافت ہے۔

(۱۵)۔اورسرزمین عالم صدافت اورعدالت اورسلامتی سے الیی معمور ہوئی کہ کسی حگہ بھی ظلم کی آ وازنہ نی گئی۔

(۱۲)۔اورامت کوالیی شریعت کا وارث بنا کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ جس کا نور اور روشنی ابدتک چمکتار ہے گا۔

(21)\_اوراس كانوراورجلال ابدى موگا\_

(۱۸)\_جونة بھی ڈھلے گااور نہ زوال پذیر ہوگا۔

(19)۔اوراس نبی کے تمام صحابہ راست باز ہوں گے۔

(۲۰)۔اورایک جھوٹے سے ہزاراورایک حقیر سے قوی گروہ ہوجائیں گے۔وللہ الحمد والمنة ۔

گذارش

حضرات اہل علم سے گذارش ہے کہ وہ کتاب یسعیاہ کا باب ۵۴ اور باب ۲۵ بھی

ضرور ملاحظہ فرمالیں اس میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔

اوراس کی تشریح اور تظیق کے لئے ازالۃ الاوہام صفحہ ۲۹۳ وصفحہ ۵۰۵ بزبان فاری واظہارالحق صفحہ ۱۲۵ج بزبان عربی وصفحہ ۱۳۷ج۔

ہردومصنفہ حضرت مولا نارحمۃ اللّٰہ کیرانوگ ملاحظہ فر مالیں تطویل کے اندیشہ ہے اس کو ترک کردیا ہے۔

### بشارت هشت دهم

## از كتاب دانيال عليه السلام باب دوئم

کتاب دانیال کے باب دوم میں ایک طویل قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ ہم مدیرَ ناظرین کرتے ہیں۔

بخت نفرشاہ بابل نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر بھول گیا اس سے اور بھی نادہ پریشان ہوا۔ بادشاہ نے میہ ماجرا دانیال علیہ السلام نے دی کے ذریعہ وہ خواب بھی بتلایا اور پھراس کی تعبیر بھی بتلائی۔

اس-بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت ہے جونہایت خوبھورت بھی ہے اور ہیبت ناک بھی ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے۔

۳۲۔جس کا سرخالص سونے کا ہے اور اس کا سینہ اور باز و جاندی کے ہیں اور اس کا شکم اور را نیں تا بنے کی ہیں اور اس کی پنڈلیاں لوہے کی ہیں اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھٹی کے ہیں۔ بادشاہ اس مجیب وغریب مورت کود کھے رہاہے۔

۳۳-کہ یکا یک ایک پھر نکلا بغیراس کے کہ کوئی ہاتھ سے کاٹ کر نکا لے خود بخو د نکلا اوراس مورت کے پاؤں پرلگا کر جولوہے اور مٹی کے تتھے اور اسے نکڑے کر دیا۔ ۳۳ اورلوہا اورمٹی اور تانیا جاندی اورسونا (جس سے وہ مورت بنی ہوئی تھی) مگڑے ٹکڑے کئے گئے اور بستانی کھلیان کے بھوسے کے مانند ہو گئے اور ہواانہیں اڑا کر کے گئی یہاں تک کہان کا پہتہ نہ ملا اور وہ پھر جس نے اس مورت کو ماراایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا (خواب ختم ہوا)۔

بادشاه نے بیخواب دیکھاتھا مگر بھول گیاتھا دانیال علیہ السلام کو بذر بعہ وحی بتلایا گیا کہ بادشاہ نے بیخواب دیکھاہے دانیال علیہ السلام نے حسب وجی خداوندی خواب بیان کرکے بادشاہ کواس کی تعبیر بتلائی کہاس خواب میں کیے بعد دیگرے یانچ سلطنوں کی طرف اشارہ ہے۔سونے کے سرے بابل کا بادشاہ مراد ہے اور تیری سلطنت سونے کی ما نند ہے اور تیرے بعدایک اور سلطنت آئے گی جو جاندی کے مانند ہوگی اور تیری سلطنت ہے کمتر ہوگی اس کے بعدایک تیسری سلطنت آئے گی جو تا نے کی ما نند ہوگی پھرایک چوتھی سلطنت آئے گی جولوہے کی مانندمضبوط ہوگی پھرایک یانچویں سلطنت آئے گی جس کے یا وُں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے ہوں گے تعین اس سلطنت میں کچھ ضعف اور اضطراب . موگا لو با اورمٹی ملا جلا ہوگا بعنی وہ سلطنت قوت اورضعف کا مجموعہ ہوگی مبھی اس میں قوت ہوگی اور بھی ضعف اس یا نچویں سلطنت کے زمانہ میں یکا یک عالم غیب سے ایک پھرنمو دار ہوگا جو کسی کے ہاتھ سے کاٹ کرنکالا ہوانہ ہوگا بلکہ من جانب اللہ خود بخو و بلاسب ظاہری کے آسان سے اترے گا اور اس آخری سلطنت کے یاؤں برگرے گا اور اس کے ٹکڑے مکڑے کردے گاتا آئکہ اس کو بستانی کھلیان کے بھوسہ کے مانند بنادے گا اور ہوااس کواڑا لے جائے گی یہاں تک کہاس کا نام ونشان نہرہے گا اور رفتہ رفتہ وہ پچھر پہاڑ بن کرتمام ز مین کو بھر دیے گا۔

جاننا جاہئے کہ اس تعبیر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت ورسالت اور آپ کی آسانی بادشاہت کوایک پھرسے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ پھر بہت جلد بہاڑ کی شکل میں تبدیل ہوجائے گا یعنی اوّل اوّل وہ چھوٹی سے سلطنت ہوگ

اور بعد میں تمام دنیا پر تھاجائے گی۔ چنانچہ عہد فاروتی میں قیصر وکسریٰ کی شوکت کا خاتمہ ہوگیااوراس طرح هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله کا وعدہ پوراہوااور هلك کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ هلك قیصر فلا قیصر بعدہ کی تصدیق ہوگئ آسانی بادشاہت کا بھرز مین پراییا گرا کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنوں کو پیں کررکھ دیا اور جو شریعت آپ پرآسان سے نازل ہوئی وہ قیامت تک باتی رہے گی تفصیل کے لئے اظہار الحق صفحہ ۱۳۸ جربان عربی اور ازالۃ الاوہام صفحہ ۵۰۵ بربان فاری ہردو مصنفہ حضرت مولا نارجمۃ اللہ کیرانوی قدی اللہ مرہ کود کی صفحہ الیہ اللہ کیرانوی قدی اللہ کیرانوی قدی اللہ مولی دیا تھے۔ وافظ ابن قیم میں دیکھیے۔

### عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

اس موقع پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب کا ایک خواب ذکر کریں جوسیرت کے تمام صحیح اورمعتبر کتابوں میں مذکور ہے تا کہ ناظرین کواس بشارت دانیالیہ کے سمجھنے میں مدود ہے وہ خواب حسب ذیل ہے۔

ابوجہل کی سرکردگی میں قریش کا ایک ہزار کا قافلہ سات سواونٹ اور سوسواروں اور دیگر سامان حرب کے ساتھ جنگ بدر کے لئے روانہ ہونے لگا تو قبل از روانگی عاتکہ بنت عبدالمطلب نے بیخواب دیکھا کہ ایک شتر سوار مکہ میں آیا اور مقام ابطح میں اونٹ بٹھلا کر باواز بلندیہ کہ درہاہے۔

الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی ثلاث اے غدر لیمن خدا کے غدار وتم بہت جلدا پی مقتل اور بچھڑنے کی جگہ کی طرف تین دن میں نکل جاؤ۔

اور پھروہ شتر سوار مسجد الحرام میں گیا اور خانہ کعبہ کی حجمت پر چڑھ کر بھی اسی طرح اعلان کیا اس کے بعدوہ سوار جبل ابوقیس پر چڑھا اور وہی آواز دی اور پھراو پر سے ایک پھر اٹھا کرینچے پچینکا وہ پھرینچ کرچور چور ہوگیا اور مکہ کا کوئی گھرانہ ایسانہ رہا کہ جس میں

اس کا کوئی ٹکڑا جا کرنے گرا ہو۔ عاتکہ نے بیخواب حضرت عباس سے بیان کیا جواس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے بیخواب اپنے مخصوص دوستوں سے بیان کردیا اور سمجھ گئے کہ قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے شدہ شدہ اس خواب کی اطلاع ابوجہل کو بھی ہوگئ ابوجہل نے کہ قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے شدہ شدہ اس خواب کی اطلاع ابوجہل کو بھی ہوگئ ابوجہل نے جب حضرت عباس کو مسجد حرام میں آتے دیکھا تو کہنے لگا اے ابو الفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے ) تہمارے مرد تو مدعی نبوت تھے ہی اب تہماری عورتیں بھی نبوت کا دعوی کرنے لگیں حضرت عباس نے کہا کیا بات ہے ابوجہل نے عاتکہ کے خواب کا ذکر کیا ۔خواب بیان ہی کیا جارہا تھا کہ لیکا کی شمضم غفاری ابوسفیان کا بیام لے کر اس شان سے مکہ میں پہنچا کہ بیرا ہمن چاک ہے اور اونٹ کی ناک ٹی ہوئی ہے اور بیآ واز لگار ہا۔ اے گروہ قریش اپنچ کاروان تجارت کی خبر لو۔ اور جلد از جلد ابوسفیان کے قافلہ کی مدد کو پہنچو بیخبر سنتے ہی قریش پورے ساز وسامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدرکے میدان میں پہنچا کہ ایش پورے ساز وسامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور بدرکے میدان میں پہنچ کراس خواب کی تعبیر بحالت بیداری اپنی آئھوں سے دیکھی ل۔ بدر کے میدان میں پہنچ کراس خواب کی تعبیر بحالت بیداری اپنی آئھوں سے دیکھی لئے۔

اوراس واقعہ پربھی غور کرو کہ جواحادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودتے وفت جب ایک پیخرنکل آیا تواس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کدال ماری جس سے وہ پیخر ٹوٹ گیا اور اس سے روشنی نمودار ہوئی اور اس میں شام اور فارس اور یمن کے شہر نظر آئے اشارہ اس طرف تھا کہ ریتمام مما لک اسلام کے مفتوح ہوں گے۔

## بشارت نوزدهم

# ازانجيل متى باب سوم آيت اوّل

ان دونوں میں بوحنا یہودیہ کے بیابان میں ظاہر ہو کے منادی کرنے اور یہ کہنے لگا کہ تو بہ کروآ سان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔انتیٰ ۔

اوراس انجیل کے باب چہارم کے ستر هویں آیت میں ہے: اسی وقت سے یسوع نے منادی کرنی اور بید کہنا شروع کر دیا کہ تو بہ کرو کیونکہ آسان کی بادشاہت نز دیک آگئ ہے۔

نتنی ۔

آسانی با دشاہت سے بیمراد ہے کہ کوئی کتاب آسان سے نازل ہوگی اوراس میں ہر طرح کے احکام مذکور ہوں گے۔ اور نہایت شوکت اور حاکما نہ طور سے اس کی نشر واشاعت کی جائے گی خدا کے سرکشوں اور نافر مانوں پر تہدیدی احکام نافذ ہوں گے۔ غرض یہ کہ نہ تو فقط د نیوی با دشاہت ہو جسیا کہ سلاطین دنیا کو حاصل ہوتی ہے اور نہ یہ ہو کہ فقط احکام خداوندی کی اشاعت نہایت مسکنت سے مقہور اور مغلوب ہو کر بلاکسی شوکت اور حکومت خداوندی کی اشاعت نہایت مسکنت سے مقہور اور مغلوب ہو کر بلاکسی شوکت اور حکومت احکام کے کی جائے۔ بلکہ احکام آسانی بھی ہوں اور اس کے ساتھ شوکت اور حکومت زمینی بھی ہو۔ احکام خداوندی سے سرتانی کرنے والوں کو سز ابھی دی جاتی ہو۔ حکومت الہی کے باغیوں سے جہاد بھی کیا جاتا ہوا ور یہ دونوں با تیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے عہد میں کماحقہ ظہور میں آگیں۔

احکام خداوندی اور شریعت آسانی بھی نازل ہوئی اور نہایت شوکت اور قوت سے اس کونا فذکیا گیا۔ قیصر وکسریٰ کے تخت کوالٹ کرر کھ دیا۔ خدا کے دشمنوں سے جہاد بھی کیا چور اور دنوں پرحد بھی قائم کی۔ زنا کاروں کورجم اور سنگ سار کیا۔ شراب خواروں کے کوڑ بے لگوائے۔ آنکھ کھول کر دیکھتے کہ آسانی بادشاہت اس کو کہتے ہیں اور خدارا یہ بھی آسانی بادشاہت نہیں تو وہ بادشاہت تم بتلاؤ کہ جس کوآسانی کہا جا سکے۔ اِنَّا فِی ذلِكَ لَذِ كُری لِمَنْ كَانَ لَذَ قُلْبٌ اَوْ اُلْقَی السَّمُعَ وَهُوَ شَهِیُدٌ۔

بشارت بستم

ازانجیل متی باب ۲۰۱۱ تیت ۴۲

یسوع نے انہیں کہا کیاتم نے نوشتوں میں بھی نہیں پڑھا کہ جس پھرکوراج گیروں نے ناپہند کیاوہی کونے کاسراہوا۔ یے خدا کی طرف سے ہوااور ہماری نظروں میں عجیب۔اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کیا خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اورا کی قوم کو جواس کے میوہ لادے دی جائے گی جواس پھر پر گرے گا چور ہوجائے گا۔ پرجس پروہ گرے اسے پیس ڈالے گا۔ انتیا۔ راج گیراور معماروں سے بنی اسرائیل مراد ہیں اور کونے کے پھر سے ہمارے نبی اکرم خاتم النبیین محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی نظر میں ایک ناپند پھر کے مشابہ تھے۔ بنی اسرائیل نے ہر چند آپ کورد کرنا چاہا مگر آپ تائیدالہی سے کونے کا سرا یعنی خاتم النبیین ہوکررہے۔اور پھر کے سرزاویہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو کونا عمارت کی بلندی کی طرف خالی تھاوہ اس سے بھر جائے گا اس طرح قصر نبوت میں جوزاویہ خالی تھاوہ بلندی کی طرف خالی تھاوہ اس سے بھر جائے گا اس طرح قصر نبوت میں جوزاویہ خالی تھاوہ اس میں ہوگئا۔

كما روى ابو هريرة رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلى و مثل الانبياء من قبلى كمثل رَجُل بنى بيتا فاحسنه واحمله الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت اللبنة وانا خاتم النبيين ـ رواه البخارى في كتاب الانبياء و في رواية انا سددت موضع اللبنة و حتم بي البنيان وحتم بي الرسل ـ

ا کخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری اور انبیاء سابقین کی ایسی مثال ہے کہ کسی نے ایک مخل نہا بت عمدہ تیار کیا مگر ایک این کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس محل کا چکر لگاتے ہیں اور سے کہتے ہیں کہ میدایک این کے کیوں چھوڑ دی گئی میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ لیعن میں بی اور سے کہتے ہیں کہ میدایک این کے کو پر کیا ہے اور میرے ہی سے ریتمیر ختم ہوئی اور مجھ ہی پر انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم ہوا۔

پھر آپ بر جو گراوہ بھی چور چور ہوا اور جس پر آپ گرے وہ چورا چورا ہوا۔ چنانچہ جنگ بدر میں قریش آپ پر گرے اور وہ خدا کے فضل سے چور چور ہوئے اور فنح مکہ کے وقت آپ ان پرگرے تب بھی وہی چور چور ہوئے۔اور آپ کے بعد صحابہ کرام ایران، شام وروم وغیرہ وغیرہ پرگرے اور سب کو چور کیا اور پھل اور میوہ لانے والی قوم بنی اسلمیل ہیں کہ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پھل لائی اور حکومت اور سلطنت کے مالک ہوئے اور بیراً سانی بادشاہت ان کے حصہ میں آئی۔

لہذااس بشارت کا مصداق بجز خاتم النبیین سیدالا قرلین والآخرین محصلی الله علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ہ والسلام سووہ حضرت واؤ دعلیہ الصلوٰ ہ والسلام کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل میں بہت محترم تھے وہ نا بیند پھر کے کیسے مشابہ ہوسکتے ہیں دوم بید کہ وہ خاتم النبیین نہیں جیسا کہ ماسبق میں معلوم ہو چکا ہے کہ اہل کتاب علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اور نبی کے منتظر تھے۔ نیز ماسبق میں بیجی گذر چکا ہے کہ علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اور نبی کے منتظر تھے۔ نیز ماسبق میں بیجی گذر چکا ہے کہ جب یجیٰ علیہ الصلوٰ ہ والسلام مبعوث ہوئے تو بہودیوں نے ان سے دریا فت کیا النے۔

سوم یه که حضرت مسیح خودتو تجھی کسی پر نہ گرے اور یہود جب ان پر گرے تو بقول نصاری حضرت سیح چور چور ہو ۔ کئی والٹیلائی روح الله

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بھی رہیں فر مایا کہ میں خاتم النبیبین ہوں میرے آسان پر چلے جانے کے بعد کوئی سچانبی نہیں آئے گا۔

## بشارت بست ونكم

# ازانجیل بوحناباب چہار دہم آیت ۱۵

10۔ اگرتم مجھ ہے محبت رکھتے ہوتو جیرے حکموں پڑمل کروگے۔ ۱۲۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اِمد تک تمہارے ساتھ رہے۔ ۲۲۔ وہی تسلی دینے والا جوروح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب با تیں جو بچھ کہ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا۔ 19۔ اوراب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہا تا کہ جب وہ وقوع میں گا۔ 19۔ اوراب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہا تا کہ جب وہ وقوع میں

آئے تو تم ایمان لاؤ۔ ۳۰۔ بعداس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا اس لئے کہاس جہاں کا سردار آتا ہےاور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔

اورباب ۱۵۔ آیت ۲۷ میں ہے۔

جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے جھیجوں گا لیعنی سے بھیجوں گا لیعنی سے اِن کی طرف سے جھیجوں گا لیعنی سے اِن کی روح تو وہ میری گواہی دے گا۔انتیٰ ۔

اور باب ١٦-آيت ٢ ميں ہے۔

(۷) میں تم سے بچے کہتا ہوں تمہارے لئے میراجانا ہی فائدہ مندہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے بیاس بھیج دوں گا۔ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے بیاس نہ آئے لیکن اگر جاؤں گا تواسے تمہارے بیاس بھیج دوں گا۔ (۸) اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت سے قصور وارکھ ہرائے گا۔

(۹) گناہ کے بارہ میں اس لئے کہوہ مجھ پرایمان نہیں لاتے۔

(۱۰) راست بازی کے بارہ میں اس لئے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔

(۱۱)عدالت کے بارہ میں اس لئے کہ اس جہان کے سردار برحکم کیا گیاہے۔ (۱۲)۔میری اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں اب کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔

(۱۳)کیکن جب وہ روح حق آئے گا نوتم کوتمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس کئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گالیکن جو کچھ سنے گاوہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (۱۴)وہ میری بندگی اور جلال کوظا ہر کرے گا۔انتہا۔

اورانجیل متی باب آیت ۱۱ میں ہے۔ میں توبہ کے لئے پانی سے بہتسمہ دیتا ہوں لکین جو میرے بعد آتا ہے۔ مجھ سے زور آور ہے میں اس کے جوتے اٹھانے کے لائق نہیں۔انتہاں۔

يدحضرت عيسى عليه السلام كاكلام بكه جوآب في رفع الى السماء سے بہلے حواريدن

کی تملی کے لئے فرمایا کہتم یہود ہے بہود کی ساز شوں اور قل کے تدبیروں سے ہرگز نہ گھبراؤ اور میری تکلیف سے رنجیدہ اور مملین نہ ہو میں عفریب اس دنیا سے نکل کرایسی جگہ پر چلا جاؤں گا کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوگی یعنی آسان پر چلا جاؤں گا۔ خدا کے یہاں بہت مکان ہیں اور قیامت کے قریب پھر آسان سے نازل ہوں گا اور بعدازاں ایک آنے والی فارقلیط کی بشارت دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے علاوہ ایک دوسرا فارقلیط (رسول) فارقلیط کی بشارت دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے علاوہ ایک دوسرا فارقلیط (رسول) کو خوب سزاد ہے گا اور وہ دین و دنیا کا سردار ہوگا اور وہ اس قدر بلندم تبہوگا کہ جھے میں اس کو خوب سزاد سے گا اور وہ دین و دنیا کا سردار ہوگا اور وہ اس قدر بلندم تبہوگا کہ جھے میں اس کی کوئی بات نہیں حق جل شانہ نے قرآن کریم میں اس بشارت کا ذکر فرمایا ہے کہا قال تعالیٰ:

وَإِذُ قَالَ عِيُسَى بُنُ مَرُيَمَ يَابَنِيُ إِسُرَائِيُلَ إِنِّيُ رَسُولُ اللَّهِ اِلَيُكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيُنَ يَدَى مِنَ التَّوُراةِ وَمُبَشِّرًام بِرَسُولِ يَّاتِيُ مِنُ بَعُدِيُ اِسُمُهُ اَحُمَدُ.

اس وقت کو یاد کرو کہ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بن اسرائیل میں تمہاری طرف الله کا رسول ہوں اور توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جومیرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمہ ہوگا۔

اصل بشارت میں لفظ احد موجود تھا اور جسیا کہ آنجیل برناباس میں اب بھی موجود ہے لیکن جب انجیل کا عبرانی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو یونانیوں نے اپنی عادت کی بنا پر کہ وہ ترجمہ کرتے وقت ناموں کا بھی ترجمہ کردیا کرتے ہے آنخضرت کے نام مبارک (احمہ) کا ترجمہ بھی پیر کلوطوں سے کردیا اور پھر جب یونانی نسخہ کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا تو پیر کلوطوں کا معرب فارقلیط کرلیا گیا ایک عرصہ تک اردواور فارسی اور عربی نسخوں میں فارقلیط کا لفظ رہا اس کے بعد اس کا ترجمہ روح القدس سے کیا گیا اور سیحسین روح مالقدس کے لفظ کو بالکل مدن کے لفظ کو بالکل مذف کردیا پھرکسی نے فارقلیط کے لفظ کو بالکل حذف کردیا پھرکسی نے فارقلیط کی جگہ روح القدس کا لفظ اور کسی نے روح حق کا لفظ اور کسی حذف کردیا پھرکسی نے فارقلیط کی جگہ روح القدس کا لفظ اور کسی نے روح حق کا لفظ اور کسی

نے مددگاراور تسلی دینے والے کالفظ ر کھ دیا اور فارقلیط کے لفظ کوانجیل کے نسخوں ہے بالکل حذف کر دیا۔

# لفظ فارقليط كي شخفيق

لفظ فارقلیط اصل میں یونانی زبان سے معرب کیا گیا ہے اور بیلفظ یونانی زبان میں کئی معنی میں مشترک ہے اور وہ سب معنیٰ احم مجتبیٰ محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتے ہیں علماء نصاریٰ نے فارقلیط کے مختلف معنی بیان کئے ہیں۔

ا کسی نے کہا کہ فارقلیط کے معنی تعلیٰ دینے والے کے ہیں جس کاعر بی ترجمہ مُعَزّی ہے۔ ۲ کسی نے کہا کہاس کے معنی معین اور مدد گار کے ہیں۔

سے کی نے کہا کہاس کے معنی شافع لیعنی شفاعت کرنے والے کے ہیں۔

سم کسی نے کہا کہ اس کے معنی وکیل یعنی وکالت کرنے والے کے ہیں۔

۵۔ کسی نے کہا کہ اس کے معنی بڑا سراہنے والا۔ جس کا فاری ترجمہ ستائندہ اور عربی ترجمہ جما داوراحمہ بصیغۂ اسم تفضیل جمعنی فاعل ہے۔

۲۔ اور کسی نے کہا کہ اس کے معنی بڑا سراہا گیا لیعنی بڑا ستودہ کے ہیں جس کا عربی ترجمہ محمد ہے اور احمد اسم تفضیل بمعنی مفعول ہے۔ کیونکہ لفظ احمد صیغہ اسم تفضیل کا ہے جو بھی بمعنی فاعل آتا ہے اور بھی بمعنی مفعول پس اگر احمد اسم تفضیل بمعنی فاعل ہوتو اس کا ترجمہ بیہ ہوگا بڑی حمد و ثناء کرنا لیعنی خدا تعالی کا بڑا سراہنے والا اور اگر احمد اسم تفضیل بمعنی مفعول ہوتو اس کا ترجمہ بیہ ہوگا بڑا ستودہ ہے خوخد ااور بندول میں بڑا ہی ستودہ ہے۔

کے اور بعضوں نے فارقلیط کا ترجمہامیدگاہ عوام سے کیا ہے۔

٨\_اوربعض شخوں میں رسول کا لفظہے۔

9۔اوربعض نے کہا کہاس کے معنی روح حق کے ہیں۔

۱۰۔اورکسی نے کہا کہاس کے معنی ثقة اور معتبر کے ہیں۔

پس اگر فارقلیط کی اصل یونانی زبان میں پاراکلی طوس قرار دی جائے تو اس کے معنی معین اور مد دگار اور وکیل کے ہیں اور اگریہ کہا جائے کہاس کی اصل پیرکلوطوں ہے تو اس کے معنی محمد یا احمدیا حماد کے قریب قریب ہیں۔

انجیل کے تمام قدیم سنوں میں عربی اور فاری اور اردو تمام سنوں میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا مگراب موجودہ سنوں میں لفظ فارقلیط کے بجائے زیادہ تر مددگار اور روح حق کا لفظ پایا جا تا ہے مگر باوجودان تحریفات اور تغیرات و تبدلات کے پھر بھی مدعا حاصل ہے اس لئے کہاں بثارت میں فارقلیط کے جواوصاف ذکر کئے گئے ہیں وہ تمام کے تمام محمر مصطفیٰ اور احمر مجتبیٰ سلی اللہ علیہ و سلم پرعلی وجہ الکمال والتمام صادق اور منطبق ہیں اور فارقلیط کے جومعنی احمر بھی لئے جا تمیں وہ سب آپ پر صادق ہیں آپ خدا تعالیٰ کے وکیل اور سفیر بھی ہیں اور روح حق اور روح حمدق اور روح راسی بھی ہیں یعنی روح خبیث نہیں جوجوث ہولے اور روح حق اور روح صدق اور روح راسی بھی ہیں اور خبیث نہیں جوجوث ہولے اور امت کے تام بیں کوئی ان میں سے اسم صفت ہے جیسے وکیل اور شافع اور معین ومددگار اور روح کے نام ہیں کوئی ان میں سے اسم صفت ہے جیسے وکیل اور شافع اور معین ومددگار اور روح حمد بھی ہے تمید اگر چہ مصدر ہے بمعنی ستودن مگر مبالغة آپ پر اطلاق کر دیا گیا گویا کہ حمد بھی ہے تمیذ اگر چہ مصدر ہے بمعنی ستودن مگر مبالغة آپ پر اطلاق کر دیا گیا گویا کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی جسم حمد و شاہیں۔

فارقلیط کاسب سے زیادہ صحیح ترجمہ لفظ احمد ہے اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس بثارت کا ذکر بلفظ احمد آیا ہے کما قال تعالیٰ: مُبَشِّرًا، بِسرَسُولٍ یَاُتِی مَنُ ، بَعُدِی اِسُمُهٔ اَحُمَدُ ..

میآ بیت قرآن مجید کی ہے اور قرآن مجید جس ملک میں نازل ہوااس وفت اس ملک میں بے شارعلاء بہوداورعلاء نصار کی موجود تھے آگر بیہ بشارت اور بی خبر غلط ہوتی تو ہزار ہاعلا بہود و نصار کی اس غلطی کو فاش کرتے اور برملا اس خبر کی تر دید کرتے اور جوعلاء بہود اور نصاری اسلام میں داخل ہوگئے تھے وہ اس غلط بیانی کود کیھ کرفوراً اسلام ہے برگشتہ ہوجاتے اور بغیر شور فل مچائے خاموش نہ بیٹھتے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیشین گوئی کوعلی الا علان ظاہر فر مانا اور بیان کرنا اور علاء نصاریٰ کا خاموش رہنا بیان کے اعتراف اور تسلیم کی روشن دلیل ہے اورا گرکوئی بیاعتراض کرے کہ اگر بیہ بات تچی تھی تو اس وقت کے علماء یہود و نصاریٰ کیوں مسلمان نہ ہوگئے۔

**جواب**: بیر کہ علماء نصاریٰ کے نز دیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئیاں توریت میںموجود ہیں مگر باوجودان پیشین گوئیوں کےاور باوجودحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مشاہدہ کر لینے کے پھر بھی علماء یہود حضرت مسے پر ایمان نہیں لائے بلکہان کے دشمن ہو گئے اور بوجہ سنگد لی اور بوجہ دنیاوی اغراض یا بوجہ حسد کے حضرت مسیح کی دعوت کوقبول نہیں کیا بلکہ صاف طور برعلاء یہودیہ کہتے ہیں کہ توریت میں حضرت مسیح کی کوئی بشارت نہیں اور نہان کا کوئی ذکر ہے اس طرح بہت سے علماء نصاریٰ نے بوجہ سنگدیل اور بوجه د نیاوی اغراض آپ کا پیرو ہونا قبول نہ کیا۔ حالانکہ ان کویقین تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی سیح بن مریم نے بشارت دی ہے جیسے ہرقل آورمقوش نے صاف طور پراس کا اقرار کیا که آپ وہی نبی ہیں جن کی انجیل میں بشارت دی گئی مگر اپنی سلطنت کی خاطر اسلام میں ذاخل نہیں ہوئے اور علماء نصاری میں جومنصف اور حق برست تھے جیسے نجاثی شاہ حبشہ اور ضغاطر رومی اور ابن النارطور وغیر ہم بیلوگ ایمان لائے۔اور بہت سے علماء نصاریٰ نے ديده و دانسته علماء يهود كي طرح صاف طور بربيه كهه ديا كه محدرسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي توریت وانجیل میں کوئی بشارت نہیں۔علما نصاریٰ کی بیۃ تکذیب الی ہے جبیبا کہ علماء یہود اور دیگزیہودحضرت سیح کی بشارتوں کے منکر اور مکذب ہیں علماء نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہاس بثارت میں فارقلیط کی آمدے روح القدس کا حواریین پرنازل ہونا مرادہ چنانچے حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد جب حواریین ایک مکان میں جمع تضقو وہ روح ان پرنازل ہوئی اوراس روح کے نزول سے حوار بین تھوڑی در کے لئے مختلف زبانیں بولنے لگے۔

نصاری کا پیخیال۔ سراسرخیال خام ہے بیہ بشارت کسی مقدس اور برگزیدہ انسان کے حق میں ہے جو خدا کی طرف سے الہام پائے گا اور خدا کی طرف سے اس کو القاء ہوگا وہی کہے گا اپنی طرف سے پچھنہ کہے گا اس بشارت کوروح القدس یعنی جبرائیل امین کے نزول سے کوئی واسط نہیں اور کسی فرشتہ ہے اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں۔ فارقلیط کی آمد سے ایک رسول عظیم کی بعثت مراد ہے جوتن اور باطل کے درمیان فرق کرے گا۔

حضرت مولا نا عبدالحق صاحب حقانی صاحب تفسیر حقانی عقائد الاسلام صفحه ۲۸ میں لکھتے ہیں:

ایک پادری صاحب ایک رسالہ میں جولفظ فارقلیط کی تحقیق میں انہوں نے لکھا ہے اور ۲۱۸ او میں کلکتہ میں چھپاتھا لکھتے ہیں کہ بیلفظ فارقلیط یونانی زبان ہے معرب کیا گیا ہے پس اگراس کی یونانی میں پارا کلی طوس اصل قرار دی جائے تو اس کے معنی معین اور وکیل کے ہیں اور اگر کہیں اصل پیرکلوطوس ہے تو اس کے معنی محمد آیا احمد کے قریب ہیں پس جس عالم اہل اسلام نے اس بشارت سے استدلال کیا تو وہ اصل پیرکلوطوس سمجھا کیونکہ اس کے معنی محمد یا احمد کی خبر دی معنی محمد یا احمد کی خبر دی کھنی ماراکلی طوس ہے فقط کیکن اصل یا راکلی طوس ہے فقط

ہم کہتے ہیں کہاصل پیرکلوطوں ہے یونانی خط میں بہت تشابہ ہے اس کو پارا کلی طوس غلطی سے پڑھ لیا۔انتی کلامہ۔

اور دیکھوا ظہار الحق صفحہ ۱۵۵ ج۲۔مصنفہ فاصل محقق مولا نا محد رحمت اللہ کیرانوی قدس اللّٰدسرہ بیمضمون اظہار الحق ہی کی عبارت کا ترجمہ ہے جوعر بی میں ہے۔

اور یونانی زبان میں پیرکلوطوس ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ بینٹ جروم نے جب انجیل کا ترجمہ لاطینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو پیرکلوطوس لکھ دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کتاب سے قال کیا تھا پیرکلوطوس تھا۔ تفسیر حقانی صفحہ ۹ • اتفسیر سورۃ الصف۔ اوراگر ہم اس تحقیق سے قطع نظر بھی کرلیں تو تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ اس

بشارت میں اس آنے والے فارقلیط کے بہت سے اوصاف بیان کئے ہیں جو بہتمام و کمال سیدنا ومولا نامحم مصطفیٰ واحمر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرصا دق اور منطبق ہیں۔

اوّل۔ بیرکہ جب تک میں نہ جاؤں گاوہ نہ آئے گا۔

دوئم۔ بیرکہ وہ میری گواہی وے گا۔

سوئم ۔ بیر کہ وہ گناہ اور راستی اور عبرالت ہے تقصیر دار کھہرائے گا۔

چہارم۔ بیکہ مجھ پر نہایمان لانے والوں کوسز ادے گا۔

پنجم ۔وہ سچائی کی راہ بتلا دےگا۔

ششم۔ بیکہوہ آئنرہ کی خبریں دے گا۔

ہفتم۔ بیکہ وہ اپن طرف سے بچھ نہ کہے گا بلکہ جواللہ سے سنے گا وہی کہے گا۔

م بهشم \_ بید که وه جهان کاسر دار بوگا \_

تہم۔ یہ کہ وہ میری تمام باتیں تم کو یا درلائے گا۔

دہم۔ یہ کہ جوامورتم اس وقت برداشت نہیں کرسکتے وہ نبی اس وقت آکرتم کو ہتلائے گااور جو باتیں غیرمکمل ہیں ان کی تکمیل کرے گااور بیتمام باتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برصادق آتی ہیں۔

(۱) آپ کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے پراس کئے موقوف تھا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لئے کہ کسی نبی کا آنا پہلے نبی کے جانے پر جب بی موقوف ہوسکتا ہے جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہوورنہ اگروہ نبی خاتم الانبیاء ہواں کے آئے سے پہلے نبی کا جانا شرط ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لئے کہ جب وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو پہلے نبی کی موجودگی میں بھی وہ مبعوث ہوسکتا ہے۔

پہلے نبی کا جانا دوسرے کے آنے کے لئے جب ہی شرط ہوسکتا ہے کہ جب دوسرانبی خاتم الانبیاء ہو۔ الحاصل حضرت سے نے اس جملہ سے پیظا ہر فرمادیا کہ وہ فارقلیط اور روح حق خاتم الانبیاء ہوگا۔ کما قال تعالیٰ:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنُ رِجَالِكُمُ وَلَهْ كِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ۔ محرصلی الله علیه وسلم تمہارے مردول میں سے سی کے باپنہیں لیکن الله کے رسول اور آخرالنبیین ہیں۔

اور حضرت مسیح خاتم النبیین نه منصے ورنه علماء نصاری ویہود حضرت مسیح تھے بعد ایک نبی کے محالیک نبی کے کس لئے منتظر منصے اور روح کا آنا حضرت عیسیٰ علیه السلام کے جانے پر موقوف نه تھا روح کا نزول تو حضرت عیسیٰ علی موجودگی میں بھی ہوتا تھا۔

(٢) اور آنخضرت على الله عليه وسلم نے حضرت عيلى عليه السلام كى گوائى بھى دى۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلْكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ الْحَتَلَفُوا فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنُهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إلَيهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمُها۔

اُورانہوں نے نہان کو (عیسیٰ علیہ السلام کو) قتل کیا اور نہ سولی دی لیکن اشتباہ میں ڈال دیئے گئے اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں ہیں خودان کواس کا یقین نہیں محض گمان کی پیروی ہے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کوا پی طرف اٹھالیا۔ وہی غالب اور حکیم ہے۔

(m) اورراستی اورعدالت سےملزم بھی کیا۔

(۳) اور حضرت سے نہ مانے والوں کو پوری پوری سزابھی دی کسی سے قبال اور جہاد کیا اور کسی کو جلا وطن کیا جیسا کہ یہود خیبر اور یہود بنونضیر اور یہود بنوقینقاع کے واقعات سے ظاہر ہے اور روح نے نہ کسی کو ملزم کھہرایا اور نہ کسی کی سرزنش کی اور سرزنش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارقلیط ظاہر ہونے کے بعد حکومت کے ساتھ لوگوں کو تو بخ اور سرزنش کرے گا اور خلا ہر ہوکر عام لوگوں پر حکومت کرنا کہیں ٹابت نہیں کرے گا اور خلا ہر ہے کہ روح القدس کا ظاہر ہوکر عام لوگوں پر حکومت کرنا کہیں ٹابت نہیں اور نہ حواریین کا یہ منصب تھا۔ حواریین نے حکومت کے طور پر کسی کی تو بخ نہیں کی بلکہ واعظانہ طور پر لوگوں کو سمجھاتے تھے جس میں حکومت کا زور نہ تھا غرض یہ کہ کسی طرح بھی

روح القدس كوفارقليط كالمصداق نهيس قرار ديا جاسكتابه

اور آیت دہم میں سرزنش کی بیدوجہ بیان فرمانا اس لئے کہ وہ مجھ پرایمان نہیں لاتے اس پردلالت کرتا ہے کہ اس فارقلیط اور مددگار اور وکیل وشفیح کاظہور منکرین عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوگا بخلاف روح کے کہ اس کاظہور تو آپ کے نزدیک حواریین پر ہوا کہ جو منکرین علیہ السلام نہ تھے۔ اور نہ حواریین نے کسی کوسزادی وہ خود ہی مسکین اور عاجز منظم کی منکر کو کیسے سزادے سکتے تھے۔

(۵)اورآ تخضرت نے صدق اور راستی کی وہ راہیں بتا ئیں کہ جونہ کسی نے دیکھی اور نہنی آپ کی شریعت غراءاور ملت بیضاءاس کی شاہدہے۔

(۲) اورآئندہ واقعات کے متعلق آپ نے اتی خبریں دیں کہ جن کا کوئی شارنہیں اور ایسی صحیح خبریں دیں کہ جو ہو بہو ظاہر ہوئیں اور ان کا ایک حرف بھی خلاف واقعہ نہ نکلا اور تا قیامت اس طرح ظاہر ہوتی رہے گی۔

(2) اس کئے کہ آپ نے اپنی طرف سے پھی ہیں فرمایا کما قال تعالیٰ وَ مَا یَسُطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِلَّا وَ حَیْ یُّوُ خی گُونی (۸) اور باایں ہمہ جہان کے سردار اور بادشاہ بھی ہو۔ یَ اور جہاں اور دنیا کی سرداری سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت تمام عالم کے لئے ہوگی کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی۔

(۹) اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی سیح تعلیمات کومحوکر دیا تھا ان کو بھی یا د دلایا جن میں تو حید و تثلیث کا مسئلہ بھی ہے اس کوخوب یا د دلایا۔ اور حضرت مسیح کے تل و صلب کی نفی اور رفع الی السماء کا اثبات فرمایا۔

قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَعَلَى اللّهِ عَضَنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِنُ دُونِ الله طوقالَ الْمَسِيعُ يَسَنِي إِسُرَآئِيلَ اعْبُدُوا الله وَرَبُّكُمُ إِنَّهُ مَن تُشْرِك بِاللهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ وَمَا وَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِن انصارِ۔

آپ فرماد بیجے کہ اے اہل کتاب ایک ایسے امری طرف آؤ کہ جوہم میں اورتم میں مسلم ہے وہ یہ کہ خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور ایک دوسرے کو اللہ کے سوارب نہ بنائیں اور فرمایا حضرت سے بن مریم نے اے بنی اسرائیل بندگی کروسرف ایک اللہ کی جومیر ااور تمہارا پروردگار ہے تحقیق جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا ٹھکا ناجہتم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگا زمیں۔

(۱۰) آپ نے مبعوث ہونے کے بعد وہ باتیں بھی بتلا ئیں کہ جوحفرت سے علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے خل سے باہر تھیں یعنی ذات وصفات، شریعت وطریقت، حشر ونشر، جنت وجہنم کے متعلق وہ علوم ومعارف کے دریا بہائے کہ جن سے تمام عالم دنگ ہے اور کسی کتاب میں ان علوم کا نام ونشان نہیں اور جوامور غیر تکیل شدہ تھے آپ کی شریعت کا ملہ نے ان سب کی تکیل بھی کر دی۔ کما قال تعالیٰ:

ٱلْيَوْمَ ٱكُمَ لُتُ لَكُمْ دِيُنَكُمُ وَ ٱتُمَمَّتُ عَلِيُكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيُنَا.

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کمل کردیا اور تم پراپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو پہند کیا دین بنا کر۔

اور قیامت تک کے لئے دنیا کو ایک ایسا کامل اور کممل دستور (بعنی شریعت) دے گئے جوان کے دین اور دنیا کی اصلاح اور فلاح کافیل ہے اور اس کے حقائق اور دقائق اور اسرار وحکم کو دیکھ کر دنیا جیران ہے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا حکم شریعت محمد یہ سے معلوم ہوسکتا ہے علما یہود و نصار کی کے پاس کوئی شریعت ہی نہیں جس کوسا منے رکھ کرعلاء امت اور فقہاء ملت کی طرح فتو کی دے سکیس اس وقت کے نصار کی کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں کہ جس کی روسے وہ فتو کی دے سکیس ہاں نصار کی کے پاس صنعت وحرفت اور کاریگری کے علوم وفنون ہیں حکم انی اور جہانیانی اور عدل عمرانی کے پاس صنعت وحرفت اور کاریگری کے علوم وفنون ہیں حکم انی اور جہانیانی اور عدل عمرانی کے باس صنعت

آسانی قانون نہیں کہ جس کے روسے وہ دنیا میں عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کرسکیں مغربی اقوام کے پاس جو دستور ہے وہ چنداہل فکر کے افکار اور خیالات کا نتیجہ ہے شریعت اسلامیہ کی طرح آسان سے نازل شدہ کوئی قانون ان کے پاس نہیں۔

علماء سیحیین اس بشارت کوروح القدس کے حق میں قرار دیتے ہیں جس کا نزولِ حضرت مسیح علیہالصلوٰہ والسلام کے رفع الی السماء کے سے ہیم بعد حواریین پر ہوا لیکن بی قول چند وجوہ ہے باطل ہے۔

(۱) اس کئے کہ روح کا نازل ہونا حضرت مسیح کے جانے پرموقوف نہ تھا بلکہ وہ تو ہر وقت حضرت مسیح کے ساتھ رہتی تھی۔

(۲) اور نہ روح نے کسی کوراستی اور عدالت سے ملزم تھہرایا اور نہ کسی یہودی کو حضرت مسیح پر نہایمان لانے کی وجہ ہے بھی سزادی البتہ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور کا فرین سے جہاد بھی کیا اور یہودیوں کو کافی سزا بھی دی۔ اور ان کو ملزم تھہرایا اس لئے کہ اہل دنیا کو الزام دینا اور ان کی سرزئش کرنا بغیر حکومت کے ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ آنے والا فارقدیط اور دوسرا مددگار دنیا کا حاکم اور بادشاہ ہوگا جو مجرموں کی سرزئش کرے گا اور چودھویں باب کے درس ۲۰ میں جو دنیا کے سردار آنے کا ذکر ہے اس سے یہی دنیا کا حاکم مراد ہے کہ بس کی حکومت اور تو نئے اور سرزئش کا ذکر ہوچاہے۔

(۳) نیز حضرت میچ کاس پرایمان لانے کی تاکید فرمانا۔ بالکل ہے کل ہے اس لئے کہ حواریین پیشتر ہی ہے روح القدس پرایمان رکھتے تھے اس کے فرمانے کی کیا حاجت تھی کہ'' جب وہ آئے تب تم ایمان لاؤ۔'' حضرت میچ کا اس قدراہتمام فرمانا اوراس پر ایمان لانے کی وصیت کرنا خوداس کو بتلا رہا ہے کہ وہ آنے والی شے پچھالی ہوگی جس کا انکارتم سے بعید نہ ہوگا۔

پس اگر فارقلیط سے روح مراد ہوتی تو اس کے لئے چنداں اہتمام اور تاکید کی ضرورت نتھی اس لئے کہ جس کے قلب پرروح کا نزول ہوگا اس سے روح کا انکار ہونا

بالكل ناممكن ہے۔

روح القدس کا نزول بالبدا ہت مفید یقین ہے جس طرح روح القدس کے نزول سے بالبدا ہت پیٹمبر کواپنی نبوت کا یقین آ جا تا ہے۔ پیٹن آ نے والی چیز سے انسان کواپیا یقین کامل ہوجا تا ہے کہ قوت خیالیہ بھی اس کو دفع نہیں کرسکتی انسان پر جب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تواس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔

(۳) نیزاس بثارت کاسیاق اس بات کو بتلار ہاہے کہ وہ آنے والے فار قلیط حضرت عیسیٰ سے مغایر ہے جیسا کہ سولہویں آیت کا پیلفظ دوسرا مددگار بخشے گا۔صاف مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ علیحدہ صورت میں ظاہرا در نمودار ہوگا۔

پس اگر فارقلیط ہے رور القدس مراد لی جائے تو وہ حضرت عیسی " کے کسی طرح مغائر نہیں کیونکہ نصاری کے نزدیک ابن اور روح القدس میں حقیقی اتحاد ہے۔ اور روح القدس میں حقیقی اتحاد ہے۔ اور روح القدس جوحوار بین پر ظاہر ہوئی وہ کسی علیحدہ صورت میں ظاہر نہیں ہوئی جس طرح کسی شخص پر جن مسلط ہوجا تا ہے سوجن کی باتیں وہی ہوتی ہیں جواس شخص کے منہ سے نکلتی ہیں علیحدہ صورت میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔

(۵) نیز اس بشارت میں بیہ بھی مذکور ہے کہ''جو پچھ میں نے تہہیں کہا، یاد دلائے گا۔'' حالانکہ کسی کتاب سے بیہ ثابت نہیں ہوتا کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات فراموش کر چکے تھے روح القدس نے ان کوعلیحدہ صورت میں ظاہر ہوکر یا ددلائے ہول۔

(۲) نیزاس بثارت میں بیھی مذکورہے کہ''وہی میرے لئے گواہی دےگا''۔سویہ وصف مرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آسکتا ہے کہ آپ ہی نے آخر مشرکین اور یہود کے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام کی گواہی دی اوران لوگوں کے سامنے کہ جو حضرت سیح علیہ السلام کی سالت کا سے منکریا بے خبر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کیا۔

بخلاف روح القدس کے وہ حضرت عیسیٰ "کے حوار بین پر نازل ہوئی اور حوار بین پر نازل ہوئی اور حوار بین پہلے ہی سے حضرت علیہ السلام کورسول جانتے تھے۔ان کے سامنے گواہی دینے کی کوئی حاجت نہ تھی۔

گواہی کی ضرورت تو منگرین کے سامنے تھی نہ کہ مؤسین کے سامنے بخلاف آنخضرت سلی اللہ علیہ السلام کے آپ نے یہود کے سامنے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے منکر اور دشمن شے علی الاعلان حضرت عیسی الصلاۃ والسلام کی نبوت ورسالت کی گواہی دی۔ اور ان کے دعوائے تل وصلب کی تر دید کی اور دفع الی السماء کو ثابت کیا۔

(۷) نیز حضرت مسیح اس فارقلیط کی نسبت بیدارشاد فرماتے ہیں که' مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں' سویہ جملہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پرصادق آسکتا ہے کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔روح القدس اور سیح تو ایک ہی چیز ہیں۔

(۸) نیز بیجی قابل غورہے کہ اس روح نے کون سی آئندہ کی خبر 'یں بتلا کیں کہ جس سے اس روح کواس بشارت کا مصداق کہا جائے۔

(۹) نیزاس بشارت کا تمام سیاق وسباق دلالت کرتا ہے کہ آنے والا دوسرا فارقلیط اور دوسرا مددگارلباس بشری اور پیکرانسانی میں ظہور کرے گا اور حضرت عینی علیہ السلام کی طرح لباس بشری میں دعوت بن اور لوگوں کی تسلی کے لئے آوے گا بیس فارقلیط کا مصداق اس روح کو بجھنا کہ جو آومیوں پر جن کی طرح نازل ہوا وران میں صلول کرے بالکل غلط ہے۔

(۱۰) نیز حضرت عیسلی کے رفع الی السماء کے بعد سے عامۃ نصاری فارقلیط کے منتظر رہ اور یہ بچھنے تھے کہ کوئی عظیم الشان نبی مبعوث ہوگا۔ چنا نچے منتس عیسائی نے دوسری میں بیردعوی کیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی حضرت ہے "نے خبر دی صدی عیسوی میں بیردعوی کیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی حضرت ہے "نے خبر دی ہے۔ بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے جس کا مفصل تذکرہ ولیم میور سیحی نے اپنی تاریخ کے تیسر سے باب میں لکھا ہے۔ اور یہ کتاب ۱۳۸۸ء میں طبع ہوئی۔ معلوم ہوا کہ علماء تبود اور نصاری یہی سیجھنے تھے کہ فارقلیط سے کوئی انسان مراد ہے نہ کہ دوح القدیں۔

اورلب التواری کامصنف جو کہ ایک میسی عالم ہے لکھتا ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کے قبل یہود و نصاری ایک نبی کے منتظر تھے۔ اور اسی وجہ سے شاہ حبشہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آ پ کا حال س کرایمان لایا اور کہا کہ بلاشک یہی وہ نبی ہیں کہ جن کی حضرت سے نے انجیل میں خبر دی ہے حالا نکہ نجاشی انجیل کا عالم ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھا۔ کسی تشم کا اس کوخوف وخطر بھی نہ تھا۔

اور مقوض شاه قبط نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والانامہ کے جواب میں بیکھا۔ سلام علیك اما بعد فقد قرات كتابك و فهمت ما ذكرت فیمه و ما تمدعوا الیه و قد علمت ان نبیا قد بقی و قد كنت اظن انه ینحرج بالشام و قد اكرمت رسولك.

> سلام ہوآ پ پر۔امابعد میں نے آپ کے والا نامہ کو پڑھا۔اور جو کچھآ پ نے اس میں ذکر فرمایا ہے اور جس کی طرف دعوت دی ہے اس کو سمجھا۔ مجھ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اب صرف ایک نبی باقی رہ گیا ہے میرا گمان میتھا کہ وہ نبی شام میں ظاہر ہوگا۔اور میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا۔

مقوتس اگر چہاسلام نہ لا یا مگرا تنا اقر ارضر ورکیا کہ ایک نبی کا آنا باقی رہ گیاہے۔ اور جارود بن علاء جو اپنی قوم میں بہت بڑے عالم تھے جب اپنی قوم کے ساتھ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف باسلام ہوئے تو یہ کہا:۔

والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق لقد وجدت وصفك في الانتجيل وبشربك ابن البتول فطول التحية لك والشكر لمن اكرمك لااثر بعد عين ولا شك بعد يقين مديدك اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله.

خدا کی شم آپ تن لے کرآئے ہیں اور آپ نے یج فرمایا البتہ تحقیق میں نے آپ کی صفت انجیل میں بائی ہے اور سے بن مریم نے آپ کی بشارت دی ہے۔ آپ کے لئے طویل

وعریض تحیه تکریم پیش کرتا ہوں۔اورشکرہاس کے لئے جوآپ کا اکرام کرے ذات کے بعد نشان کی اور یقین کے بعد شک کی ضرورت نہیں۔ اپنا دست مبارک بڑھا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہیں۔ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہیں۔

اورعلی ہذا ہرقل شاہ روم اور دوسرے ذی شوکت علماء توراۃ وانجیل نے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا بس ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کا نام انجیل میں لکھا ہوا تھا جس کود کھے کرلوگ آپ برایمان لائے اور آپ کی آمدے پہلے وہ آپ کے منتظر تھے جن کو خدا تعالی نے توفیق دی اور کسی دنیوی طمع نے ان کو نہ گھیرا وہ اس دولت سے متمتع ہوئے۔

#### ایں سعادت برور باز ونیست تانه بخشد خدائے بخشنرہ!

ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُوالُفَضُلِ الْعَظِيمِ طَ اللهُ فَضُلِ الْعَظِيمِ طَ اللهَ مَدُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۱) اورسولہویں آیت کا پیجملہ'' کہ ابدتک تمہارے ساتھ رہے گا''۔اس کا پیمطلب نہیں کہ وہ فارقلیط خود بذاتہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اس لئے کہ فارقلیط جمعنی روح جس کے نصاریٰ قائل ہیں وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ نہ رہا۔

بلکہ مرادیہ ہے کہاس کی شریعت اور دین ابدتک رہے گا اور اس کے بعد کوئی دین نہ آئے گاجواس کے لئے ناسخ ہو۔

(۱۲) اور باب چہار دہم کی ستر ھویں آیت کا بیے جملہ یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کرسکتی کیونکہ نہاہے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ آھ۔

اس کا پیمطلب ہے کہ دنیااس کے مرتبہ کونہیں جانتی۔وہ تمام کا نئات میں سب سے بہتراور برتر ہوگا۔

# نصاريٰ کے چندشبہات واوہام اوران کا ازالہ

شبہ اوّل: روح الحق اور روح القدس سے اقنوم خالث مراد ہے۔ لہذا روح القدس اور روح الحق ہے آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم مراد لینا کیسے بھے ہوسکتا ہے۔

جواب : عہد قدیم اور عہد جدید میں روح کا لفظ اقنوم ثالث کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ صارلح اور طالح ، ہادی اور مضل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

چنانچہ یوحناکے پہلے خط کے باب جہارم میں ہے:۔

(۱)اےعزیز د! ہرایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روح کوآ زماؤ کہ وہ خدا کی طرف ۔۔۔۔ ہیں یانہیں ۔

(۲) خدا کی روح کوتم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جوکوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیم مجسم ہوکرآیا ہے وہ خدا کی طرف ہے ہے۔

(۳)اور جوکوئی روح بیوع کااقرار نه کرے وہ خدا کی طرف ہے نہیں۔

اور آیت ششم میں ہے''اسی ہے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔'' آھ

اس مقام پرروح ہے واعظ صادق اور واعظ مضل مراد ہے۔ اقنوم ثالث کسی کے نزدیک مراد ہیں۔

شبہ ثانیہ: اس بشارت میں خطاب حوار مین کو ہے لہذاروح کا نزول وظہور حوار مین کی موجود گی اور حیات میں ہونا چاہیے۔اور آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم کا ظہور حوار بین کے صدبا سال کے بعد ہوا۔

جواب: حواریین کوخطاب اس لئے کیا گیا کہ اس وقت وہی حاضر تھے ہاتی وہ مقصود بالخطاب بیں چنانچیا نجیل متی کے باب ۲۶ آیت ۲۴ میں ہے:۔ '' بیں تم سے بیہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آ دم کو آسان کے

بادلول برآتے دیکھوگے۔ "آھ

اب ان مخاطبین کومرے ہوئے ۱۹ سوسال ہوگئے اور مخاطبین میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کوآسان سے آتے نہیں دیکھا۔

پس جس طرح اس مقام پر مقصود بالخطاب وہ لوگ ہیں کہ جونز ول من السماء کے وقت موجود ہوں گے۔

ای طرح اس بشارت میں وہ لوگ مقصود بالخطاب ہیں کہ جوروح حق اور فارقلیط کے ظہور کے وقت موجود ہوں گے۔

شبہ ثالثہ: انجیل بوحناکے باب چہار دہم آیت تیسویں میں جوسر دار کالفظ آیا ہے اس پربعض شدیدالتعصب نصاری مصحکہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سر دار سے اس جگہ شیطان مراد ہے۔

جواب: سردار سے شیطان مراد لینا سرام جہالت ہے اور محض تعصب اور حسد پربئی ہے اس لئے کہ سردار عالم بول کر شیطان مراد لینانہ کسی لغت سے ٹابت ہے اور نہ کسی عرف سے اور سراسر سیاق وسباق کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ از اوّل تا آخر روح حق یعنی فارقلیط کا اور اس کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ جس وقت اس فارقلیط کا ظہور ہواس وقت اس پرائیان لانے کی تاکیدا کید ہے۔ اور پھراس کی علت بایں الفاظ ذکر فرمانا:۔

"كيول كدونيا كأسرداراً تاب-"

یہ جب ہی شیخ ہوسکتا ہے کہ مردار جہاں سے سیدالعالمین اور سردار انبیاء والمرسلین مراد ہوں سوں۔ ورنہ معاذ اللہ اگراس مقام پر سردار سے شیطان مراد ہوتو شیطان کا آنا امور متذکرہ بالا کی علت کیسے ہوسکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کے سردار سے وہی فارقلیط اور روح حق مراد ہے کہ جس کے ہاتھوں سے گناہ اور جرم پر دنیا میں شاہانہ اور حاکمانہ سزائیں دی جا کیں گ۔ اور انجیل یو حنا کے سولہویں باب درس اامیں جو یہ آیا ہے کہ دنیا کا سردار مجرم شہرایا گیا ہے قطعاً علط ہے اور بلا شہر تحریف ہے جو سیاق وسیاق کے بالکل خلاف ہے ایک طرف تو فارقلیط کی علط ہے اور بلا شہر تحریف ہے جو سیاق وسیاق کے بالکل خلاف ہے ایک طرف تو فارقلیط کی

صفات فاضله کابیان ہواور ایک طرف اس سے شیطان مراد ہویہ کیسے ممکن ہے اور پھراس سے بڑھ کریہ کہ علاء نصار کی کے نزدیک بھی اس سے روح القدس مراد ہوکیا بیصری نادانی اور وسوسته شیطانی نہیں۔ دوم یہ کہ حضرت سے کا یہ فرمانا کہ وہ سردار جہاں آنے والا ہے اس امرکی صریح دلیل ہے کہ وہ خص ابھی تک دنیا میں نہیں آیا اور شیطان با تفاق یہود ونصار کی و انہاں اسلام ابتداء آفرینش افراد بشری سے دنیا میں موجود ہے اور لوگوں میں مختلط ہے شیطان مردود لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ شیطان کہاں چلا گیا تھا کہ جن کی نسبت یہ کہا جارہا ہے کہ وہ اب آتا ہے۔ کیا وہ یہلے سے موجود نہ تھا؟

سوم بیرکہ سردار کااطلاق انجیل متی کے باب دوم کی آیت ششم میں حضرت سے بن مریم علیہ الصلوٰ قوانسلام پر کیا گیا۔

عبارت الجيل حسب ذيل ہے:

"اے بیت لیم یہوداہ کے علاقے تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگزسب سے چھوٹانہیں کیونکہان میں سے ایک سردار نکلے گاجومیری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔" آھ

اس عبارت میں سردار سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام مراد ہیں جیسا کہ آیت
ہفتم سے آیت دواز دہم تک پڑھنے سے بخو بی معلوم ہوسکتا ہے بلکہ کتب ساویہ میں سرداراور
حاکم کا اطلاق حق تعالیٰ پر بھی آیا ہے معلوم ہوا کہ سردار سے شیطان مراد لینا بالکل غلط ہے۔

### پیژارت بست و دوم

# ازاجيل متى باب ١٣ ـ آيت ٣١

"اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسان کی بادشاہت اس رائی کے دانہ کے مانند ہے جے کسی آدمی نے لے کراپنے کھیت میں بودیا۔ ۳۲۔ وہ سب یجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بوج جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بروا ہوتا ہے اور ایسا درخت ہوجا تا ہے کہ واکے پرندے آکراس کی ڈالیوں پربسیرا کرتے ہیں۔"انتیا۔

آسانی بادشاہت سے شریعت اسلامیہ مراد ہے کہ جو ابتدا میں رائی کے دانے کے برابرتھی کیکن چند ہی روز میں اس قدر بڑھی کہ شرق سے غرب تک اور شال سے جنوب تک پہنچ گئی اور قر آن کریم کی اس آیت شریفہ میں اس بثارت کی طرف اشارہ ہے:

وَمَشَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرُعِ آخُرَجَ شَطُاهٌ فَازَرَهٌ فَاسُتَغُلَظَ فَاسُتَواى عَلَى سُوقِهِ يُعَجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيُظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ ط\_

اوران کی صفت انجیل میں ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اپنا پٹھاز مین سے نکالا پس اس کوقوی کیا تو وہ موٹا ہو گیا اور اپنی نال پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی روز افزوں ترقی سے کسانوں کوخوش کرنے لگا۔اللہ نے مسلمانوں کوالیی ترقی اس لئے دی کہ کافروں کواس وجہ سے غصہ میں لائے۔

اور عجب نہیں کہ اس مناسبت سے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو۔ کما قال تعالیٰ:

اَلَمُ تَرَكَيُفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُوتِي اللهُ الْأَمُثَالَ وَيُنِ اللهُ الْأَمُثَالَ لِللهُ الْأَمُثَالَ لِللهُ اللهُ الْأَمُثَالَ لِللهَ اللهُ الْأَمُثَالَ لِللهَ اللهُ الْأَمْثَالَ لِللهَ اللهُ اللهُل

اے نبی کریم آپ نے کیا دیکھانہیں کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کلمہ طیبہ مثل ایک پاکٹرہ درخت کے ہے کہ جس کی جڑمضبوط اور شاخیں آسان میں ہیں۔ ہروقت اپنے میوے اللہ کے حکم سے دیتار ہتا ہے تق تعالی شانۂ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتے رہتے ہیں کیا عجب ہے کہ فیبحت قبول کریں۔

بشارت بست وسوئم ازانجیل متی باب بستم آبیت اوّل

آسان کی بادشاہت اس گھر کے مالک کے مانند ہے جوسور سے نکلاتا کہاہیے انگوری

باغ میں مزدوراگائے۔۲۰۔اوراس نے مزدوروں سے ایک دینارروزٹھ ہرا کرانہیں باغ میں بھیج دیا۔ پھردن چڑھنے کے قریب نکل کراس نے اوروں کو بازار میں بے کار کھڑے دیکھا اوران ہے کہا کہتم بھی باغ میں چلے جاؤ جو واجب ہے تنہیں دوں گا۔ پس وہ چلے گئے پھر اس نے دوپہراور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویبا ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کراوروں کو کھڑے یایا اوران ہے کہاتم کیوں یہاں تمام دن بے کار کھڑے رہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اس لئے کہ سی نے ہم کومز دوری پرنہیں لگایا اس نے ان سے کہاتم بھی باغ میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو باغ کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مز دوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں مز دوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے نگائے گئے تھے تو انہیں ایک دینار ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہان پچھلوں نے ایک گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بو جھا تھایا اور سخت دھویہ سہی۔ان سے جواب دے کران میں ہے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں تھہرا تھا جو تیرا ہےا تھالے چلا جا۔میری مرضی پیہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس بچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھ کور دانہیں کہ اپنے مال کو جو جا ہوں سوکروں یا تو اس لئے کہ میں نیک ہوں بری نظرے دیکھتاہے۔ای طرح آخراول ہوجائیں گے اوراول آخر۔انتیٰ۔ ﷺ گھرکے مالک سے رب العزت مراد ہیں اور انگور کے باغ سے دین الہی مراد ہے اورمز دوروں سےامتیں مراد ہیں۔اورمز دوروں کی وہی جماعت کہجس نےسب ہے آخر میں ایک گھنٹہ کام کیا ہے بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جوسب سے اخیر میں تھی اورسب سےاوّل ہوگئی۔

چنانچے بخاری میں ہے:

عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول انما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس اوتى اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزو فاعطوا قيراطاً قيراطاً ثم اوتى اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلوة العصر ثم عجزو فاعطوا قيراطاً قيراطاً ثم اوتينا المقرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين اى ربنا اعطيت هولاء قيراطين واعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن اكثر عملاً قال الله عزو جل هل ظلمتكم من اجركم من شئ قالوا لا قال فهو فضلى اوتيه من يشاء (صحيح بحارى باب المواقيت ص٧٩ ج١)

ابن شہاب نے سالم سے آور سالم نے عبداللہ بن عمر سے دوایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے دروایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے خروب شمس تک ۔ تورات والوں کو تورات دی گئ ۔ کام گذشتہ ایسا ہے جبیسا نماز عصر سے غروب شمس تک ۔ تورات والوں کو تورات دی گئ ۔ کام کرنا شروع کیا ۔ جب دو پہر ہوئی تو تھک گئے اور کام پورانہ کر سکے ۔ ایک ایک قیراط ان کودیا گیا بھر انجیل والوں کو انجیل دی گئ ۔ نماز عصر تک کام کیا ۔ پھر تھک گئے ۔ ان کوبھی ایک قیراط دے دیا گیا ۔ پھر ہم کور آن کریم دیا گیا ۔ ہم نے غروب آفا ب تک کام کیا ہم کو دو قیراط دیئے گئے ۔ تو توریت اور انجیل والوں نے یہ کہا کہ اے پروردگار آپ نے ان کو دو دو قیراط دیئے اور ہم کوایک ایک حالا نکہ ہمارا ممل زیادہ ہے ۔ اللہ عز وجل نے یہارشاد دو دو قیراط دیئے اور ہم کوایک ایک حالا نکہ ہمارا ممل زیادہ ہے ۔ اللہ عز وجل نے یہارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہاری اجرت میں پچھ کی کی ہے؟ کہانہیں ۔ پس فرمایا دب العزت نے میمرافضل ہے جس کو جا ہوں دوں ۔

اورانجیل متی کی سہولویں آیت کا بہ جملہ ''اسی طرح آخراوّل ہوجا ئیں اوراوّل آخر'' بعینہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق ہے:

حدثنا ابوهريرة رضى الله تعالىٰ عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاحرون السابقون (بخارى شريف ص٤٢ ج٢) حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عنه دوايت م كدرسول الله عليه ولم في

بيارشاوفر الياكم نحن الاخرون السابقون

یعنی زمانہ کے لحاظ ہے ہم سب سے اخیر میں ہیں۔ گر دخول جنت میں حق تعالیٰ شانہ کے فضل ہے۔ سب مقدم ہیں۔ کے فضل ہے۔ سب مقدم ہیں۔

# بشارت بست و چهارم وبست و پنجم ازانجیل برنایا

نقل القسيس سيل في مقدمة ترجمة للقران العظيم من انجيل برنابا وطبعت ٤ ١٨٥٤ وانتشرت ثم طبعوا الكتاب مرة ثانية فاخرجوها وحذفوها وهي مانصها. اعلم يا برنابا ان الذنب وان كان صغيرا يجزى الله عليه لان الله تعالى غيرراض عن الذنب ولما اجتنى امتى و تلاميذى لاجل الدنيا سخط الله لاجل هذا الامر واراد باقتضاء عدله ان يجزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة الغير اللائقة ليحصل لهم النجاة من عذاب جهنم ولا يكون لهم اذية هناك واني ان كنت بريئا لكن بعض الناس لما قالوا في حقى انه الله وابن الله كره الله هذا القول واقتضت مشيئه بان لا تضحك الشياطين يوم القيمة على ولا يستهزؤن بي فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمته ان يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا بسبب يهوداه ويظن كل شخص اني صلبت لكن هذه الاهانة و الاستهزاء يبقيان الى ان يحى محمد رسول الله فاذا جاء في الدنيا ينبه كل مومن على هذا الغلط يحى مده الشبهة من قلوب الناس انتهت ترجمة بحروفها

پادری سیل نے اپنے ترجمہ قرآن عظیم کے مقدمہ میں انجیل برنا ہاسے نقل کیا اور یہ انجیل سے مقدمہ میں انجیل برنا ہاسے نقل کیا اور یہ انجیل سے میں اس بشارت کو حذف انجیل سے میں اس بشارت کو حذف کردیا۔اور وہ بشارت جس کو پادری سیل نے نقل کیا ہے یہ

ہے کہ اے برنابا گناہ اگر چہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ اس کی جزاد ہے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ گناہ ہے راضی نہیں میری امت اور میرے شاگر دوں نے جب و نیا کے لئے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگئے اور باقتفاء عدل وانصاف بیارادہ فرمایا کہ ان کواسی و نیا میں اس غیر مناسب عقیدے کی بناء پر سزادے تا کہ عذاب جہنم سے نجات یا کیں۔ اور وہاں ان کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ اور میں اگر چہ اس عقیدہ فاسدہ سے بالکل بری ہوں لیکن چونکہ بعض لوگوں نے جھے کواللہ اور ابن اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا نا گوار ہوا ور اس کی مشیت اس کی مقتضی ہوئی کہ قیامت کے دن شیاطین مجھ برنہ نسیس اور نہ میرا فداتی اڑا کیں۔ پس اللہ نے اپنی مہر پانی اور رحمت سے یہ پسند کیا کہ یہوداکی وجہ یہ نسی و نیا ہی میں ہو۔ اور ہر شخص بیگان کرتا مہر پانی اور رحمت سے یہ پسند کیا کہ یہوداکی وجہ یہ نسی و نیا ہی میں ہو۔ اور ہر شخص بیگان کرتا ہی میں سولی دے دیا گیا۔ لیکن بیابانت واستہزاء فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ آنے تک رہے گا۔ پس جب آپ و نیا میں تشریف لاکیں گو ہر مومن کو اس غلطی پر متنب فرما کیں گا۔ ترجہ بیلفظہا ختم ہوا۔

قال في اظهار الحق فان اعترضوا ان هذا الانجيل رده مجالس علمائهم فنقول لااعتبار لردهم وهذا من الاناجيل القديمة ويوجد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث فعلى هذا كتب قبل ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم بمائتي سنة ولا يقدر احد ان يخبر بمثل هذا الامر من غير الهام لمالا يخفى على ذوى الافهام\_

قال و البشارة الثانية قال الفاضل الحيدر على القرشى في كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذي هو في لسان الاردواى الهندى في الصحيفة الثالثة واليتن ان القسيس او سكان الارمنى ترجم كتاب يسعياه عليه السلام باللسان الارمنى في تربيه الف وستمائة وست وستين وطبعت عليه وفيه في الباب الثاني والاربعين هذه الفقره ونصها و وسيحوا الله تسبيحاً جديدا و اثر سلطنته على ظهره واسمه

احمد انتهت وهذه الترجمة موجودة عند الارا من فانظروا فيها\_ انتهى كلامه كذا في الجواب الفسيح لما لفقه عبدالمسيح ص٩٧ ج١\_

اظہار الحق میں ہے اگر لوگ ہے اعتراض کریں کہ اس انجیل کوعلاء نصاریٰ نے ردکیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس رد کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے کہ بیا نجیل قدیم انجیلوں میں سے ہے اس کا تذکرہ دوسری اور تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ہے۔ پس اس بناء پر کہ بیہ انجیل نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے دوسوسال قبل کھی گئی ہے اور اس جیسے عظیم الثنان امرکی بدون الہام کے خبردینا اہل فہم کے نزدیک ناممکن ہے۔

(دوسری بشارت) فاضل حیدرعلی قرشی اپنی کتاب خلاصهٔ سیف المسلمین جواردو زبان میں ہے کہ پادری اوسکان ارمنی نے صحیفهٔ یسعیاه علیه الصلوٰة والسلام کا ارمنی زبان میں ہے کہ پادری اوسکان ارمنی نے صحیفهٔ یسعیاه علیه الصلوٰة والسلام کا میں الم جمہ کیا جو السلام کے میں طبع ہوا اس میں صحیفهٔ یسعیاه علیه السلام کے بیالیسویں باب میں یہ فقرہ موجود ہے ''اللّہ کی تنبیج پڑھو۔ اس آنے والے پینمبر کی سلطنت کا بیالیسویں باب میں یہ فقرہ موجود ہے ''اللّہ کی تنبیج پڑھو۔ اس آنے والے پینمبر کی سلطنت کا بیان اس کی بیشت پر ہوگا (لیمنی مہر نبوت) اور اس کا نام احمد ہوگا۔ انتہیٰ ۔

اور بیز جمہ ارمینیوں کے پاس موجود ہے۔اس میں دیکھ لیاجائے انتیٰ کلامہ از جواب فسیح صفحہ ۹۷ جلدا۔

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُلِلُهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ.

بيراع العبد الضعيف الممدعو بمحمد ادريس الكاندهلوى غفر الله له ولوالديه واولاده امين\_ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ\_

## گذارش مؤلف

حق جل شانہ کی توفیق سے اس ناچیز نے بیدرسالہ پہلی بار ۱۳۴۷ھ میں لکھا اور ۲۴ جمال میں لکھا اور ۲۴ جمال کی تالیف سے فراغت ہوئی اور بلدؤ حیدر آباد دکن میں طبع ہوا۔

بعدازاں بلاکسی تغیراور بلاکسی اضافہ کے'' ماہنامہ انوار العلوم' 'جامعہ اشرفیہ میں قسط وارشائع ہوا۔ اب پھر حق تعالی شانہ کی توفیق اور تائید سے مفید اضافات اور نافع زیادات کے ساتھ مدید ناظرین ہے۔ واللہ ولی التوفیق و بیدہ ازمۃ التحقیق رَبَّنَا تَفَیَّلُ مِنَّا إِنَّكَ النَّهُ النَّامُ النَّامُ ال

لطف توبر مانوشة صدئكو بندهٔ ناچیز محمدا دریس كان الله له مدرس جامعها شرفیه لا مور ذی الحجه الحرام ا ایں دعااز تواجابت ہم زتو



. كُلِمَةُ اللهِ فِيُ حَيَاتِ رُوحِ اللهِ . . ••

## تفريظ

از آیة السلف و ججة الخلف حضرت مولانا سیدمحمد انورشاهٔ سابق صدرالمدرسین دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب الغلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد اله واصحبه اجمعين

اما بعد! رسالہ کامۃ اللہ فی حیات روح اللہ مصنفہ علامہ فہامہ جناب مولوی محمد ادر لیس صاحب کا ندھلوی مدرس دارالعلوم دیو بند کا احقر نے کہیں ہے دیکھا اور بعض مضامین کو جناب مولف ممدوح کی زبان سے سنا۔ رسالہ مذکورہ حیات عیسیٰ علیہ السلام میں کافی وشافی اور مباحث متعلقہ کا حاوی اور جامع ہے نقول معتمد اور متند کتابوں سے لی گئی ہیں اور عمدہ تول سما منے رکھ دیا ہے علاء اور طلباء کو تلاش اور تتبع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ امید ہے کہ طلباء اس کی قدر کریں گے اور مخلوق کو جو د جال کے فتنہ میں بہتا ہے ہدایت اور ارشاد کا ذریعہ ہوگا۔ حق تعالیٰ جناب مؤلف کی سعی مشکور اور عمل مبرور فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

احقر محمدانورعفاءاللهعنه مدرس دارالعلوم دیو بند

# تفريظ ازفخرامتكلمين حضرت مولا ناشبيراحمه صاحب عثماني رحمة الثيليه

بسم الله الرحمن الرحيم ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الَّذِيْنَ اصُطَفْي

تقریباً دو سال ہوئے ہیں کہ بمقام فیروز پور (پنجاب) قادیانی مرزائیوں سے متنازع فیدمسائل ہیں علاء دیو بندگی گفتگو ہونی تھی۔سب سے پہلی بحث حضرت میں بن مریم علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قا والسلام کی حیات اور رفع الی السماء اور دوبارہ تشریف آوری کے متعلق تھی جس میں دیو بند کی طرف سے براور مکرم جناب مولوی محمد ادریس صاحب کا ندھلوی مدرس دارالعلوم وکیل مصمولوی صاحب نے جو عالمانہ اور محققانہ تقریر فرمائی بحد اللہ تعالیٰ نہ صرف عام پبلک ہی اس سے محفوظ اور مطمئن ہوئی بلکہ بندہ کے روبر وبعض متازم زائیوں سے بھی فراج تحسین وصول کیا۔ عالمانہ طرز استدلال نے منکرین سے بھی خراج تحسین وصول کیا۔ ع

والفضل ماشهدت به الاعداء

میں نے ای وقت مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ آپ اس مسئلہ کے تمام اطراف وجوانب کی تو فیج وتحقیق ایک کتاب کے ذریعہ سے اس طرح کرد ہیجئے کہ غائب و حاضر کے لئے اس میں بصیرت ہواور مسئلہ کا تمام مادہ بیک نظر سامنے آجانے اور کسی باطل پرست کو تنجائش نہ رہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد وہ ایک حق پرست کے قدم ڈگرگا سکے ۔ حق تعالیٰ شانہ مولوی صاحب موصوف کے علم وعمل میں ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے میری اس ناچیز گذارش کو رائیگال نہیں جانے دیا اور بردی محنت وعرق ریزی کے بعد

ایک ایسی تالیف برادران اسلام کے سامنے پیش کردی جس میں اس اہم مسئلہ کا ، کافی وشافی حل موجود ہے اور شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اس باب میں اس وقت تک کوئی کتاب اس قدر جامع اور حادی ایسے سادہ اور بے تکلف طرز میں نہیں لکھی گئی۔ ناظرین مطالعہ کے بعد خود اندازہ لگا سکیس گئے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ از سرتا پا واقعہ ہے اور ان کوممنون ہونا چاہئے مؤلف محترم کا اور ان اکابر دارالعلوم کا جن کی وجہ اور سعی سے یہ بیش بہار سالہ نور افزائے دیدہ شائقین ہوا۔

شبیراحمه عثانی دیوبندی - ۱جهادی الاخری ۳۳۳ م

÷ ••

### تمهيد

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ وَاصَحَابِهِ وَازُوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَالْمُمُوسَلِيُنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَمَّا بَعُدُ

بندہ گنبگار امیدوار رحمت پروردگار محد ادریس کا ندھلوی کان اللہ لؤ وکان ہو للہ
(آمین) اہل اسلام کی خدمت میں حاضر پرداز ہے کہ اس امت مرحومہ پرقوم عاواور شود کی
طرح عذاب تو نہیں لیکن فتنے ہیں جن سے نکلنے کا راستہ سوائے کتاب وسنت کے بچھنہیں
اور کتاب وسنت تک رسائی بدون حضرات صحابہ و تابعین کے ناممکن ہے۔ اس لئے کہ صحابہ
اور تابعین ہی کے ذریعہ ہم تک کتاب وسنت پہنی۔ نبی اور امت کے درمیان میں صحابہ
واسطہ ہیں اور الیا واسطہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے لہذا قرآن
وصدیث کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو حضرات صحابہ اور تابعین نے سمجھا۔ سوائے حضرات انبیاء
ومرسلین کے دنیا میں صحابہ کرام جبیبا نور علم اور نور تقوی نی نہ او لین میں سے کسی کومیسر
ومرسلین کے دنیا میں صحابہ کرام جبیبا نور علم اور نور تقوی نی نہ او لین میں سے کسی کومیسر
قیر کسی کی بھی معتبر نہیں ہے کسی کو حاصل ہوا۔ پس اگر صحابہ کرام گی تفییر اور ترقوی کی ذرکو ہ
تیا اور نہ آخرین میں سے کسی کو حاصل ہوا۔ پس اگر صحابہ کرام گی تفییر اور تور تقوی کی ذرکو ہ
تیا کہ جائے اور کل عالم پر تقیم کی جائے تو عالم کا ہر فر دعلم و فہم کا امیر اور دولت مند بن
حائے۔

اس دورِ پرفتن میں ہرطرف سے دین پرفتنوں کا ہجوم ہے جس میں ایک بہت بڑا فتنہ مرزائیت کا ہے۔ اس فتنہ کا بانی منشی غلام احمد قادیانی ہے اوّلا اس نے اپنے مجد د ہونے کا دوی کیا۔ پھرمثیل مسے ہونے کا۔ پھرمسے اور عیسیٰ ہونے کا۔ اور اپنی مسجیت کی دھن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مدعی بنا اور ان کے رفع الی السماء کومحال قر اردیا اور صد ہا اور اق اس بارے میں سیاہ کئے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات یا کر مدفون ہونے اور جوشخص

علاء اہل سنت والجماعت نے رد مرزائیت پرعموماً اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پرخصوصاً مفصل اور مخضرا ورمتوسط کتابیں تالیف فرما کیں۔اور بارگاہ خداوندی سے اجرحاصل کیا۔ جزاہم اللہ تعالیٰ وعن سائر المسلمین خیر الجزاء۔آبین۔

سرس اله في حیات روح الله کنام سے لکھا تھا جس کو حضرت مخدومنا الحبیب ومطاعنا اللبیب حضرت مولانا محبیب الرحمة والغفر ان نے اپنے حبیب الرحمة والغفر ان نے اپنے حبیب الرحمن صاحب مہتم وار العلوم ویو بند تغمدہ الله تعالی بالرحمة والغفر ان نے اپنے اہتمام سے شائع فرمایا تھا۔ پھر اہم میں دوبارہ نظر ثانی اور اضافات کے ساتھ بیر سالہ شائع ہوا۔ اب تیسری مرتبہ محسامے میں بہت سے جدیداضافات اور ترمیمات کے ساتھ اہل اسلام کی خدمت میں پیش کیا جارہ استار تا ہے الله تعالی قبول فرمائے۔ آمین۔

حضرت الاستاذ وشيخنا الاكبر مولانا الشاه السيدمحد انور نور الله وجهه يوم القيمة

ونفر (آمین) صدرالمدرسین دارالعلوم دیوبندجس طرح اینے زمانہ میں بے مثال ہے ای طرح انہوں نے اس موضوع پر ایک بے مثال اور لاجواب کتاب عربی زبان میں تالیف فرمائی جس کا نام''عقیدہ الاسلام فی حیات عیسی علیہ السلام'' تجویز فرمایا جوعلاء اور فضلاء کے لئے مشعل راہ اور شمع ہدایت بن ۔ اس ناچیز نے بھی اس کتاب مستطاب کے لطیف مضامین کے وہ اقتباسات جن کو عام اور متوسط الاستعداد طبقہ مجھے سکے اینے اس رسالہ میں اضافہ کردیئے ہیں۔

## تحديث بالنعمة

وَاَمَّا بِنِعُمَةِ رَبُّكَ فَحَدِّثُ٥

ناچیز کا بیرسالہ پہلی مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتم دارالعلوم دیوبند نے مطبع قاسی میں طبع کرایا۔ جس شب میں اس رسالہ کی لوح کا ورق تیار ہور ہاتھا۔ اس شب میں اس ناچیز نے بیخواب دیکھا کہ بیناچیز دارالعلوم دیوبند کی مجد میں داغل ہوا دیکھا کہ بیناچیز دارالعلوم دیوبند کی مجد میں داغل ہوا دیکھا کیا ہے کہ حضرت عسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلو ق والسلام منبر کے قریب اور محراب امام کے سامنے تشریف فرماہیں، چہرہ مبارک پر عجیب وغریب انوار ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہما کے سامنے در نانوسا منے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک قادم بھی ہے۔ بیناچیز نہایت ادب کے ساتھ دوزانوسا منے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک قادیا نی پیٹو کر لایا گیا۔ اور سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بعد از ال دوعبا لائے گئے۔ ایک نہایت سفید اور خوبصورت ہے اور دوسرا نہایت سیاہ اور بد بودار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو تھم دیا کہ سفید عباس ناچیز کو بہنایا گیا۔ ناپیر کو بہنایا گیا۔ کردل میں بیآ یت پڑھ رہا ہے۔ سَرَایدُ لُھُ مُن فَطِرَانٍ وَ تَغَمْشی وُ جُوْھَهُ مُ النَّارُ اس کے بعدا کی کھورا ہے۔ سَرَایدُ لُھُ مُن فَطِرَانٍ وَ تَغَمْشی وُ جُوْھَهُ مُ النَّارُ اس کے بعدا کی کھورا ہے۔ سَرَایدُ لُھُ مُن فَطِرَانٍ وَ تَغَمْشی وُ جُوھَهُ مُ النَّارُ اس کے بعدا کی کھورا گئی۔

اب میں حق تعالی ہے دعا کرتا ہوں کہا ہے پر در دگار! علمائے ربانیین کی جو تیوں کے

صدقہ اور طفیل میں اس ناچیز کی اس ناچیز خدمت کو بھی قبول فر ما اور اس تالیف کو اہل اسلام کے لئے موجب ہدایت وسعادت اور اس نابکار گئے موجب ہدایت وسعادت اور اس نابکار گئہگار کے لئے ذخیر ہ آخرت اور موجب نجات ومغفرت فر ما۔ آمین یا ارحم الراحمین ویا اگرم الاکرمین۔

رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمِّ وَتُبُ عَلَيُنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيُمُ 0

بضاعت نيا وردم الا أميد خدا يا ز عفوم كمن نا أميد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

## دربيان امكان رفع جسماني

مرزا صاحب اوران کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرنہیں اٹھائے گئے بلکہ وفات پاکر مدفون ہو چکے اور دلیل بیہ ہے کہ سی جسم عضری کا آسان پر جانا محال ہے جبیسا کہ ازالۃ الا وہام صفحہ ہے جلد انقطیع خور داورصفحہ ۲۰ جلدا بہ تقطیع کلاں پر ہے۔

#### جواب

یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم محمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کے ساتھ لیلۃ المعراج میں جانا اور پھر وہاں ہے واپس آناحق ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بحسد ہ العنصری آسان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسان سے نازل ہونا بھی بلاشبہ تق اور ثابت ہے۔ جس طرح آ دم علیہ السلام کا آسان سے زمین کی طرف ہو طمکن ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین کی طرف نزول بھی ممکن ہے۔ جعفر بن ابی طالب کا فرشتوں کے ساتھ آسانوں میں اڑنا صحیح اور قوی حدیثوں سے جعفر بن ابی طالب کا فرشتوں کے ساتھ آسانوں میں اڑنا صحیح اور قوی حدیثوں سے

ثابت ہے۔ای وجہ سے ان کوجعفر طیار کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔

اخرج الطبراني باسناد حسن عن عبدالله ابن جعفر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هنيئالك ابوك يطير مع الملائكة في السماء\_

امام طبرانی نے باسناد حسن عبداللہ بیٹے جعفر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک باریہ ارشاد فرمایا کہ اے جعفر کے بیٹے عبداللہ بچھ کو مبارک ہوتیرا باپ فرشتوں کے ساتھ آسانوں میں اڑتا بھرتا ہے (اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جعفر جبرائیل ومیکائیل کے ساتھ آرتا بھرتا ہے۔ان ہاتھوں کے عوض میں جوغز وہ موتہ میں کٹ جبرائیل ومیکائیل کے ساتھ اڑتا بھرتا ہے۔ان ہاتھوں کے عوض میں جوغز وہ موتہ میں کٹ

گئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کی طرح دوباز وعطافر مادیئے ہیں اوراس روایت کی سند نہایت جیداورعمدہ ہے۔ (زرقائی صفحہ ۲۵ کا ح ۲ وفتح الباری صفحہ ۲۲ ج) اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا اس بارے میں ایک شعرہے:

و جعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکة ابن امی (ترجمه) وه جعفر که جوصبح وشام فرشتول کے ساتھ اڑتا ہے وہ میری ہی مال کا بیٹا ہے)

اورعلی بذاعامر بن فہیر ہ رضی اللہ تعالی عنہ کاغز وہ بیر معونہ میں شہید ہونا اور پھران کے جنازہ کا آسان پراٹھایا جانا روایات میں فدکور ہے جیسا کہ حافظ عسقلانی نے اصابہ میں اور عافظ ابن عبدالبر نے استیعاب میں اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب صفحہ ۸ کے جلد امیں ذکر کیا ہے۔ جبار بن سلمی جو عامر بن فہیر ہ کے قاتل تھے وہ اسی واقعہ کو دیکھ کرضحاک بن سفیان کلائی کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے اور بیکھا:

دعاني الى الاسلام مارايت من مقتل عامر بن فهيرة و رفعه الى السماء.

عامر بن فہیرہ کا شہید ہونا اور ان کا آسان پراٹھایا جانا میرے اسلام لانے کا باعث بنا۔

ضحاک نے بیتمام واقعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں لکھ کر بھیجا۔اس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

اشارہ فرمایا ہے۔

شخ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیر ہ کے آسان پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو ابن معداور حاکم اور موکی بن عقبہ نے بھی روایت کیا ہے۔غرض یہ کہ یہ واقعہ متعدد اسانید اور مختلف روایات سے ثابت اور محقق ہے۔

واقعہ رجیے میں جب قریش نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسولی پر اٹھایا تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیضم کی کوخبیب کی گغش اتار لانے کے لئے روانہ فرمایا عمرو بن امیہ وہاں پہنچے اور خبیب کی نعش کواتارا دفعتۂ ایک دھا کا سنائی دیا۔ بیچھے پھر کر دیکھا آئی دیر میں نعش غائب ہوگئ عمرو بن امیہ فرماتے ہیں گویاز مین نے ان کونگل لیا۔ اب تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس روایت کوامام احمد بن عنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ (زرقانی شرح مواہب صفحہ 2 جاری)

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خبیب گوز مین نے نگلا اسی وجہ ہے ان کالقب بلیع الارض ہو گیا۔ اور ابونعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ تھے یہ ہے کہ عامر بن فہیر ہ کی طرح خبیب کو بھی فرشتے آسان پر اٹھا لے گئے۔ ابونعیم کہتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے عامر بن فہیر ہ اور خبیب بن عدی اور علاء بن حضری گو آسمان پر اٹھا یا۔ انتہاں۔

علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اولیاء کا الہام وکرامت انبیاء کرام کی وحی اور معجزات کی وراثت ہے۔

ومما يقوى قصة الرفع الى السماء ما اخرجه النسائى والبيهقى والطبرانى وغيرهم من حديث جابر بن طلحة اصيبت انامله يوم احد فقال حسّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون اليك حتى تلج بك في جو السماء.

شخ جلال الدین سیوطی شرح الصدورصفحه ۱۲ میں فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیر ہ اور

خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعہ رفع الی السماء کی وہ واقعہ بھی تائید کرتا ہے جس کونسائی اور جبیق اور طبرانی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلیاں زخمی ہوگئیں تو اس تکلیف کی حالت میں زبان سے حس کا لفظ نکلا اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بجائے اس کے بسم اللہ کہتا تو لوگ و کیھتے ہوئے ہوئے ہوئے اور فر شتے تجھ کواٹھا کر لے جاتے یہاں تک کہ تجھ کو آسان میں لے کرھس جاتے۔

واخرج ابن ابى الدنيا فى ذكر الموتى عن زيد بن اسلم قال كان فى بنى اسرائيل رجل قد اعتزل الناس فى كهف جبل وكان اهل زمانه اذا قد حطوا استغاثوا به فدعى الله فسقاهم فمات فاخذوا فى جهازه فبيناهم كذلك اذا هم بسرير رفوف فى عنان السماء حتى انتهى اليه فقام رجل فاخذه فوضعه على السرير والناس لينظرون اليه فى الهواء حتى غاب عنهم (شرح الصدور ص١٧٣)

ابن الی الدنیا نے ذکر الموتی میں زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابدتھا کہ جو پہاڑ میں رہتا تھا جب قط ہوتا تو لوگ اس سے بارش کی دعا کراتے وہ دعا کرتا اللہ تعالی اس کی دعا کی برکت سے بارانِ رحمت نازل فرما تا اس عابد کا انقال ہوگیا۔ لوگ اس کی جہیز و تلفین میں مشغول تھا جا بک ایک تخت آسان سے اثر تا ہوا نظر آیا یہاں تک کہ اس عابد کو اس تا کررکھا گیا۔ ایک شخص نے کھڑ ہے ہوکر اس عابد کو اس تحت پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ تخت او پرا ٹھتا گیا۔ لوگ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہوگیا۔ اور حضرت ہارون علیہ الصلاق والسلام کے جنازہ کا آسان پراٹھایا جانا اور پھر حضرت اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے آسان سے زمین پر اثر آنا متدرک حاتم میں مفصل فہ کور متدرک صفحہ 20 جلا)

مقصدان واقعات کے قتل کرنے سے بیہ ہے کہ منکرین اور ملحدین خوب سمجھ لیں کہ حق جل شانۂ نے اپنے مجبین اور مخلصین کی اس خاص طریقہ سے بار ہاتا کید فر مائی کہ ان کو صحح و سالم فرشتوں ہے آسانوں پراٹھوالیا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے۔ تاکہ اس کی قدرت کا ملہ کا ایک نشان اور کرشمہ ظاہر ہوا وراس کے نیک بندوں کی کرامت اور منکرین مجزات وکرامات کی رسوائی و ذلت آشکارا ہو۔ اور اس قتم کے خوارق کا ظہور مونین اور مصدقین کے لئے موجب طمانیت اور مکذبین کے لئے اتمام حجت کا کام دے۔

ان واقعات سے بیام بھی بخوبی ٹابت ہوگیا کہ کسی جسم عضری کا آسان پراٹھایا جانا نہ قانون فطرت کے خلاف ہے نہ سنت اللہ کے متصادم ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں سنت اللہ یہی ہے کہ اپنے خاص بندوں کو آسان پراٹھالیا جائے تا کہ اس ملیک مقتدر کا کرشمہ ظاہر ہو اور لوگوں کو بیہ معلوم ہوجائے کہ حق تعالیٰ کی اپنے خاص الخاص بندوں کے ساتھ بہی سنت ہے کہ ایسے وقت میں ان کو آسان پراٹھالیا ہے۔ غرض بیر کہ سی جسم عضری کا آسان پراٹھایا جانا قطعاً محال نہیں بلکہ مکن اور واقع ہے۔ اور اسی طرح کسی جسم عضری کا بغیر کھائے اور پئے زندہ رہنا فرآن کریم میں ندکور ہے وَلَیْسُوا فِی کھنے ہے کہ این سوسال تک بغیر کھائے سِئے زندہ رہنا قرآن کریم میں ندکور ہے وَلَیْسُوا فِی کھنے ہِمَ مُلْكَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَازُدَادُوا تِسُعاً۔

اس سے مرزاصا حب کا یہ وسوسہ بھی زائل ہوگیا کہ جو شخص ای (۸۰) یا نوے (۹۰) سال کو بھنے جاتا ہے وہ محض نا دان ہوجاتا ہے کما قال تَعَالَیٰ وَمِن کُمُ مَنُ یُرَدُّ اِلّی اَرُدَلِ اللّٰ عُمْدِ لَکہ بلا یعلم بعد علم شیئا اس لئے کہ ارذل العمر کی تفییر میں اس (۸۰) اور نوے (۹۰) سال کی قید مرزا صاحب نے اپنی طرف سے لگائی ہے، قرآن و حدیث میں کہیں قید نہیں ۔اصحاب کہف تین سوسال تک کہیں نا دان نہیں ہوگئے اور علی ہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام صد ہا سال زندہ رہے اور ظاہر ہے کہ نبی کے علم اور عقل کا زائل ہونا ناممکن اور محال ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا صوم وصال رکھتے اور بیہ فرماتے ایسکے میں کون شخص میری مثل ہے فرماتے ایسکے میں کون شخص میری مثل ہے کہ جوصوم وصال میں میری برابری کرے۔میرا پروردگار مجھے غیب سے کھلاتا ہے اور بلاتا

ہے۔ ریمیبی طعام میری غذاہے۔معلوم ہوا کہ طعام وشراب عام ہےخواہ حسی ہویاغیبی ہو۔ للندا وَمَا جَعَلُنهُمُ جَسَدًا لَّا يَاكُلُونَ الطَّعَامِ سے بياستدلال كرنا كرجسم عضرى كابغير طعام وشراب کے زندہ رہنا ناممکن ہے غلط ہے۔اس کئے کہ طعام وشراب عام ہے کہ خواہ حسی ہو یا معنوی۔حضرت آ دم علیہ السلام اکل شجرہ ہے پہلے جنت میں ملائکہ کی طرح زندگی بسر فرماتے تھے۔ تتبیج وہلیل ہی ان کا ذکرتھا۔ پس کیا حضرت مسے نفخۂ جبرائیل سے پیدا ہونے کی وجہ سے جبرائیل امین کی طرح تنبیج وہلیل سے زندگی بسرنہیں فرماسکتے کے مَا قَالَ اللُّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ مَثَلَ عِيسنى عِنُدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادَمَ. كيا اصحاب كهف كاتين سوسال تك بغير کھائے اور بیٹے زندہ رہنااور حضرت پونس علیہ السلام کاشکم ماہی میں بغیر کھائے بیٹے زندہ ر ہنا قرآن کریم میں صراحة مٰدکورنہیں؟ اور حضرت پونس علیہ السلام کے بارے میں حق تعالیٰ كابرار الله وَ لَو الله الله كان من المسبحين لَلبِث في بَطْنِه إلى يَوُم يُبُعَثُون الربر صاف دلالت كرتا ہے كہ يونس عليہ السلام اگر شجسين ميں سے نہ ہوتے تو اى طرح قیامت تک محیحلی کے پیٹ میں تھہرے رہتے اور بغیر کھائے اور پئے زندہ رہتے۔ ر ہا ملحدین کا بیسوال کہ زمین ہے لے کرآسان تک کی طویل مسافت کا چند کھوں میں طے کرلینا کیے مکن ہے؟

سوجواب ہیہ ہے کہ حکمائے جدید لکھتے ہیں کہ نور ایک منٹ میں ایک کروڑ ہیں لاکھ میل کی مسافت طے کرتا ہے۔ بجلی ایک منٹ میں پانچ سومر تبہز مین کے گردگھوم سکتی ہے اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ استی ہزار میل حرکت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں انسان جس وقت نظرا گھا کرد کھتا ہے تو حرکت شعاعی اس قدر سریع ہوتی ہے کہ ایک ہی آن میں آسان تک پہنچ جاتی ہے۔ اگریہ آسان حائل نہ ہوتا تو اور دور تک وصول ممکن تھا نیز جس وقت آفاب طلوع کرتا ہے تو نور شمس ایک ہی آن میں تمام کرہ ارض پر پھیل جاتا ہے حالانکہ سطح ارضی کہ 100 میں کہ میں کہ میں میں کہ ایک فرح تین میں کہ میں کہ ہوتا ہے۔ لہذا مجموعہ 100 کروڑ میل ہوا۔ حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی دیر میل کا ہوتا ہے۔ لہذا مجموعہ 100 کروڑ میل ہوا۔ حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی دیر میل کا ہوتا ہے۔ لہذا مجموعہ 100 کروڑ میل ہوا۔ حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی دیر

میں جرم شمس بھامہ طلوع کرتا ہے اتن در میں فلک اعظم کی حرکت ۱۹۲۰ لا کھ فرتخ ہوتی ہے اور ہر فرتخ چونکہ تین میل کا ہوتا ہے لہذا مجموعہ مسافت ۱۵۵۸۰ الا کھ میل ہوئی۔ نیز شیاطین اور جنات کا شرق سے لے کرغرب تک آن واحد میں اس قد رطویل مسافت کا طے کر لیناممکن ہے تو کیا خداوند عالم اور قادر مطلق کے لئے یم کن نہیں کہ وہ کسی خاص بندے کو چند کھوں میں اس قد رطویل مسافت طے کراد ہے۔ آصف بن برخیا کا مہینوں کی مسافت ہے بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پلک جھیکنے سے پہلے پہلے حاضر کردینا قرآن کریم میں مصرح ہے کہ ما قال تَعَالَیٰ وَقَالَ الَّذِی عِنُدَهُ عِلُمٌ مِنَ الْکِتْبِ اَنَا اتِیْکَ بِہ قَبُلَ اَنْ یَسُرتُدَدً اللّٰہ کَ طَرُفُکَ طَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنُدَهُ قَالَ هٰذَا مِنُ فَضُلِ رَبِّی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے ہواکا مخر ہونا بھی قرآن کریم میں نہ کور ہے کہ وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں جا ہے اڑا کر لے جاتی اور مہینوں کی مسافت وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں جا ہے اڑا کر لے جاتی اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرتی کہ ما قال تعالیٰ وَ سَخَونَ اللّٰهُ الرّیُحَ تَحُویُ بِاَمُرِهِ ،

آئ کل کے ملحدین فی گھنٹہ تین سومیل کی مسافت طے کرنے واکے ہوائی جہاز پر تو ایمان کے جی ایمان لاتے ہیں یانہیں، ایمان کے آئے ہیں مگرنہ معلوم سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بھی ایمان لاتے ہیں یانہیں، ہوائی جہاز بندہ کی بنائی ہوئی مشین سے اڑتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا بھکم خداوندی اڑا کر لے جاتی تھی کسی بندہ کے عمل اور صنعت کو اس میں وخل نہ تھا اس لئے وہ مجزہ تھا اور ہوائی جہاز مجزہ نہیں۔

مرزاصاحب ازالۃ الا وہام صفحہ ۴۷ جلد انقطیع خور داور صفحہ ۲۰ جلد انقطیع کلاں پر لکھتے ہیں کہ کئی جسم عضری طبقہ ہیں کہ کسی جسد عضری کا آسمان پر جانا سراسرمحال ہے۔ اس لیئے کہ ایک جسم عضری طبقہ ناریداورکرہ زمہر بریہ ہے کس طرح ضجے وسالم گزرسکتا ہے؟

جواب بیہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کالیلۃ المعراج میں اور ملا مگۃ التٰد کالیل ونہار طبقہ ناریداور کرہ زمہر ریہ سے مرور وعبور ممکن ہے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰہ والسلام کا بھی عبور ومرور ممکن ہے اور جس راہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا بہوط اور

نزول ہوا ہے ای داہ ہے حضرت عیمیٰ علیہ السلام پرآسان ہے ماکدہ کا نازل ہونا قرآن کریم میں صراحة فدکور ہے کہ ما قال تعالیٰ اِذُ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ یَعِیسَی بُنَ مَریّمَ هَلُ یَسْتَطِیْحُ رَبُّكَ اَنُ یُسْنَزِلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ (الی قوله تعالیٰ) قَالَ عِیسَی بُنُ مَریّمَ هَلُ مَریّمَ اللَّهُ مَ رَبُنَا انْزِلُ عَلَیْنَا مَائِدةً مِّنَ السَّمَاءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًالِا وَلِنَا وَاحِرِنَا وَلَیةً مِنْكَ وَارُزُقُنَا وَانْتَ حَیْرُ الرَّازِقِیْنَ ٥ قال الله تعالیٰ اِنِی مُنزِلُهَا عَلَیْکُم پی اس ماکده کانزول بھی طبقہ ناریہ میں ہوکر ہوا ہے۔ مرزاصاحب کے زعم فاسداور خیال باطل کی بناء پروہ اگرنازل ہواہوگا تو طبقہ ناریہ کی حرارت اور گری سے جل کرخا کشر ہوگیا ہوگا۔ نعوذ باللہ من بُرہ الخرافات۔ یہ سبب شیاطین الانس کے وسوسے ہیں اور انبیاء ومرسلین کی آیات بوت اور کرامات رسالت پرایمان نہ لانے کے بہانے ہیں۔ کیا خداوند ذو الجلال عیمی علیہ السلام کے لئے طبقہ ناریہ کو ابراہیم علیہ الصلاق و السلام کی طرح برداور سلام نہیں بنا سکتا؟ جب کہ اس کی شان یہ ہے:۔ اِنَّمَا اَمُوهُ اِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنُ یَقُولُ لَ لَهُ کُنُ فَیکُونُ .

السلام کے لئے طبقہ ناریہ کو ابراہیم علیہ الصلاق و السلام کی طرح برداور سلام نہیں بنا سکتا؟ جب کہ اس کی شان یہ ہے:۔ اِنَّمَا اَمُوهُ اِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنُ یَقُولُ لَ لَهُ کُنُ فَیکُونُ .

فسبحان ذی الملک و الملکوت و العزة و الحبروت فسبحان ذی الملک و الملکوت و العزة و العزة و الحبروت

بسم الله الرحمن الرحيم حي**ات عيسي عليه الصلوة والسلام كي بملي دليل** حيات المالي الصلوة والسلام كي بملي وليل

قَالَ اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ فَبِمَا نَقُضِهِمُ مِيْتَاقَهُمُ وَكُفُرِهِمُ بِالنِ اللهِ وَقَتُلِهِمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَتِّ وَّقَولِهِمُ قُلُوبُنَا عُلُفٌ بَلُ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِ هِمُ فَلَا اللهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِ هِمُ فَلَا يُومِنُونَ إِلّا قَلِيلًا 0 وَبِكُفُرِهِمُ وَقُولِهِمُ عَلَى مَرُيَمَ بُهُتَانًا عَظِيْمًا وَقَولِهِمُ إِنَّا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْ شُبِهَ قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْنَ شُبِهَ لَفِي شَلْكٍ مِنهُ مَالَهُمُ بِهِ مِن عِلْمٍ إِلّا اتِّبَاعَ الظّنِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِهَ لَهُمُ وَمَا اللّهُ عَزِيزًا حَكِينًا اللّهُ عَلِيمًا اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَعَا مِلْهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

(ربط)حق جل شانهٔ نے ان آیات نثریفہ میں یہود ہے بہبود کے ملعون اور مغضوب اور مطرود ومردود ہونے کے کچھ وجوہ واسباب ذکر کئے ہیں۔ چنانچی فرماتے ہیں کہ پس ہم نے یہود کومتعدد وجوہ کی بناء پر مور دلعنت وغضب بنایا۔

(۱) نقص عہداور میثاق کی وجہ ہے۔

(٢) اورآيات الهيداوراحكام خداونديدكى تكذيب اورا نكاركي وجهت\_

(۳) اور خدا کے پینمبروں کو بے وجہ تھن عنا داور دشمنی کی بناء پر آل کرنے کی وجہ ہے۔

(۳) اوراس سم کے متکرانہ کلمات کی وجہ سے کہ مثلاً ہمارے قلوب علم اور حکمت کے ظرف ہیں۔ ہمیں تمہاری ہدایت اورارشاد کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ان کے قلوب علم اور حکمت اور رشد وہدایت سے بالکل خالی ہیں بلکہ اللہ نے ان کے عنا داور تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے جس کی وجہ سے قلوب میں جہالت اور ضلالت بند ہے۔ او پر سے مہر لگی ہوئی ہے اندر کا کفر با ہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی رشد اور ہدایت کا اثر اندر نہیں داخل ہوسکتا۔ پس اس گروہ میں سے کوئی ایمان لانے والانہیں گرکوئی شاذ و نا در جیسے عبد اللہ بن مسلام اور ان کے دفقاء۔

(۵) اور حضزت عیسی علیه السلام کے ساتھ کفروعداوت کی وجہ ہے۔

(۲) اور حضرت مریم برعظیم بہتان لگانے کی وجہ سے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت اور تکذیب کو بھی ستازم ۔ اہانت تو اس لئے کہ کسی کی مال کوزانیہ اور بدکار کہنے کے معنی بین کہ وہ شخص ولد الزناہے اور العیاذ باللہ نبی کے حق میں ایسا تصور بھی بدترین کفر ہے۔ اور تکذیب اس طرح لازم آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مجزہ سے حضرت مریم کی برأت اور نزاہت کا صاف انکار کرنا ہے۔

(4) اوران کے اس قول کی وجہ ہے کہ جوبطور تفاخر کہتے تھے کہ ہم نے سے بن مریم جورسول الله ہونے کے مدعی تنھان کوٹل کرڈ الا۔ نبی کافٹل کرنا بھی کفر ہے بلکہ ارادہ قتل بھی کفرے اور پھراس قتل پر فخر کرنا ہیاس ہے بڑھ کر کفر ہے اور حالا نکہان کا بیقول کہ ہم نے مسیح بن مریم گوتل کرڈ الا بالکل غلط ہےان لوگوں نے ان گوتل کیااور نہ سولی چڑھایالیکن ان کواشتباہ ہوگیااور جولوگ حضرت مسے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب شک اور تر قرد میں بڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کسی شم کا کوئی سیجے علم اور سیجے معرفت نہیں سوائے گمان کی پیروی کے پچھ بھی نہیں۔خوب سمجھ لیں کہ بیام قطعی اور یقینی ہے کہ حضر ہے کوکسی نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی طرف یعنی آسان پر اٹھالیا اور ایک اور شخص کو حضرت عیسلی کا شبیهاور ہم شکل بنا دیا اور انہوں نے حضرت عیسلی سمجھ کراسی کوئل کیا اورصلیب یر چڑھایا اوراسی وجہ ہے بہود کواشتباہ ہوا اور پھراس اشتباہ کی وجہ سے اختلاف ہوا اور پیہ سب الله کی قدرت اور حکمت سے بعیر نہیں۔ بیشک الله تعالیٰ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں کہانی قدرت اور حکمت ہے اینے نبی کودشمنوں ہے بچالیا اور وہ زندہ آسان پراٹھایا اور ان کی جگہ ایک شخص کوان کے ہمشکل بنا کر قل کرایا اور تمام قاتلین کو قیامت تک اشتباہ اور اختلاف میں ڈال دیا۔

تفصيل

امید واثق ہے کہ ناظرین اس اجمالی تغییر ہے جھے گئے ہوں گے کہ بیآ یات شریفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی میں نص صرح ہیں۔اب ہم کسی قدر تفصیل کرنا چاہتے ہیں تا کہ طالبان حق کی بفضل خدا پوری شفی اور تسلی ہوجائے ور نہ ہم کیا اور ہماری مجال کیا اور ہماری تحریک کی بفضل خدا پوری تشفی کر سکیس لاحول ولا قوق الا باللہ قلوب اس کے قبضہ مماری تحریک کے جس سے تسلی اور شفی کرسکیس لاحول ولا قوق الا باللہ قلوب اس کی توفیق سے لکھ قدرت میں ہیں جس طرح اور جدھر چاہے ولوں کو بلٹتا اور پھیرتا ہے۔اس کی توفیق اور دست رہا ہوں اور اس کی توفیق اور دست گیری کی امیدر کھتا ہوں اور اس کی اعانت اور تائید سے ناظرین اور قارئین کی تعلیم و تفہیم گیری کی امیدر کھتا ہوں اور اس کی اعانت اور تائید سے ناظرین اور قارئین کی تعلیم و تفہیم کے لئے چندا مور ذکر کرتا ہوں۔

(۱) ان آیات میں یہود ہے بہبود پرلعنت کے اسباب کوذکر فرمایا ہے۔ ان میں ایک سبب ہے و قَدُ رُلِهِ مُ عَلَی مَرُیَمَ بُھُتَانًا عَظِیمًا یعنی حضرت مریم پرطوفان اور بہتان لگانا۔ اس طوفان اور بہتان عظیم میں مرزا صاحب کا قدم یہود ہے کہیں آگے ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں حضرت مریم پر جو بہتان کا طوفان برپا کیا ہے۔ یہود کی کتابوں میں اس کا چالیسوال حصہ بھی نہ ملے گا۔ مرزا صاحب کی عبارتیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں عیال راچہ میال۔ ہم سے تو مرزاصاحب کی وہ عبارتیں پڑھی بھی نہیں جاتیں اور مرزائیوں کوتو قرآن کی طرح یاد ہیں بلکہ پچھاس سے بھی بڑھ کراس لئے ان کے ان کے قل کی ضرورت نہیں۔

(۲) آیات کا سیاق وسباق بلکه سارا قرآن روز روشن کی طرح اس امرکی شهادت دے رہا ہے کہ یہود ہے بہبود کی ملعونیت اور مغضو بیت کا اصل سبب حضرت عیسیٰ علیه السلام کی عداوت اور دشمنی ہے۔ مرزاصا حب اور مرزائی جماعت کی زبان اور قلم سے حضرت سے علیہ الصلاٰۃ والسلام کے بغض اور عداوت کا جومنظر دنیانے دیکھا ہے وہ یہود کے وہم و گمان

سے بالاتراور برتر ہے۔ مرزاصاحب کے لفظ لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وشمنی میکتی ہے۔

قَدُ بَدَتِ الْبَغُضَآءُ مِنُ اَفُواهِهِمُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ اَكُبَرُ انتہائی بغض اور عداوت خود بخو دان کے منہ سے ظاہر ہور ہی ہے اور جوعداوت ان کے سینوں میں مخفی اور پوشیدہ ہے وہ تمہارے خواب و خیال سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مرزا صاحب نے نصاریٰ کے الزام کے بہانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اینے دل کی عداوت دل کھول کر نکالی جس کے تصور سے بھی کلیجیشق ہوتا ہے۔ (m) بہلی آیت میں وَقَتُلِهِمُ الْانْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ فرمايا لِعِنى انبياء كُول كرنے كى وجه ي ملعون اور مغضوب موئ اوراس آيت ميس و قَوُلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيَح فرمايا - يعنى ال کہنے کی وجہ ہے کہ ہم نے سے کوتل کر ڈالا معلوم ہوا کمحض قول ہی قول ہے اور قل کامحض زبانی دعویٰ ہے۔اگر دیگرانبیاء کی طرح حضرت مسیح واقع میں مقتول ہوئے تھے تو جس طرح يهلى آيت مين وَقَتُلِهِمُ الْانْبِياءَ فرماياتها الى طرح اس آيت مين وقتلهم وصلبهم المسنيح بن مريم رسول الله فرماتے پہلی آیت میں لعنت کاسب قبل انبیاء ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں لعنت کا سبب ان کا ایک قول بتلایا۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم نے سے عیسیٰ بن مریم کوتل کرڈ الا۔معلوم ہوا کہ جو شخص ہیہ کہے کہ سے بن مریم مقتول اورمصلوب ہوئے وہ شخص بلاشبہ ملعون اور مغضوب ہے۔ نیز اس آیت میں حضرت مسے کے دعویٰ قبل کو بیان كرك بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ فرمايا اورانبياء سابقين كِتَلْ كوبيان كرك بَلُ رَفَعَهُمُ اللَّهُ نَهِين

(٣) اس مقام پر حق جل شائه نے دولفظ استعال فرمائے۔ ایک مَافَتَکُو ہُ جس میں قتل کی نفی فرمائی۔ وسرا وَمَا صَلَبُوهُ جس میں صلیب پر چڑھائے جانے کی نفی فرمائی۔ اس کئے کہ اگر فقط وَمَا قَتَلُوهُ فرماتے توبیا حمال رہ جاتا کہ مکن ہے تا کہ عنہ وں کئے ہوں کی صلیب پر چڑھائے گئے ہوں اور علی ہذاا گر فقط وَمَا صَلَبُوهُ فرماتے توبیا حمال رہ

فر مایا۔حالانکہ تل کے بعدان کی ارواح طیبہ آسان پراٹھالی گئیں۔

جاتا کرمکن ہے صلیب تو نہ دیئے گئے ہول کین قبل کر دیئے گئے ہوں علادہ ازیں بعض مرتبہ یہود الیہ بھی کرتے تھے کہ اوّل قبل کرتے اور پھر صلیب پر چڑھاتے۔اس لئے حق تعالیٰ شاخ نے قبل اور صلیب کو علیحدہ فرکر فرمایا اور پھر ایک حرف نفی پراکتفا نہ فرمایا۔ یعنی وَمَا قَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ نہیں فرمایا ہے بلکہ حرف نفی یعنی کلمہ ما کو قبلوا اور صلبوا کے ساتھ علیحدہ فرکر فرمایا اور ماقتلوہ اور پھر ماصلبوہ فرمایا تا کہ ہرایک کی نفی اور ہرایک کا جداگانہ مستقلاً رد ہوجائے اور خوب واضح ہوجائے کہ ہلاکت کی کوئی صورت ہی پیش نہیں آئی نہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے اور نہ قبل کر کے صلیب پر لٹکائے گئے دشمنوں نے ایر بی مقتول ہوئے اور نہ مرایک کی اور نہ تا کہ ہرائی ایک کرسکن کر کے سلیب پر لٹکائے گئے دشمنوں نے ایر بی کہ سازہ ورختم کر دیا مگر سب بریار گیا قادر تو انا جس کو بچانا جا ہے اسے کون ہلاک کرسکن

که زور آورد گر تو یاری دبی که گیرد چو تو رستگاری دبی

مرزائی جماعت کا بیخیال ہے کہاس آیت میں مطلق قبل اور صلب کی نفی مرادنہیں بلکہ ذلت اورلعنت کی موت کی نفی مراد ہے۔

جواب بیہ کہ میحض وسوسہ شیطانی ہے جس پرکوئی دلیل نہیں اور اگر بیکہا جائے کہ یہود کا گمان یہود کے خیال کی تر دید ہے تو تب بھی آیت میں یہود کا پورار دہے۔ اس لئے کہ یہود کا گمان بیضا کہ عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ جھوٹے نبی ہیں اور جھوٹا نبی ضرور قل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ قل بھی نہیں کئے گئے اور نہ صلیب پر چڑھائے گئے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ قاری اگر یہود کے اس عزم کی رعایت کی جائے تو لئے کہ وہ خدا کے سیج نبی سے علاوہ ازیں اگر یہود کے اس عزم کی رعایت کی جائے تو وَقَنْ لِهِمُ الْاَنْبِیَآءَ بِغَیْرِ حَقِّ اور یَقَنْ لُونَ النّبِیْنَ کے بیم عنی ہونے چاہیں کہ معاذ اللہ وہ انبیاء ذلت اور لغنت کی موت مرے۔

كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنُ أَفُواهِهِمُ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. (۵) وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ

لیعنی ان کے لئے اشتباہ پیدا کردیا گیا یا شبہ کی شمیر حضرت سے کی طرف راجع کرواور اس طرح ترجمہ کروکھ کی سلیم علیہ السلام کا ایک شبیہ اور جمشکل ان کے سامنے کردیا گیا تا کہ عیسی سمجھ کراس کوتل کریں اور ہمیشہ کے لئے اشتباہ اور التباس میں پڑجا کیں۔حضرت شاہ عبدالقا دراس طرح ترجمہ فرماتے ہیں''لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے۔'' بیترجمہ اس اشتباہ کی تفسیر ہے لیعنی اس صورت سے وہ اشتباہ اور التباس میں پڑگئے۔

ابن عبال سے باسناد سے منقول ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت مسے کے قل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسے علیہ السلام کو مکان کے ایک در بچہ ہے آسمان پراٹھالیا اوران ہی میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل اور مشابہ بنادیا یہودیوں نے اس کو عیسیٰ ہم کے ہم شکل اور مشابہ بنادیا یہودیوں نے اس کو عیسیٰ ہم کے قبل کر دیا اور بہت خوش ہوئے کہ ہم اپنے مدعا میں کا میاب ہو گئے چنا نچہ حافظ ابن کثیرا پنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد ابن سنان حدثنا ابومعاویة عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما اراد الله ان یرفع عیسی الی السماء خرج علی اصحابه و فی البیت اثناء عشر رحلا من الحواریین یعنی فخرج علیهم من عین فی البیت و راسه یقطر ماء فقال ان منکم من یکفر بی اثنی عشر مرة بعد ان امن بی قال ایکم یلقی علیه شبهی فیقتل مکانی و یکون معی فی درجتی فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد علیهم فقام ذلك الشاب فقال انا فقال انا فقال هو انت ذاك فالقی علیه شبه عیسی و رفع عیسی من رو زنة فی البیت الی السماء قال و جاء الطلب من الیهود فاخذو الشبه فقتلوه ثم صلبوه الی اخر القصة و هذا استاد صحیح الی ابن عباس و رواه النسائی عن ابی کریب عن ابی معاویة و كذا ذكر غیر و احد من السلف انه قال لهم ایکم یلقی شبهی فیقتل مکانی و هو رفیقی فی الحنة ـ

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حق تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پراٹھانے کا ادادہ فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس چشمہ سے کہ جو مکان میں تھا عسل فرما کر باہر تشریف لائے اور سرمبارک سے پانی کے قطرے فیک رہے سے (بظاہر بیٹسل آسان پرجانے کے لئے تھا جیسے مبحد میں آنے سے پہلے وضوکرتے ہیں) باہر مجلس میں بارہ حواریین موجود سے ان کو دیکھ کریہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک شخص مجھ پرایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ کفر کرے گا بعد از ال فرمایا کہ کون شخص تم میں سے اس پر داختی ہے کہ اس پرمیری شاہرت ڈال دی جائے اور وہ میری جگف تل کیا جائے اور میرے درجہ میں میرے ساتھ رہ سے بیٹ تھ بی ایک نو جوان کھڑ اہوا اور اپنے کو اس جال ناری کے لئے بیش کیا یسیٰ پانے فرمایا میشر جوان کھڑ اہوا اور میرے درجہ میں میں ماضر ہوں نو جوان کھڑ اہوا اور

نشود نصیب دشمن که شود ہلاک تیغت سردوستال سلامت که تو نخجر آزمائی

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہی وہ تحض ہے؟ اس کے فوراً ہی بعد اس نوجوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شاہت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشندانوں سے آسان پراٹھا گئے۔ بعد از ال یہود کے پیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے گھر میں داخل ہوئے اور اس شبیہ کوعیسیٰ سمجھ کر گرفتار کیا اور قبل کر کے صلیب پرلٹکا یا۔

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سنداس کی سیجے ہے اور بہت سے سلف سے اسی طرح مروی ہے (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۲۸ جلد ۳)

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کواپنے رفع الی السماء کابذریعہ وحی پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور بیلم تھا کہ اب آسان پر جانے کا تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے اور بظاہر بیٹسل آسان پر جانے کے لئے تھا جیسا کہ عید میں جانے کے لئے غسل ہوتا ہے میرا گمان ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ذرہ برابر مضطرب اور پریشان نہ تھے بلکہ

غایت درجه سکون اوراطمینان میں تھے بلکہ نہایت درجه شاداں وفر حال تھے ۔ خرم آل روز کزیں منزل وریاں بروم طلا

راحت جال طلم وزيئے جاناں بروم

بعض روایات میں ہے کہ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے پہلے حوار مین کی دعوت فرمائی اور خود اپنے دست مبارک سے ان کے ہاتھ دھلائے اور بجائے رومال کے اپنے جسم کے کپڑوں سے ان کے ہاتھ بو تخھے۔ بیروایت تفییر ابن کثیر صفحہ ۲۲۹ جلد ۳ پر ہے۔

گویا کہ بید دعوت رفع الی السماء کا ولیمہ اور دخصتانہ تھا اور احباب واصحاب کی الودائی دعوت تھی۔ الغرض عسل فرما کر برآ مد ہونا اور احباب کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا بیسب آسان پر جانے کی تیاری تھی۔ جب فارغ ہوگئے تو اپنے ایک عاشق جال نثار پر اپنی شاہت ڈال کرروح القدس کی معیت میں معراج کے لئے آسان کی طرف روانہ ہوئے۔ بیر فع الی السماء حضرت عیسی علیہ السلام کی معراج جسمانی تھی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جرائیل امین کی معیت میں آسانوں کی معراج کے لئے روانہ ہوئے ای طرح حضرت عیسی علیہ السلام حضرت جرائیل کی معیت میں معراج کے لئے آسان پر روانہ ہوئے۔

#### فائده

صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی حدیث میں ہے کہ میسی علیہ السلام جب دشق کے منار ہُ شرقیہ پر اتریں گے تو سرمبارک سے پانی شبکتا ہوگا سجان اللہ جس وقت آسان پر تشریف لے گئے اس وقت بھی سرمبارک سے پانی کے قطرے میک رہے متھا ورجس وقت قریب آسان سے اتریں گے اس وقت سرمبارک سے پانی کے قطرے میکتے قیامت کے قریب آسان سے اتریں گے اس وقت سرمبارک سے پانی کے قطرے میکتے ہوئے ہوں گے جس شان سے تشریف لے گئے تتھا ہی شان سے تشریف آوری ہوگی۔

تنبيه

سلف میں اس کا اختلاف ہے کہ جس شخص پرعیسیٰ علیہ السلام کی شاہت ڈالی گئی وہ یہودی تھا یا منافق عیسائی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامخلص حواری گذشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن مخلص تھا اس لئے کہ اسی روایت میں ریجی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پرمیری شاہت ڈالی جائے گی۔ وہ جنت میں میرار فیق ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

#### ابك شبه كاازاله

جس طرح فرشتوں کا بشکل متمثل ہونا اور موئ علیہ السلام کے عصا کا از دھا بن جانا قرآن کریم میں منصوص ہے اور انبیاء کرام کے لئے پانی کا شراب اور زیتون بن جانا نصار کی کے نز دیک مسلم ہے۔ پس اسی طرح اگر کسی شخص کوعیسی علیہ السلام کے مشابہ اور ہمشکل بنادیا جائے ، تو کیا استبعاد ہے؟ احیاء موتی کا معجزہ القاء شبیہ کے معجزہ سے کہیں زیادہ بلندتھا لہٰذا احیاء موتی کی طرح القاء شبیہ کے معجزہ کو بھی بلا شبہ اور بلاتر دوشلیم کرنا جا ہے۔ لہٰذا احیاء موتی کی طرح القاء شبیہ کے معجزہ کو بھی بلا شبہ اور بلاتر دوشلیم کرنا جا ہے۔ لہٰذا احیاء موتی کی طرح القاء شبیہ کے معجزہ کو بھی بلا شبہ اور بلاتر دوشلیم کرنا جا ہے۔ لہٰذا کی گھڑکہ اللّٰہ الیّٰہ

یعنی یہودی حضرت کی کونہ قل کرسکے اور نہ صلیب دے سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپی طرف یعنی آسان پراٹھالیا۔ حضرت جبرائیل کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپی طرف یعنی آسان پراٹھالیا۔ جبیبا کہ امام رازی نے و اَیَّدُنَاهُ بِرُو حُ الْفُدُسِ کی تفییر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت جبرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فاص خصوصیت تھی کہ انہیں کے نفخہ سے پیدا ہوئے۔ انہیں کی تربیت میں رہے اور وہی ان کوآسان پر چڑھا کر لے گئے۔ تفییر کبیر صفحہ انہیں کی تربیت میں رہے اور وہی ان کوآسان پر چڑھا کر لے گئے۔ تفییر کبیر صفحہ کا ہاتھ بکڑ کرآسان پر سلے اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بکڑ کرآسان پر سلے سلے اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بکڑ کرآسان پر لے گئے۔ جے بخاری میں جے شم احد بیدی فعرج ہی الی السماء یہ

آیت رفع جسمی کے بارے میں نص صرت کے ہے کہ حق تعالیٰ شانۂ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواسی جسد عضری کے ساتھ زندہ اور سے اور سالم آسان پراٹھالیا۔اب ہم اس کے دلائل اور براہین مدید ناظرین کرتے ہیں۔غور سے پڑھیں۔

(۱) پیامرروزروشن کی طرح واضح ہے کہ بَسلُ رَّفَعَهُ اللّهُ کی شمیراس طرف راجع ہے کہ جس طرف قاقوہ اور صلبوہ کی شمیریں راجع ہیں اور ظاہر ہے کہ قلوہ اور صلبوہ کی شمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک اور جسد مطہر کی طرف راجع ہیں۔ روح بلاجسم کی طرف راجع ہیں۔ روح کافل طرف راجع نہیں۔ اس لئے کہ ل کرنا اور صلیب پرچڑ ھانا جسم ہی کاممکن ہے۔ روح کافل اور صلیب قطعاً ناممکن ہے۔ لہٰذا بل رفعہ کی شمیر اسی جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف قاقوہ اور صلبوہ کی ضمیریں راجع ہیں۔

(۲) دوم ہیکہ یہودروح کے تل کے مدی نہ تھے بلکہ جسم کے تل کے مدی تھے اور بَلُ رُفَع یہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّ

رفع عزت اور رفعت شان قبل اورصلب کے منافی نہیں بلکہ جس قد رقبل اور صلب ظلماً ہوگا اس قدر عزت اور رفعت شان میں اضافہ ہوگا اور در جات اور زیادہ بلند ہول گے۔ رفع در جات کے لئے تو موت اور قبل ہو بھی جھی شرط نہیں۔ رفع در جات زندہ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کے لئے تو موت اور قل کچھ بھی شرط نہیں۔ رفع در جات زندہ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَرَفَعُ نَالَكَ ذِكْرَكَ ٥ اور يَرُفَعِ اللّٰهُ الَّذِيُنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَ الَّذِيُنَ أُو تُوا الْعِلْمَ ذَرَ خَتِ۔ الْعِلْمَ ذَرَ خَتِ۔

یبود حضرت سے علیہ السلام کے جسم کے قبل اور صلب کے مدعی تصاللہ تعالیٰ نے اس کے ابطال کے لئے بَیلٌ رَّفَعَهُ اللّٰهُ فرمایا۔ یعنی تم غلط کہتے ہو کہتم نے اس کے جسم کوتی وسلم آسان پر اٹھالیا۔ نیز اگر رفع صلیب پر چڑھایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کوچی وسالم آسان پر اٹھالیا۔ نیز اگر رفع سے رفع روح بمعنی موت مراد ہے تو قبل اور صلب کی نفی سے کیا فائدہ؟ قبل اور صلب سے غرض موت ہی ہوتی ہے اور بل اضرابیہ کے بعد رفعہ کو بصیغهٔ ماضی لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السماء باعتبار ماقبل کے امر ماضی ہے۔ یعنی تہارے قبل اور صلب سے اسلامی ہوتی ہم نے ان کوآسان پر اٹھالیا۔ جبیبا کہ بَیلُ جَاءَ هُمُ بِالْحَقِ میں صیغهُ ماضی اس لئے لایا گیا کہ یہ بتلا دیا جائے کہ آپ کا حق کو لئے کرآتا کفار کے مجنون کہنے سے پہلے واقع ہو چکا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السماء۔ ان کے مزعوم اور خیالی قبل اور صلب سے پہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔

(٣) جس جگه لفظ رفع كامفعول يامتعلق جسمانی شے ہوگى، تواس جگه يقيناً جسم كار فع مراد ہوگا۔ اوراگر رفع كامفعول اور متعلق درجه يا منزله يا مرتبه يا امر معنوى ہوتواس وقت رفع مرتبت اور بلندى رتبہ كے معنى مراد ہول كے كما قال تعالىٰ وَرَفَعُنا فَوْقَكُمُ الطُّورُ اللهٰ يا مرتبت اور بلندى رتبہ كے معنى مراد ہول كے كما قال تعالىٰ وَرَفَعُنا فَوْقَكُمُ الطُّورُ اللهٰ يا مرتبت اور بلندى رتبہ كے معنى مراد ہول كے كما قال تعالىٰ وَرَفَعُنا فَوْقَكُمُ الطُّورُ اللهٰ يا بلندكيا ہم نے تم پركوه طور اللهٰ اللهٰ يا دَنَ السَّمُ وَكُور ہم ہو۔ وَاذْ يَرُفَعُ اِبْرَاهِيُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ آسانوں كو بغير ستونوں كے جيساكم من كي مرحب ابراہم بيت الله كى بنيادي الله اسے تصاور وَاسُّ من اللهُ مِن اللهُ اللهُ من اللهُ يَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ وَاللهُ يَا اللهُ عَلَى الْعَرُشِ يوسف عليه السلام نے الله والله ين الله على الله عن الله على الله عن الله على الله عن الله عن الله عن الله عنه والله ين الله الله عنه ورفع ابوئية على الْعَرُشِ يوسف عليه السلام نے الله والله ين الله على الله عنه ورفع الله ين الله على الله عنه ورفع الله على الله على الله على الله عنه ورفع الله على الله على الله عنه الله عنه ورفع الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

کوتخت کے اوپر بٹھایا۔ ان تمام مواقع میں لفظ رفع اجسام میں مستعمل ہوا ہے اور ہر جگہ رفع جسمانی مراد ہے اور وَرَفَعُنا بَعُضُهُمُ جسمانی مراد ہے اور وَرَفَعُنا بَعُضُهُمُ فَوُقَ بَعُضٍ دَرَ جن منالک فِر کُر کُل جم نے آپ کا ذکر بلند کیا اور وَرَفَعُنا بَعُضُهُمُ فَوُقَ بَعُضٍ دَرَ جن جم نے بعض کو بعض پر درجہ اور مرتبہ کے اعتبار سے بلند کیا۔ اس تشم فود ذکر اور کے مواقع میں رفعت شان اور بلندی رتبہ مراد ہے۔ اس لئے کہ رفع کے ساتھ خود ذکر اور درجہ کی قید ندکور ہے۔

ایک حدیث میں ہے اذا تواضع العبد رفعہ الله الی السماء السابعة۔رواہ السخرائطی فی مکارم الاخلاق۔ جب بندہ تواضع کرتا ہے تواللہ تعالی اس کوساتویں آسان پراٹھا لیتے ہیں۔اس حدیث کوخراطی نے اپنی کتاب مکارم اخلاق میں ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ کنز العمال صفحہ ۱۲۵ جلدا۔

اس روایت کو مرزائی بہت خوش ہو کر بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں کہ رفع کا مفعول جسمانی شے ہے اورالی السماء کی بھی تصریح ہے مگر باو جوداس کے رفع ہے رفع جسمی مراز ہیں بلکہ رفع معنوی مراد ہے۔

جواب یہ ہے کہ بہاں مجاز کے لئے قرینہ عقلیہ قطعیہ موجود ہے کہ یہ زندہ کے تن میں ہے بعنی جو بندہ لوگوں کے سامنے زمین پر چلتا ہے اور تواضع کرتا ہے تو اس کا مرتبہ اور درجہ اللہ کے بہاں ساتویں آسان کے برابر بلنداوراونچا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں رفع جہم مراد نہیں بلکہ رفع درجات مراد ہے۔ غرض یہ کہ رفع کے معنی بلندی رتبہ مجازاً بعجہ قرینہ لفظیہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ کنز العمال میں روایت فذکورہ کے بعد ہی علی الاتصال یہ روایت فذکورہ ہے بعد ہی علی الاتصال یہ روایت فذکورہ ہے من یہ واضع لله درجة یو فعه الله درجة حتی یجعله فی علین لینی جس فرجہ کی تواضع کر کا آخری ہوائی کے مناسب اللہ اس کے درجہ بلندفر ما کیں گے یہاں تک کہ جب وہ تو اضع کے آخر درجہ پر بہنی جائے گا تو اللہ تعالی اس کو علیین میں جگہ دیں گے جوعلوا ور وفعت کا آخری مقام ہے۔ اس حدیث میں صراحیۃ لفظ درجہ کا فذکور ہے اور قاعدہ مسلمہ ہے الصحدیث یفسر بعضہ بعضاً ایک حدیث دوسری حدیث کی تفیرا ورشرح کرتی ہے۔ اللہ حدیث یفسر بعضہ بعضاً ایک حدیث دوسری حدیث کی تفیرا ورشرح کرتی ہے۔

خلاصة كلام

یے کہ رفع کے معنی اٹھانے اور اوپر لے جانے کے ہیں۔ لیکن وہ رفع کبھی اجسام کا ہوتا ہے اور کبھی معانی اور اعراض کا ہوتا ہے اور کبھی اقوال اور افعال کا۔ اور کبھی مرتبہ اور درجہ کا۔ جہاں رفع اجسام کا ذکر ہوگا وہاں رفع جسمی مراد ہوگا۔ اور مثلاً جہاں رفع اعمال اور رفع درجات کا ذکر ہوگا وہاں رفع معنوی مراد ہوگا رفع کے بیم عنی تو اٹھانے اور بلند کرنے ہی کے درجات کا ذکر ہوگا وہاں رفع معنوی مراد ہوگا رفع کے بیم عنی تو اٹھانے اور بلند کرنے ہی کے ہیں۔ باقی جیسے شے ہوگی اس کا رفع اس کے مناسب ہوگا۔

(۵) يكرفع كالفظ قرآن كريم مين صرف دو يغيرول كے لئے آيا ہے ايك عيسى عليه السلام اور دوسر ادريس عليه السلام كے لئے۔ كما قال تعالىٰ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ الْدُرِيْسَ إِنَّهُ كَانَا عَلِيَّا۔ اور اور ليس عليه السلام كرفع الْدُرِيْسَ إِنَّهُ كَانَا عَلِيَّا۔ اور اور ليس عليه السلام كرفع الدُرِيْسَ إِنَّهُ كَانَا عَلِيَّا۔ اور اور ليس عليه السلام كرفع

جسمانی کامفصل تذکرہ کتب تفاسیر (۱) میں مذکور ہے۔ لہذا تمام انبیاء کرام میں انہیں دو
پیٹیبروں کو رفع کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ رفع درجات میں تمام انبیاء شریک ہیں ای
رکوع میں اللہ تعالی نے دوسرے انبیاء کے آل کو اس طرح بیان فر مایا وَقَتُ لِهِمُ الْاَنْدِیآءَ مَر
ان کے ساتھ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ نہیں فر مایا کہ معاذ اللہ ان انبیاء کے درجات بلند نہیں کے
گئے اور کیا ان حضرات کی ارواح طیبہ آسان پرنہیں اٹھائی گئیں، اور کیا معاذ اللہ ریسب نی
ذلت کی موت مرے؟

(۲) بیکہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ اور وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینًا اور بَلُ رَفَعَهٔ ..... میں تمام صار حضرت عیسی علیه السلام کی طرف را جع ہیں۔ جن کو سے اور ابن مریم اور رسول اللہ کہا جا تا ہے اور ظاہر ہے کہ عیسی اور سے اور ابن مریم اور رسول بیجہم عین اور جسد خاص کے نام اور لقب ہیں روح کے اساء اور القاب نہیں۔ اس لئے کہ جب تک روح کا تعلق کی بدن اور جسم کے ساتھ موسوم اور کی لقب کے ساتھ ملقب نہیں ہوتی وَ اِذْ اَنَحَدْ رَبُّكَ مِن بَنِی اَدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِیَّتَهُمُ۔ وقوله صلی الله علیه و سلم الارواح جنودوم حندة۔ الحدیث

(۷) میر که بهبود کی ذلت ورسوائی اور حسرت اور ناکامی اور عیسیٰ علیه السلام کی کمال

(۱) حضرت اورليس عليه السلام كرفع الى السماء كامفصل تذكره ذيل كى كتابول بيس ملاحظة فرما كيس تفيير روح المعانى صفحه ١٦٨ جلده وخصائص كبرئ صفحه ١٦٨ جلده المعانى صفحه ١٨٨ جلده وخصائص كبرئ صفحه ١٦٨ جلده اومرقات صفحه ٢٢٣ جلده ومعالم التزيل صفحه ٢٤٨ وفى الرشاد السارى صفحه ٢٢٠ جلده و فق البارى صفحه ٢٢٥ جلده اومرقات صفحه ٢٢٣ جلده ومعالم التزيل صفحه ٢٣٠ جلده وفى النفير ابن جرير صفحه ١٣٠ عمدة القارى صفحه ٢٣٠ جلده وفى النفير ابن جرير صفحه ١٣٠ جلده وفى النفير ابن جرير صفحه ١٣٠ جلده الله رفعه هو حى الى السماء الرابعة وفى الفتو حات الملكية صفحه ١٣٣ جلده واليواقيت والجوام مسفحه ٢٨ جلده الله رفعه الله مكانا عليا وفى الفتو حات صفحه ٢٨ جلده النا بيا دريس عليه السلام بقى حيا بحسده واسكنه الله الى السماء الرابعة ٢٢ ـ

عزت ورفعت بجسد ہ العنصر ی صحیح وسالم آسان پر اٹھائے جانے ہی میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔

(۸) یہ کہ رفعت شان اور علوم رتبت حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں زندہ اہل ایمان اور زندہ اہل علم کو بھی حاصل ہے کما قال تعالی یَسرُ فَدَعُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

(۹) یہ کہ اگر آیت میں رفع روحانی جمعنی موت مراد ہوتو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رفع روحانی جمعنی موت بہود کے آل اورصلب سے پہلے واقع ہوا جیبا کہ آمُ یَـقُـوُلُونَ بِهِ جِنَّةً یَلُ جَاءَ مِلْ کَونَ اللّٰهِ عَنَا لِشَاعِرٍ مَّ جُنُونِ ٥ بَلُ جَاءَ بِالْحَقِ مَا تَحْضَرت صَلَّى اللّٰه علیہ وکم کاحق کو لے کر آناان کے شاعر اور مجنون کہنے سے پہلے واقع مواسی طرح رفع روحانی جمعنی موت کوان کے آل اورصلب سے مقدم ماننا پڑے گا۔ حالا نکہ مواسی طرح رفع روحانی جمعنی موت کوان کے آل اورصلب سے مقدم ماننا پڑے گا۔ حالا نکہ مرزاصا حب اس کے قائل نہیں۔ مرزاصا حب تو (العیاذ باللّٰہ) یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہود سے خلاص ہو کو السطین سے شمیر پنچے اور عرصہ وراز تک بقید حیات رہے اور اسی عرصہ میں اپنے زخموں کا علاج کرایا اور پھر طویل مدت کے بعد یعنی ستاسی سال زندہ رہ کر وفات پائی اور سری گر کے محلّہ خان یار میں مدفون ہوئے اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ لہٰذا وفات پائی اور سری گر کے مطابق عبارت اس طرح ہونی چا ہے تھی۔ و ما فتلوہ بالصلیب مرزاصا حب کے زم کے مطابق عبارت اس طرح ہونی چا ہے تھی۔ و ما فتلوہ بالصلیب بل تحلّی منہ م و ذہب الی کشمیر و اقام فیہم مدۃ طویلة ٹم اماته الله و رفعه بلے۔

(۱۰) یہ کہ رفع روحانی جمعنی موت لینے سے وَ کَانَ اللّٰهُ عَزِیزًا حَکِیْمًا کے ساتھ مناسبت نہیں رہتی۔ اس لئے کہ عزیز اور حکیم اور اس قتم کی ترکیب اس موقعہ پر استعال کی جاتی ہے کہ جہال کوئی عجیب وغریب اور خارت العادات امر پیش آیا ہوا وروہ عجیب وغریب امر جواس مقام پر بیش آیا وہ رفع جسمانی ہے۔ اس مقام پر عزیز أحکیماً کو خاص طور پر اس

لئے ذکر فرمایا کہ کوئی شخص بیر خیال نہ کرے کہ جسم عضری کا آسان پر جانا محال ہے۔ وہ عزت والا اور غلبہ والا اور قدرت والا ہے اور نہ بیر خیال کرے کہ جسم عضری کا آسان پر اٹھایا جانا خلاف حکمت اور خلاف مصلحت ہے۔ وہ حکیم ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں وشمنوں نے جب حضرت سے پر بچوم کیا تو اس نے اپنی قدرت کا کر شمہ دکھلا دیا کہ اپنے نبی کو آسان پر اٹھالیا اور جو دشمن قبل کے ارادہ سے آئے تھے انہی میں سے ایک کو اپنے نبی کا ہم شکل اور شبیہ بنا کر انہیں کے ہاتھ سے اس کوئل کرادیا اور پھر اس شبیہ کے قبل کے بعد ان سب کوشبہ اور اشتباہ میں ڈال دیا۔ مرز اصاحب از اللہ الا وہام میں فرماتے ہیں:

''جاننا جاہے کہ اس رفع سے مرادوہ موت ہے جوعزت کے ساتھ ہوجیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے وَ رَفَعُنهُ مَکاناً عَلِیًّا۔ پھرتح ریفر ماتے ہیں:

لہٰذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع ہے مراداس جگہ موت ہے گر ایسی موت جوعزت کے ساتھ ہوجیسا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت کے اُن کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں فیے مَقُعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِیُكِ مَقُتَدِرِ۔ انتھی۔

رفع کے معنی عزت کی موت نہ کسی لغت سے ثابت ہیں اور نہ کسی محاورہ سے اور نہ کسی اصطلاح ہے۔ محض مرزا صاحب کی اختراع اور گھڑت ہے۔ البتہ رفع کا لفظ محض اعزاز کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے مگر اعزاز رفع جسمانی کے منافی نہیں اعزاز اور رفع جسمانی دونوں جمع ہو سکتے ہیں نیزا گر رفع سے عزت کی موت مراد ہوتو نزول سے ذلت کی بیدائش مراد ہوئی جا ہے اس لئے کہ حدیث میں نزول کو رفع کا مقابل قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ نزول کے یہ عنی مرزا صاحب کے ہی مناسب ہیں۔

رہایہ کہ آیت میں آسان میں جانے کی کوئی تصریح نہیں۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ بَالُ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلدّیهِ۔ (اللّٰہ تعالیٰ نے عیسیٰ کواپی طرف اٹھالیا) اس کلام کے معنی ہی ہیں کہ اللّٰہ کے آسان پراٹھالیا جیسا کہ تَعُرُجُ الْمَلَقِکَةُ وَالرُّوحُ اِلدَّهِ کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اور روح الا مین اللّٰہ کی طرف چڑھتے ہیں یعنی آسان پر۔وقال اللہ تعالیٰ اِلدّے یَصْعَدُ الْکَلِمُ

الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرُفَعُهُ ۱ الله بی کی طرف پاکیزه کلمات چر صح بین اورالله تعالی عمل صالح کواوپراٹھا تا ہے۔ یعنی آسمان کی طرف چر صحت بین۔ اسی طرح بَلُ دَّفَعَهُ اللّهُ اللّهِ مین آسمان پراٹھا یا جانا مراد ہوگا۔ اور جس کو خدا تعالی نے ذرا بھی عقل دی ہے وہ بجھ سکتا ہے بَلُ دَّفَعَهُ اللّهُ اِلَيْهِ کے بیمعنی کہ خدا نے ان کوعزت کی موت دی ، جس طرح لغت کے خلاف بین اسی طرح سیات وسیات وسیات کے خلاف بین۔

دوم بیکهاس آیت گی تفسیر میس حضرت این عباس رضی الله عنها سے باسناد سی منقول ہے لئہ اُر اَدَ اللّٰهُ اَنْ یَسُوفَع عِیْسنی اِلٰی السَّمَاءِ تفسیرابن کشیر صفحه جلد ۱۳ (جب الله تعالیٰ نے عیسیٰ علیه السلام کوآسان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فر مایا۔ الی آخر القصم اس کے علاوہ متعددا حادیث میں آسان پر جانے کی تصریح موجود ہے وہ احادیث عنقریب ہم نقل کریں گے۔

سوم یہ کہ مرزاصاحب کا یہ کہنا کہ رفع سے الی موت مراد ہے جوعزت کے ساتھ ہو جیسے مقربین کی موت ہوتی ہے کہان کی رویس مرنے کے بعد علیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔
اس عبارت سے خودواضح ہے کہ ہَلُ رَّفَعَهُ اللّٰهُ ہے آسان پر جانا مراد ہے اس لئے کہ 
دعلیین "اور" مقعد صدق" تو آسان ہی میں ہیں۔ بہر حال آسان پر جانا تو مرزاصاحب کو 
ہمی تسلیم ہے۔اختلاف اس میں ہے کہ آسان پر حضرت سے بن مریم کی فقط روح گئی یاروح 
ہمی تسلیم ہے۔اختلاف اس میں ہے کہ آسان پر حضرت سے بن مریم کی فقط روح گئی یاروح 
اور جسد دونوں گئے۔سویہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ آیت میں بحسد ہ العنصر کی رفع مراد 
ہے۔

# حیات عیسی علیه الصلوٰة والسلام کی دوسری دلیل

قَالَ الله عَزَّوَجَلَّ

وَإِنْ مِنُ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّالَيُومِ مِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ طَ وَيَوُمَ الْقِينَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا O الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا O

ربط، یہ آیت گزشتہ آیت ہی کے سلسلہ کی ہے گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے رفع الی السماء کا ذکر تھا، جس سے طبعًا یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب رفع الی السماء
کے بعد کیا ہوگا؟ اس آیت میں اس کا جواب مذکور ہے کہ وہ اس وقت تو آسان پر زندہ جیں
مگر قیامت کے نزدیک آسان سے نازل ہوں گے اور اس وقت تمام اہل کتاب ان کی
موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور چندروز دنیا میں رہ کر انتقال فرما ئیں گے اور
روضۂ اقد س میں مدفون ہوں گے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے اور یہود ہے بہود جوان
کر تا کے مدعی جیں ان کو اپنی آئکھوں سے زندہ دیکھ کر اپنی تعلی پر ذکیل اور نادم ہوں گے۔
بیان ربط بعنوان دیگر

گذشتہ آیات میں حضرت میں علیہ السلام کے ساتھ یہود کے کفر اور عداوت کا ذکر تھا۔ اس آیت میں ان کے ایمان کا ذکر ہے کہ رفع الی السماء سے پہلے اگر چہ یہود حضرت میں علیہ السلام کی نبوت سے منکر تھے۔ مگر نزول من السماء کے بعد تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے جانے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے جنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں کوئی شخص اہل کتاب میں سے باقی ندر ہے گا مگر عیسیٰ کے مرنے سے پہلے

ان کی نبوت ورسالت پرضرور (۱) بالضرور ایمان لے آئے گا۔ رفع الی السماء سے پہلے تکذیب اور عداوت تھی۔ نزول کے بعد تصدیق اور محبت ہوگی اور پھراس سب کے بعد قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق و تکذیب اور محبت اور عداوت کی شہاوت ویں گئے تا کہ شہاوت کے بعد فیصلہ سنادیا جائے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آ کیں گے۔اس کے بعدان کی وفات ہوگی۔

تفسيرآيت

اس آیت کی تفسیر میں صحابہ و تابعین وعلماء مفسرین کے دوتول ہیں:

#### قولاقل

مشہوراورجمہور کے فزد کے مقبول اور رائے ہے کہ لِیُو اُسِنَی کی مقبول اور رائے ہے کہ لِیُو اُسِنَی کی طرف راجع ہیں اور راجع ہیں اور معنی آیت کے بیہ ہیں کہ ہیں رہے گا کوئی شخص اہل کتاب میں مگر البتة ضرور ایمان لے آئے گاز مانہ آئندہ یعنی زمانہ فزول میں عیسی علیہ السلام پرعیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن عیسی علیہ السلام ان پرگواہ ہوں گے۔ چنا نچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ مرہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں:

''نباشد نیچ کس از اہل کتاب الاالبته ایمان آر دبعیسیٰ پیش از مردن وروز قیامت عیسیٰ گواہ باشد برایثاں۔''

<sup>(</sup>۱) لِيُسَوَّمِنَنَّ بِسِهِ مِين دوحروف تاكيدين \_ايك لام تاكيداور دومرانون تاكيد مثقله \_ايك ضرور لام تاكيد كا ترجمه ہے اور دومراضر درنون تاكيد كاتر جمه ہے \_ فافهم ذلك واستقم ١١ \_

اور عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے بھی باسناد سیح یہی منقول ہے کہ بسبہ اور مَوْتِه کی ضمیری حضرت عیسی علیه السلام کی طرف راجع ہیں۔ چنانچہ حافظ عسقلانی رحمة الله علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں۔

و بهذا حزم ابن عبال فيما رواه ابن حرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد صحيح ومن طريق ابي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسي و الله انه الان لحي ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون و نقله اكثر اهل العلم ورجحه ابن حرير وغيره (فتح الباري ص٣٥٧ ج٦)

اسی کا ابن عباس نے جزم اور یقین کیا جیسا کہ ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے باسناد سی وایت کیا ہے اور بطریق الی رجاء حسن بھری سے اس آیت کی تفسیر قبل موت عیسیٰ اس آن میں بھی تفسیر قبل موت عیسیٰ اس آن میں بھی زندہ ہیں۔ جب نازل ہوں گے اس وقت ان پرسب ایمان لے آئیں گے اور یہی اکثر اہل علم سے منقول ہے اور اس کو ابن جزیر وغیرہ نے رائج قرار دیا ہے۔

اور قادہ اور ابو مالک ہے بھی یہی منقول ہے کہ قبیل موت ہ کی خمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے۔ (تفسیر ابن جرمرصفحہ ۱ اجلد ۲)

اور حضرت ابوہرریہ کی ایک روایت میں ہے جس کوامام بخاری اور امام مسلم نے

روایت کیاہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بداورمونہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں:۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل المحنزير وينضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السحدة الواحدة خيراله من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة واقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا\_

ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایات ہے ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک عقریب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے درآل حالیکہ کہ وہ فیصلہ کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہوں گے صلیب کوتوڑیں گے اور خزیر کوتل کریں گے ، مال کو بہا دیں گے ، یہاں تک کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا اور ایک سجدہ دنیا اور مافیہا ہے بہتر ہوگا پھر ابو ہریرہ فی فرماتے بین کہا گرچا ہوتو اس کی تصدیق کے لئے بیآ یت پڑھو۔ وَاِنُ مِنُ اَهُ لِ الْدِ جَنْبِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

حافظ عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

وهـذا مـصيـر مـن ابي هريرة رضى الله عنه الى ان الضمير في قوله به ومـوتـه يـعـود عـلـي عيسـيٰ عـليه السلام اي الا ليومنن بعيسي قبل موت عيسـيٰــ (فتح الباري ص٣٥٧ ج٦)

یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس طرح آیت کا پڑھنا اس کی دلیل ہے کہ بہ اور مونہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں یعنی ہر شخص زمانہ آئندہ میں حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پرضرورا بمان لے آئے گا۔

#### ایک وہم کاازالہ

مرزاصاحب کہتے ہیں کہ اقراوا ان شئتم الیٰ آخرہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ ابو ہریرہ کا استنباط ہے جو ججت نہیں۔خلاصہ بیہ کہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ صحابی کا اثر ہے۔۔۔

#### جواب

یہ ہے کہ حدیث، کتاب اللہ کی شرح ہے۔قرآن کریم میں جو چیز اجمالاً مذکور ہے حدیث اس کی تفصیل ہے۔اس لئے فقہاء صحابہ اس تتبع اور تلاش میں رہتے تھے کہ احادیث نبوبيا وركلمات طيبه كے منشا اور ماخذ كايية كتاب الله ہے چلائيں اور ارشا دات نبويه كاكلمات الهبيه يسه استنباط كرين \_ كتاب الله اور حديث رسول الله مين تطبيق اور توفيق دينا اور حديث کی تصدیق اور مزید توثیق کے لئے کتاب اللہ کی کسی آیت سے استشہاد کرنا ہے ہر شخص کا کام نہیں۔جس کوخدائے تعالیٰ نے تفقہ اوراشنباط کی نعمت اور دولت سے سرفراز فر مایا ہو وہی کرسکتا ہےاس طرح حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ کی پیمادت تھی کہا کثر حدیث کی روایت كركے استشہاداً كوئى آيت تلاوت فرمايا كرتے ہيں اور وہ اكثر اپنى رائے سے نہيں ہوتى ، بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی ہے منقول ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ اس کی تصریح فرما دیتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اور بعض مرتبہ اختصاراً فقط آیت کی تلاوت یر ہی اکتفاء فرماتے ہیں۔لیکن تتبع اور استقراء جب کیا جاتا ہے تو دوسری سند ہے اس کے مرفوع ہونے کی تصریح مل جاتی ہے۔ چنانچہ بیآیت بھی ای قبیل سے ہے اور اس کی چند نظائر مدیر ٔ ناظرین کی جاتی ہیں۔

نظيراول

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول تفضل صلوة الجميع صلوة احدكم وحده بخمس وعشرين جزئًا وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلوة الفجر ثم يقول ابوهريرة اقرؤا ان شئتم ان قران الفجر كان مشهودا (اخرجه البخاري ص ٩٠ واحمد بن حنبل في مسنده ص٣٣٣ و ص٣٣٦)

ابوہریر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے پچیس درجہ بڑھ کر ہے اور شیخ کی جماعت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، پھر ابوہریر اللہ کہا کہ اگر قرآن سے اس کی تصدیق وتا سکہ چاہوتو یہ آیت پڑھ لو۔ اِنَّ قُرُانَ الْفَحُرِ کَانَ مَشُهُو دُانَ (بخاری شریف ومسنداحمہ)

## نظيردوم

عن ابى هريرة يقول قال النبى صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذى النخ واقسرأوا ان شئتم يعنى قوله تعالى لايسئلون الناس الحاف (اخرجه البخارى ص١٥٦ واحمد بن حنبل في مسنده ص٥٩٣ج٢)

ابوہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکین وہ نہیں کہ جس کوایک دولقمہ دے کرواپس کردیا جائے۔اصل سکین وہ ہے جوسوال ہی سے بچتا ہواور اگرچا ہوتو یہ آیت پڑھ لو لا یَسُئلُونَ النّاسَ اِلْحَافاً ٥ (بحداری و مسند احمد)

# نظيرسوتم

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مولود الايولد على الفطرة فابواه يهودا نه او ينصرانه او يمحسانه كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم اه

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی یا مجوی بنالیتے ہیں۔ اورا گرجا ہوتو بیآ بیت پڑھ لو فیطر ۔ قاللهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا۔ الآیة (بعداری شریف)

# نظير جہارم

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال حلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقو الرحمن فقال لهامه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعتك قالت بلى يارب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكما اخرجه البخارى ص٥٨٨ وفي رواية قال ابوهريرة اقرأوا ان شئتم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخرجها البخارى ص٢١٦)

ابوہریہ فیصمروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو مثالی طور پر قرابتوں نے دست بستہ عرض کیا کہ ہم قرابت قطع کرنے والوں سے پناہ ما نگتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ جوتم کو وصل کرے اس کو میں اپنے سے ملاوں اور جوتم کو قطع کرے اس سے میں بھی قطع تعلق کروں؟ قرابتوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے پروردگار! اللہ تعالی نے فرمایا پس تہمارے لئے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چا ہوتو یہ آیت پڑھ لے فرمایا اگر واروں کے تعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چا ہوتو یہ آیٹ نے فیصلہ کو فیم کے مسئی نے میں ان تکو گئے ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خوا موقو یہ آیٹ کے فیصلہ کو اور کی شریف صفحہ ۲۱۷)

نظيرينجم

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك و تعالى اعددت لعبادى الصلحين مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين اه (اخرجه البخارى ص ٤٦٠ واحمد بن حنبل)

ابو ہریر اللہ تارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ تعنیں تیار کررکھی ہیں کہ جون آنکھوں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ تعنیں تیار کررکھی ہیں کہ جون آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کا نول نے سنیں اور نہ کی دل میں اس کا خطرہ گذرا۔ اور اگر جا ہوتو یہ آیت پڑھاو۔ فَلَا تَعُلُمُ مُنْ قُرَّةِ أَعُینُوں۔ (بحاری شریف و مسند برھاو۔ فَلَا تَعُلُمُ مُنْ قُرَّةِ أَعُینُوں۔ (بحاری شریف و مسند احمد)

# نظيرششم

ابوہرمری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے۔ وراگر جا ہوتو یہ درخت ہے کہ نبی سوار سوبرس بھی چلے تو قطع نہیں کرسکے گا۔اوراگر جا ہوتو یہ آیت پڑھاو۔ وَظِلِّ مَمُدُودٍ۔ (بخاری شریف ومنداحمہ)

نظيرمفتم

عن ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال مامن مومن الاوانا اولى به فى الدنيا والاخرة واقرأوا ان شئتم النبى اولى بالمومنين من انفسهم اه اخرجه البحارى ص٢٢٣و احمد بن حنبل فى مسنده ص٣٢٤ و ص٣٢٨ ج٢ -

ابوہریرٌ قرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرمومن کے ساتھ میں اس کی جان ہے ہیں اس کی جان سے زیادہ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں قریب ہوں اور اگر چا ہوتو ہے آیت پڑھاو النَّبِیُّ اَوُلٰی بِالْمُوْمِنِیُنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ۔ بخاری شریف ومنداحمہ۔ پڑھاو النَّبِیُّ اَوُلٰی بِالْمُوْمِنِیُنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ۔ بخاری شریف ومنداحمہ۔

نظيرمشتم

عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورائها الناس امن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا - اه - اخرجه الامام الاحمد في مسنده ص ١٣٠١٣،٣١٨،٣١٣،٢٣١)

ابوہریرہ ٔ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک آفاب مغرب سے طلوع نہ کرے اور جب آفاب مغرب سے طلوع نہ کرے اور جب آفاب مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اس کو دیکھ لیس گے تو اس وقت سب ایمان لے آئیں گے۔ مگر اس وقت بیایان نفع نہیں دے گا اور اگر جا ہوتو یہ آیت پڑھا و کا یَنفَعُ نَفُسًا اِیُمَانُهَا۔ (منداحم)

نظيرتهم

نظيردهم

عن ابى هريرة فى حديث طويل عن النبى النبى صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الحمر الاهلية فقال ما انزل الله على فيها الاهذه الاية الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة شرايره\_(بخارى و مسلم و مسند امام احمد ص٢٦٢ ج٢)

ابوہریرۃ راوی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گدھوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشا دفر مایا کہ اس بارے میں مجھ پرکوئی تھم نازل نہیں ہوا۔ مگریہ آیت جامعہ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا يَرَه . (بخاری ومسلم ومسنداحمہ)

حضرات اہل انصاف کوان نظائر سے غالبًا بیاجھی طرح منکشف ہوگیا ہوگا کہ حضرت ابو ہر بر ہ فرجب کسی حدیث کے بعد کوئی آیت استشہاداً ذکر فرماتے ہیں تو وہ مرفوع بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے بعض رواۃ کواس کے مرفوع ہونے کا گمان ہے جبیا کہ مند امام احمد بن غنبل کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

حدثنا عبدالله قال حدثنى يزيد انا سفيان عن الزهرى عن حنظلة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم فيقتل المخنزير ويمحوا الصليب الى ان قال ثم تلا ابو هريرة وان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداه فزعم حنظلة ان اباهريرة قال يومن به قبل موت عيسى فلا ادرى هذا كله حديث النبى صلى الله عليه وسلم اوشئ قاله ابو هريرة انتهى مسند ص ٢٩٠ ج٢ واخرجه ابن كثير ص ٢٣٠ ج٢

یعی خظلہ کہتے ہیں کہ مجھ کومعلوم نہیں کہ بیروایت از اوّل تا آخرسب حدیث مرفوع ہے یا آخری حصد ابو ہر ریوّ گا قول ہے۔واللہ اعلم

اور امام طحاوی نے شرح معانی الا ثار میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول کیا ہے کہ حضرت ابو ہر ریے گی کل روایتیں مرفوع ہیں ۔گو بظاہر وہ موقوف ہوں۔

عن محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن ابى هريرة فقيل له عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال كل حديث ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم معانى الآثار ص١١ ج١٠\_

اورجلال الدین سیوطیؓ نے تفسیر درمنثور کے صفحہ۲۴۲ جلد۲ پراس روایت کومرفوعاً نقل فرمایا ہے وہ بیہ ہے:۔

اخرجه ابن مردویه عن ابی هریرة قال وال رسول الله صلی الله علیه و سلم یوشك ان ینزل فیكم ابن مریم عدلاً یقتل الدحال ویقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویضع المحزیة ویفیض المال حتی یكون السحدة الواحدة لله رب العلمین الخ واقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتب الا لیومنن به قبل موته طموت عیسی بن مریم ثم یعیدها ابوهریرة ثلث مراقاتهی

اور فیسم یُویدگدها کالفظ نهایت صاف طور سے اس کو ظاہر کرد ہاہے کہ اس سے ماقبل کا سب حصہ مرفوع ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اگر بالفرض بیت لیم بھی کرلیا جائے کہ بیابو ہریرہ ہی کا قول ہے تب بھی جمت ہے۔ ایک صحابی کا صحابہ کرام کے جمع میں کسی بات کوعلی الاعلان کہنا اور صحابہ کرام کا اس پر سکوت فر مانا بیا جماع سکوتی کہلاتا ہے اور صحابہ کرام کا اجماع بدا تفاق علائے امت جمت قاطعہ ہے، اور خصوصاً وہ بات کہ جو بار بار اور مختلف مجامع میں کہی گئی ہوا ور صحابہ نے اس پر کوئی اعتر اض ندفر مایا ہواس امر کی قطعی و کیل ہے کہ بیام صحابہ کے نزد کیک بالکل مسلم ہے اگر قابل انکار ہوتا تو ضرور صحابہ اس پر انکار فر ماتے ۔ صحابہ کرام سے بیناممکن ہے کہ ان کے سامنے کوئی قول مشکر کہا جائے اور وہ اس پر انکار نہ فر ما کیس ۔ اس پر انکار نہ فر ما کیس ۔ اس طرف راجع کرنا اور صحابہ کرام سے بیام علی اور مجالس میں اس کو بار بار بیان فر مانا اور کسی صحابی کا اس میں انکار نہ کرنا اور صحابہ کرام سے بیام علی اور صوت کہ دلیل ہے کہ بیام تمام صحابہ کے نزد دیک مسلم تھا۔ حافظ عسقلانی فتح الباری میں فر ماتے ہیں:

وقد احتار كون الضمير بعيسي ابن جرير وبه قال حماعة من السلف وهو الظاهر لانه تقدم ذكر عيسي وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم الى ان المراد قبل موت عيسي كما روى عن ابن عباس قبل هذا فتح البارى

دونوں خمیروں کا یعنی به اور موته کی خمیروں کا حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہونا اس کوامام ابن جریراورسلف کی ایک جماعت نے رائج قرار دیا ہے اور قرآن کریم کا سیاق بھی اس کو مقتضی ہے کیونکہ گذشتہ کلام میں حضرت عیسیٰ ہی کا ذکر ہے اور تابعین اور تبع تابعین کثرت سے اس طرف ہیں کہ آیت کی مرادیہ ہے کہ قبل موت عیسیٰ یعنی علیہ السلام کے مرنے سے پہلے جیسا کہ ابن عباسؓ سے مروی ہے۔

## قول ثانی

آیت کی تفسیر میں دوسرا قول میہ ہے کہ بے کی ضمیر توعیسی علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور قَبْلُ مَوْتِهِ كَامْمِيركتاني كى طرف راجع إورآيت كامطلب بيب كه بركتاني اي مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت ورسالت اوران کی عبدیت برایمان لے آتا ہے جیسا كه الى بن كعب رضى الله عنه كى قرأت وَإِنْ مِّنُ أَهُ لِ الْكِينْ بِ إِلَّا لِيُومِنَنَّ بِ فَبُلَ مَـوُتِهـمُ اسى معنى كى صرت مويد ہے يعنى نہيں ہے كوئى اہل كتاب ميں سے مگروہ ضرورا يمان لے آئیں گےاہیے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ورسالت پر یعنی اس بات پر کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔خدا اور خدا کے بیٹے نہیں تھے۔مگر یہ ایمان چونکہ خروج روح کے وقت ہوتا ہے۔اس لئے شرعاً معتبرنہیں اور نہ آخرت میں نحات کے کے کافی ہے۔اس قرأت میں بجائے قَبُلَ مَوْتِهِ کے قَبُلَ مَوْتِهِمُ بِصِيغَهُ جَعْ آياہِ جو صراحةً اس بات يردلالت كرتا ہے كه قَبْلَ مَوْتِهِمْ كَاضْمِيرا بل كتاب كى طرف راجع ہے۔ لہذااس طرح دوسری قرائت میں بھی قَبُلَ مَوْتِه کی شمیر کتابی کی طرف راجع ہونی جا ہے، تاكه دونوں قرأتيں متفق ہوجائيں۔ حافظ عسقلانی فتح الباری صفحہ ۲۵۷ جلد ۲ میں فرماتے ىلى:

ورحج جماعة هذا المذهب بقراء ة ابى ابن كعب الاليومنن بالضم به قبل موتهم اى اهل الكتاب قال النووى معنى الاية على هذا ليس من اهل الكتب اذيحضره الموت الا امن عند المعاينة قبل خراج روحه بعيسى عليه السلام وانه عبدالله ولكن لا ينفعه هذا الايمان فى تلك الحالة كما قال الله عزو جل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان (فتح البارى ص٢٥٧ ج٦) علاء كم ايك جماعت نه الى بن كعب كي قرأت كى بناء يراس قول كورائ قرارديا ميكموته علاء كم ايك جماعت نه الى بن كعب كي قرأت كى بناء يراس قول كورائ قرارديا ميكموته

کی ضمیر کتابی کی طرف را جع ہے اور اس قول کی بناء پر آیت کے بیم عنی ہوں گے کہ ہر کتابی اپنی روح نکلنے سے پہلے اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ یسیٰ علیہ السلام اللہ کے بند ہے اور رسول تھے۔ گر ایسی حالت میں ایمان اس کو نافع اور مفیر نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولیست التوبة الح یعنی جب موت آجائے تو اس وقت تو بہ مقبول نہیں۔ ہوتا جائے تو اس وقت تو بہ مقبول نہیں۔ (فتح الباری)

# ترجيح ارجح تضحيح اصح

جمہورسلف اورخلف کے نزدیک آیت کی تفسیر میں رائج اور مختار تول اوّل ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے۔ اس لئے کہ اس قول کا دار و مدارا بی بن کعب کی قر اُت پر ہے اور بیقر اُت شاذ ہے۔ کسی صحیح یا سند ہے بھی ثابت نہیں سند کے راوی ضعیف اور مجروح ہیں۔ تفسیر ابن جریہ میں اس قر اُت کی اسانید ذکور ہیں اور علیٰ ہذا اس باب میں جس قدر روایتیں ابن عباس سے مروی ہیں وہ بھی ضعیف ہیں امام جلیل و کبیر حافظ عماد الدین بن کشیر اُ بی تفسیر میں فرماتے ہیں:

واولئ هذه الاقوال بالصحة القول الاول وهو انه لايبقى احد من اهل الكتباب بعد نزول عيسى عليه السلام الا امن به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام ولاشك ان هذا الذى قاله ابن حرير هو الصحيح لانه مقصود من سياق الآى و هذا القول هو الحق كما سنبينه بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان\_آه تفسير ابن كثير ص٢٣٣ ج٣٠٠

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تھے قول فقط یہی ہے کہ دونوں ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور آ بت کی تفسیر اس طرح کی جائے کہ آئندہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعدا یمان لے آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ

السلام بے شک رسول ہیں اور یہی ابن جربر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے اس ہیں کوئی شک نہیں کہ یہی صحیح اور درست ہے کیونکہ سیاق آیت سے عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر مقصود ہے اور یہی قول حق ہے جیسا کہ ہم اس کو دلیل قطعی سے ثابت کریں گے۔اللہ تعالیٰ ہی پراعتاد ہے اور اس پر بھروسہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔

اور دلیل قطعی سے وہ احادیث متواترہ مراد ہیں کہ جن میں صراحۃ بیہ مروی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس وفت کوئی شخص ایسا باقی ندرہے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے پہلے ایمان ندلے آئے۔

## تطبيق وتوفيق

جانا چاہیے کہ دوقراء تیں دومتقل آیتوں کا عکم رکھتی ہیں۔ ابی بن کعب کی قر اُت ہر کتابی کا اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت پر ایمان لا نامعلوم ہوتا ہے اور قر اُت متواترہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ آئندہ میں تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان دونوں قر اُتوں میں کوئی تعارض نہیں دونوں حق ہیں۔ ہرایک قر اُت بمز له متنقل آیت کے ہے جو جست ہے ہر کتابی اپنے مرنے کے وقت بھی حضرت سے علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتا ہے اور جب قیامت کے قریب حضرت سے آسی مازل ہوں گے اس وقت بھی ہر کتابی حضرت سے علیہ السلام پر ضرور ایمان لے ہر کتابی حضرت سے علیہ السلام پر ضرور ایمان لے ہر کتابی حضرت سے علیہ السلام پر ضرور ایمان لے ہر کتابی حضرت میں حضرت میں علیہ السلام کی حیات اور نزول کا ذکر ہے اور اہل کا ذکر ہے اور اہل کا ذکر ہے اور اہل کا تیں گے۔

اور ابی بن کعب کی قرائت شاذہ میں حضرت سے کی حیات اور نزول کا ذکر نہیں۔ نہ حیات کا ذکر ہے جو اہل کتاب اپنی حیات کا ذکر ہے جو اہل کتاب اپنی روح نکلتے وقت لاتے ہیں۔ غرض میے کہ ہر قرائت میں ایک جداوا قعہ کا ذکر ہے جیسا کہ الّسة

غُلِبَتِ المرُّوُم مِين دوقر أتين بين ايك معروف اورايك مجهول -اور برقر أت مين عليحده علیحدہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے یہی وجہ ہے کہ جن حضرات صحابہ اور تابعین سے بیقر اُت شاذہ منقول ہے وہ سب کے سب بالا تفاق حضرت مسے علیہ السلام کے بجسدہ العنصری آسان پر اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب آسان سے اترنے کے بھی قائل ہیں۔ چنانچ تفسیر درمنتور میں ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها اور محمد بن الحنفیه ہے مروی (۱) ہے کہ جولوگ حضرت سے سے پہلے مریں گے وہ اپنی موت کے وقت حضرت سے علیہ السلام یرایمان لاتے ہیں۔اور جواہل کتاب حضرت سے علیہ السلام کے زمانہ نزول کو یا تیں گےوہ تمام حضرت سے پرحضرت سے علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ لہذا ابی بن کعب کی قرائت نزول عیسی سے پہلے مرنے والوں کے حق میں ہے اور قرائت متواترہ ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جونزول کے بعد حضرت مسیح کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے پھریہ کہ اہل کتاب جوایئے مرنے سے پہلے ایمان لاتے ہیں، وہ بھی یہی ایمان لاتے ہیں کو میسی ابھی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ سچیج وسالم آسان پراٹھا لئے گئے جیسا کہ اس روایت ہےمعلوم ہوتاہے۔

اخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن شهر بن حوشب في قوله تعالىٰ وان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موته عن محمد بن على ابن ابي طالب وهو ابن الحنفية قال قال ليس من اهل الكتب احد الااتته الملئكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال يا عدو الله ان عيسىٰ روح الله و كلمته

(۱) وه روايت بير الحرج ابن السندر عن شهر بن حوشب قال قال لى الحراج يا شهر آيت من كتاب الله ماقراء تها الا اعتراض فى نفسى منها شفى قال الله وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وانى اوتى بالاسارى فاضرب اعناقهم ولا اسمعهم يقولون شيئا فقلت رفعت اليك على غيرو جها ان النصراني اذا حرجت روحة ضربته الملائكه من قبله ومن دبره وقالوا اى حبيث ان السميح الذي زعممت انه السلم وابن الله اوشالث ثلثه و القيرا كلص فحد في السامية السلمة وابن الله اوشالث شائه و المن الله السميد السنانية السامة وابن الله المناسبة ا

كذبت على الله وزعمت انه الله ان عيسىٰ لم يمت وانه رفع الى السماء وهو نازل قبل ان تقوم الساعة فلا يبقى يهودى ولا نصراني الاامن به\_ انتهىٰ\_ تفسير درمنثور ص ٢٤١ ج٢\_

(ترجمہ) عبد بن حمید اور ابن منذر نے بروایت شہر بن حوشب محد بن علی بن الحقیہ سے آیت وَاِنَّ مِنُ اَهُلِ الْکُتْبِ اِلَّا لَیُوْمِنَیَّ بِهِ الْح کَتْفیراس طرح روایت کی ہے کہ نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر آتے ہیں فرضتے اس کی موت کے وقت اور خوب مارتے ہیں اس کے چہرے اور سرین پراور کہتے ہیں کہا ہے اللہ کے دشمن! بے شک عیسی اللہ کے خاص روح ہیں شخصی عیسی ابھی نہیں مرے اور شخصی آسان کی طرف اٹھا لئے گئے اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے پس اس وقت کوئی یہودی اور نصر انی باقی نہ رہے گا۔ مگر حضرت سے پہلے نازل ہوں گے پس اس وقت کوئی یہودی اور نصر انی باقی نہ رہے گا۔ مگر حضرت میں میضر ورایمان لائے گا۔

عجب نہیں کہ جس طرح مشرکین کو مرنے کے وقت عقیدہ فاسدہ پرتو نے اور سرزنش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کو بھی حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں غلط عقیدہ کی بناء پرتو نے کی جاتی ہو۔ کے ماقال إِنَّ الَّـذِینَ تَوَفِّهُمُ الْمَلْدِکَةُ ظَالِمِی اَنْفُسِهِمُ فَالْقَوُ السَّلَمُ مَا کُنَّا نَعُمَلُ مِنُ سُوَّءً ط۔

امام ابن جریراورابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب موت کا نزول ہوتا ہے توحق اور باطل کا فرق واضح ہوجاتا ہے جب تک دین حق اور دین باطل کا امتیاز نہ ہوجائے اس وفت تک

(گذشته بیوسته) عبدالله وروحه و کلمته فیؤمن حین لا ینفعه ایمان وان الیهودی اذا حرجت نفسه ضربة الملائکه من قبله و دبره و قالو ای خبیث ان المسیح الذی زعمت انك قتلته عبدالله وروحه فیومن به حین لاینفعه الایمان فاذا كان عند نزول عیسی آمنت به احیاء هم كما آمنت به موتاهم فقال من این اخذتها فقلت من محمد بن علی قال لقدا خذتها من معدنها قال شهروایم الله ماحد ثنیه الا ولكنی اصببت ان اغیظه ۱۲ تفسیر درمنثور ص ۲۲۱ ج۲-

روح نہیں نگلتی۔ای طرح ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پرایمان لے آتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس پرخق واضحِ ہوجا تا ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کی تنیسری دلیل

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ: وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 0 إِذُ قَالَ اللَّه يعينس إنِّي مُتَوَفِّيُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبِعُوكَ فَوُقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْمِ الْقِينَةِ طِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَاحُكُمُ بَيُنَكُمُ فِيُمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥

## ترجمه وتفسير

یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بکڑنے اور آل کرنے کی خفیہ تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور عصمت کی الی تدبیر فرمائی ، جوان کے وہم و گمان ہے بھی بالا اور برتر تھی۔ وہ یہ کہ ایک تعلیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا اور بہودی جب گھر میں داخل ہوئے تو اس ہم شکل کو بکڑ کرلے گئے اور عیسیٰ سمجھ کر اس کو تل کیا اور سوئی پر چڑھایا اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ کوئی تدبیر اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پریشانی دور کرنے اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پریشانی دور کرنے کے لئے یہ فرمایا کہ اے بیٹ کی گھرا و نہیں حقیق میں تم کو تمہارے ان دشمنوں سے بلکہ اس کے لئے یہ فرمایا کہ ایک اور بیا نہیں اور جہان ہی ہے بورا پورالے لوں گا اور بجائے اس کے کہ یہ نا نہجار بچھکو کی گڑ کرلے جا تیں اور حسلیب پر چڑھا تمیں میں بچھکو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور آسمان پر اٹھاؤں گا کہ جہاں کوئی مطہرا ورمعطر جگہیں بہنچا دوں گا کہ جہاں کوئی مطہرا ورمعطر جگہیں بہنچا دوں گا کہ جہاں کوئی مطہرا ورمعطر جگہیں بہنچا دوں گا کہ تجھکو کفر اور عداوت کا رائے بھی محسوس (۱) نہ ہواور مینا نہجار مطہرا ورمعطر جگہیں بہنچا دوں گا کہ تجھکو کفر اور عداوت کا رائے بھی محسوس (۱) نہ ہواور مینا نہجار مطہرا ورمعطر جگہیں بہنچا دوں گا کہ تجھکو کفر اور عداوت کا رائے بھی محسوس (۱) نہ ہواور مینا نہجار

<sup>(</sup>١) اشارة الى الارتباط فَلَمَّا أَحَسَّ عِيُسْنِي مِنْهُمُ الْكُفُرَ ١٢\_

بچھ کو بے عزت کر کے تیرے اور تیرے دین کے اتباع ہے لوگوں کورو کنا جاہتے ہیں۔اور میں اس کے بالمقابل تیرے پیروؤں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب اور فائق رکھوں گاتیرے خدام اور غلام ان پر حکمران ہوں گے اور بیان کے محکوم اور باج گذار موں گے۔قیامت کے قریب تک یوں ہی سلسلہ رہے گا کہ نصاری ہر جگہ یہودیر غالب اور حکمران رہیں گے اور یہوداینی ذلت ومسکنت کا اور حضرت مسیح بن مریم کے نام لیواؤں کی عزت ورفعت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے اور اندر سے تلملاتے رہیں گے۔ یہان تک کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور دجال کوجیل خانہ ہے چھوڑ دیا جائے گا تا کہ یہود بے بہبودا بی عزت اور حکومت قائم کرنے کے لئے اس کے اردگر دجمع ہوجا کیں تو یکا یک عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام بصد جاہ وجلال آسان سے نازل ہوں گے اور د جال کو جو بہود کا بادشاہ بنا ہوا ہوگا اس کوتو خوداینے دست مبارک ہے قتل فر مائیں گےاور باقی یہود کاقتل وقبال اوراس جماعت کا بالکلیہ استیصال امام مہدی اورمسلمانوں کے سپر د ہوگا۔ دجال کے متبعین کو چن چن کرفتل کیا جائے گا نزول ہے پہلے یہودا گرچہ حضرت مسیح کے غلام اورمحکوم تھے مگر زندہ رہنے کی تواجازت تھی مگر حضرت سے کے نزول کے بعد زندہ رہنے کی بھی اجازت نہ رہے گی ایمان کے آؤیا اینے وجود سے بھی دست بردار ہوجاؤ اور نصاری کو حکم ہوگا کہ میرے الوہیت ابنیت کے عقیدہ سے تائب ہوجاؤ اورمسلمانوں کی طرح مجھ کواللہ کا بندہ اور رسول مستمجھوا ورصلیب کوتوڑ دیں گے اور خنزیر کوتل کریں گے اور جزیہ کوختم کریں گے ادر سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہ فرمائیں گے۔

الغرض نزول کے بعداس طرح تمام اختلافات کا فیصلہ فرمائیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں اس طرف اشارہ فرماتے ہیں شُم اِلَیّ مَرُجِعُکُمُ فَاحُکُمُ بَیُنَکُمُ فِیُمَا کُنتُمُ فِینَ اس طرف اشارہ فرماتے ہیں شُم اِلَیّ مَرُجِعُکُمُ فَاحُکُمُ بَیْنَکُمُ فِیْمَا کُنتُمُ فِینَ اس وقت میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ میسی علیہ السلام کے نزول سے یہود کا یہ زعم باطل ہوجائے گاکہ ہم نے حضرت میں کوئل کردیا۔ کہ ما قبال الله تعالی وَقُولِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِینَ کَاکہ ہم نے حضرت میں کوئل کردیا۔ کہ ما قبال الله تعالی وَقُولِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِینَ

عِیُسَی بُنَ مَرُیّمَ رَسُولَ اللهِ ط اور نصاری کابیزعم باطل ہوگا کہ وہ خدایا خدا کے بیٹے ہیں اور حیات میں کے مسئلہ کا فیصلہ ہوجائے گا اور روز روشن کی طرح تمام عالم پربیدواضح ہوجائے گا کہ عیسی علیہ السلام اس جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھائے گئے تھے اور اس جسم کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے تھے اور اس جسم کے ساتھ آسان سے اترے ہیں۔

## لفظ توفى كي شحقيق

قبل اس کے کہ ہم آیات کی مفصل تغییر کریں لفظ تونی کی تحقیق ضروری ہجھتے ہیں۔۔
تونی وفا سے مشتق ہے جس کے معنی پورا کرنے کے ہیں، یہ مادہ خواہ کسی شکل اور کسی ایکت میں ظاہر ہو گر کمال اور تمام کے معنی کو ضرور لئے ہوئے ہوگا کہ سا قال تعالیٰ اَوُ فُو اُ بِعَهُدِی اُو فِ بِعَهُدِ کُمْ تم میرے مہدکو پورا کرومیں تمہارے مہدکو پورا کروں گا وقال تعالیٰ وَاوُ فُ الْکُیْلَ اِذَا کِلُتُمُ ناپ کو پورا کروجب تم ناپو یُو فُو وُ بِالنَّذُرِ اپنی نذروں کو پورا کر حجب تم ناپو یُو فُو وُ بِالنَّذُرِ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں وَاِنَّمَا تُوفَّوُ وَ اَلْجِدا اِجِرا مِن مِن مِن مِن الْجِدا الْجِرا بِرا الْجِرا الْجَرَا الْجَرَا الْحَدِلُ وَ مَن الْجَابُ الْحَدِلُ وَ الْجَرَا الْجَرَا الْحَدَلُ الْحَدَلُ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

اورلفظ توفی جوای مادہ لیعنی وفاہے شتق ہے اس کے اصلی اور حقیقی معنی احذ الشئی وافیا کے ہیں بیعنی کی چیز کو پورا پورالے لینا کہ باتی کچھ نہ رہے قرآن اور حدیث اور کلام عرب میں جس جگہ بھی یہ لفظ مستعمل ہوا ہے سب جگہ تو فی سے استیفاء اور اکمال اور اتمام ہی کے معنی مراد لئے گئے ہیں۔ تو فی سے اگر کسی جگہ موت کے معنی مراد لئے گئے ہیں تو وہ کنا بیت اور لزوماً مراد لئے گئے ہیں س لئے کہ استیفاء عمر اور اتمام عمر کے لئے موت لازم ہے۔ تو فی عین موت نہیں بلکہ وت تو تو فی بمعنی اکمال عمر اور اتمام زندگی کا ایک تمرہ واور نتیجہ ہے چنا نچہ لسان العرب صفحہ ۲۸ جلد ۲ میں ہے:

تـوفي الميت استيفاء مدته التي وفيت له وعدد ايامه وشهوره واعوامه في

الدنیا۔ بعنی میت کے توفی کے معنی بیہ ہیں کہاس کی مدت حیات کو بورا کرنااوراس کی دنیاوی زندگی کے دنوں اور مہینوں اور سالوں کو پورا کر دینا۔مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا وصال یا انتقال ہوگیا۔وصال کےاصلی معنی ملنے کے ہیں اورانتقال کےاصل معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوجانے کے ہیں۔ بزرگوں کی موت کوموت کے لفظ ہے تعبیر کرنا عرف میں خلاف ادب سمجھا جاتا ہے اس لئے بجائے موت کے لفظ وصال اور انتقال مستعمل ہوتا ہے۔ یعنی اپنے رب سے جاملے اور دار فانی سے دار جاو دانی کی طرف انتقال فرمایا اور بھی اس طرح کہتے ہیں کہ فلال بزرگ رحات فرمائے عالم آخرت ہوئے یا پیہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس عالم ہے رخصت ہوا یا فلاں شخص گزر گیا۔ تو کیا اس استعمال ہے کوئی شخص بی*ہ بمجھتا ہے ک*ہ وصال اور انتقال اور رحلت اور رخصت وغیرہ ان الفاظ کے حقیقی اور<sup>ا</sup> اصلی معنی موت کے ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ مجھتا ہے کہاصلی اور حقیقی معنی تو اور ہیں۔تشریف اورتکریم کی غرض ہے بزرگوں کی موت کو وصال اورانقال کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔اس طرح تو فی کے لفظ کو سمجھئے کہ اصلی اور حقیقی معنی تو استیفاءاور ا کمال کے ہیں۔ مگر بعض مرتبہ بغرض تشریف ونکریم کسی کی موت کوتو فی کےلفظ سے کنایة تعبیر کر دیا جا تا ہے جس سے قادیان اور ر بوہ کے احمق اور نا دان سمجھ گئے کہ تو فی کے قیقی معنی ہی موت کے ہیں۔

علامہ زخشر ی اساس البلاغہ ص ۳۰ ج۲ میں تصریح فرماتے ہیں کہ تو فی کے حقیق اور اصلی معنی استیفاءاوراسکمال کے ہیں اور موت کے معنی مجازی ہیں۔

وفى بالعهد واوفى به وهو وفى من قوم وهم اوفياً واوفاه واستوفاه وتوفاه استكمله ومن المحاز توفى وتوفاه الله ادركته الوفاة\_ اه

اورعلی بذاعلامه زبیدی تاج العروس شرح قاموس ۳۹۳ جامیس فرماتے ہیں۔
وفی الشی وفیاتم و کثر فهو وفی وواف بمعنی واحد و کل شیء بلغ
الکمال فقدوفی و تم و منه اوفی فلانا حقه اذا اعطاه وافیا واوفاه فاستوفی
و تـوفاه ای لم یدع شیئا فهما مطاوعان لاوفاه ووفاه ومن المحاز ادر کته

الـوفاة اي المنية والموت وتوفي فلان اذا مات توفاه الله عزو حل اذا قبض نفسه\_ آه\_

اب ہم چندآ بیتی ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں جس سےصاف طور پر بیہ معلوم ہوجائے گا کہ تو فی کی حقیقت موت نہیں بلکہ تو فی موت کےعلاوہ کو ئی اور شے ہے۔ ۔

آيت اوّل

اَللَّهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْانْحَرَى إلى اَجَلِ مَّسَمَّى.

لیمیٰ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے، روحوں کو جب وقت ہوان کے مرنے کا اور جونہیں مرے ان کو قبض کرتا ہے وقت نیند کے پس روک لیتا ہے ان کو جن پر مقدر کی ہے اور واپس بھیج دیتا ہے ان کو وقت مقرر تک ۔

ال آیت سے صاف ظاہر ہے کہ تونی بعینہ موت کا نام نہیں بلکہ تونی موت کے علاوہ کوئی اور شے ہے کہ جو بھی موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے اور بھی نیند کے ساتھ بعنی تمہاری جانیں خدا کے قضہ اور تصرف میں ہیں۔ ہرروز سوتے وقت تمہاری جانیں کھینچتا ہے اور پھر جان واپس کر دیتا ہے۔ مرنے تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور جب موت کا وقت ہوتا ہے تو پھر جان کھنچنے کے بعد واپس نہیں کی جاتی ۔

خلاصہ یہ کہ آیۃ ہذامیں تونی کی موت اور نیند کی طرف تقسیم اس امر کی صری دلیل ہے کہ تو فی اور موت الگ الگ چیزیں ہیں اور حین حدو تھا کی قید ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ توفی موت کے وقت ہوتی ہے عین موت نہیں ورنہ خود شے کا اپنے لئے ظرف ہونا لازم آتا ہے۔ لسان العرب ہے ہم ابھی نقل کر بچے ہیں کہ توفی کے معنی استیفاء اور اسکمال لعنی کسی شے کو پور الپور الینے کے ہیں۔ صاحب لسان توفی کی حقیقت بیان کردینے کے بعد تعین موصوفہ کی تفییر فرماتے ہیں:

ومن ذلك قبوليه عزوجل الله يتوفى الانفس حين موتها اي يستوفي

ملدة اجالهم في الدنيا واما توفي النائم فهو استيفاء وقت عقله وتميزه الى ان نام\_لسان العرب ص٢٨٠ ج٠٠\_

لینی مرنے کے وقت جان اور روح پوری پوری کے لی جاتی ہے اور نیند کے وقت عقل اور ادراک اور ہوش اور تمیز کو پورا پورا کے ایاجا تاہے۔

حاصل بیر کرتوفی کے معنی تو وہی استیفاء اور احد الشئی و افیا لیعنی شے کو پورا پورا لینے ہی کے رہے۔ توفی میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں صرف توفی کے متعلق میں تبدیلی ہوئی۔ ایک جگہ توفی کامتعلق موت ہے اور دوسری جگہ نوم (نیند)۔

#### آيت دوم

وَهُوَ الَّذِی یَتَوَقَّکُمُ بِاللَّیلِ۔ وہی ہے کہ جوتم کورات میں پورا پورا کھینج لیتا ہے اس مقام پر بھی توفی موت کے معنی میں منتعمل نہیں ہوا بلکہ نیند کے موقع پر توفی کا استعال کیا گیا۔ حالا نکہ نوم میں قبض روح پورانہیں ہوتا۔

آ بیت سوم

رَ اللهِ مَا يَتُوفُهُنَّ الْمُوتُ مُ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ تا آس کہ عمر ایشاں را تمام کندمرگ

تعنی یہاں تک کہموت ان کی عمرتمام کردے۔

اس آیت میں توفی کے معنی اتمام عمر اور اکمال عمر کے لئے گئے ہیں علاوہ ازیں قرآن پاک میں جا بجاموت کے مقابلہ میں حیات کو ذکر فر مایا ہے۔ توفی کو حیات کے مقابل نہیں ذکر فر مایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ توفی کی حقیقت موت نہیں۔ ورنہ اگر توفی کی حقیقت موت نہیں۔ ورنہ اگر توفی کی حقیقت موت ہوتی توجس طرح جا بجاموت کے مقابل حیات کا ذکر کیا جاتا ہے ای طرح توفی کے

مقابل بھی حیات کا ذکر کیا جاتا۔ چندآ بیتی ہدیة ناظرین کرتے ہیں جن میں حق تعالیٰ نے حیات کوموت کے مقابل ذکر فرمایا ہے توفی کے مقابل ذکر فرمایا ہے توفی کے مقابل ذکر نہیں فرمایا۔ قال تعالیٰ:

(١) يُحُبِي الْأَرْضَ بَعُدَمَوُتِهَا

(٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كِفَاتًا أَحُيَآءً وَّامُوَاتًا

(٣) يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

(٤) هُوَ اَمَاتَ وَاَحُيْي

(٥) يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

(٦) أَمُوَاتٌ غَيْرُ أَحُيَآءٍ.

(٧) وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَايَمُونُ

(٨) لَايَمُونَ فِيُهَا وَلَا يَحُيٰي

(٩) كَذَٰلِكَ يُحُيى اللَّهُ الْمَوُتَى

(١٠) يُحْيِيُ وَيُمِينُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ طـ

ان آیات اور آئمہ لغت کی تصریحات سے یہ بات بخوبی منکشف ہوگئی کہ توفی کی حقیقت موت نہیں بلکہ توفی ایک جنس کا درجہ ہے جس کے تحت میں کئی فردمندرج ہیں۔ حیوانیت بھی انسانیت میں ہوکر پائی جاتی ہے اور بھی فرس کے ساتھ وغیر ذلک چنانچہ حافظ ابن تیمیدر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لفظ التوفى في لغة العرب معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة انواع احدها توفى النوم، والثاني توفى الموت والثالث توفى الروح والبدن جميعاً اه الحواب الصحيح ص٢٨٣ ج٢\_

لغت عرب میں توفی کے معنی استیفاء پورا پورا لینے کے ہیں اور توفی کی تین قسمیں ہیں ایک توفی نوم بعنی نینداور خواب کی توفی اور دوسری توفی موت کے وقت روح کو پورا پورا تبض کر لینا۔ تیسری توفی الروح والجسد لیعنی روح اور جسم کو پورا پورا لے لینا۔ آہ۔

لینی روح اورجسم دونوں کوآسان پراٹھالینا اورجن ائمہ لغت نے توفی کے معنی قبض روح کے لکھے ہیں انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ فقط قبض روح کوتو فی کہتے ہیں۔اورا گرقبض روح مع البدن ہوتو اس کوتو فی نہیں کہتے بلکہ اگر قبض روح کے ساتھ قبض بدن بھی ہوتو بدرجہ اولی توفی ہوگی۔ جب بیٹا بت ہوگیا کہ توفی ایک جنس ہے اور نوم (نبیند) اور موت اور رفع جسمانی بیاس کے انواع اور اقسام ہیں اور بیمسلم ہے کہ نوع اور شم معین کرنے کے لئے قرید کا ہونا ضروری اور لازمی ہے اس لئے جہاں لفظ توفی کے ساتھ موت اور اس کے لوازم کا ذکر ہوگا اس جگہ توفی سے موت مرادلی جائے گی ، جیسے:۔

قُلُ يَتُوَفَّكُمُ مَلَكُ الْمَوُتِ الَّذِى وُكِلَ بِكُمْ۔ اے ہمارے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ پورا پورا پکڑے گاتم کو وہ موت کا فرشتہ جوتم پر مسلط کیا گیا ہے۔

اس مقام پر ملک الموت کے قرینہ سے توفی سے موت مراد لی جائے گی اور جس جگہ توفی کے ساتھ نوم لیخن خواب اور اس کے متعلقات کا ذکر ہوگا اس جگہ توفی سے نوم کے معنی مراد لئے جائیں گے جیسے:

وُهُوَ الَّذِی یَتُوَفْکُمُ بِاللَّیُلِ وہی خداتم کورات میں پورا پورالیتا ہے۔ لیل کے قرینہ سے معلوم ہوا کہ اس جگہ توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔ ابونواس کہتا

*-*

فلما توفاه رسول الكراي

یعنی نیند کے قاصد نے اس کو پورا پورا لیے لیا یعنی سلا دیا۔ اس شعر میں بھی توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں اور جس جگہ تونی کے ساتھ رفع کا ذکر ہویا اور کوئی قرینہ ہوتو وہاں توفی سے رفع جسمانی مراد ہوگا۔ اور مرزاصا حب بھی ، دعویٰ مسیحت سے پہلے توفی کے معنی موت کے نہیں سمجھتے تھے جسیا کہ براہین احمد میصفحہ ۵۵۷ پر کھتے ہیں کہ اِنّے مُتَوَقِیْکَ لیتن میں جھے کے کہیں محمد میں کا اور اس کتاب کے صفحہ ۸۹۸ اور ۵۰۴ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جھے کو پوری نعمت دوں گا اور اس کتاب کے صفحہ ۸۹۸ اور ۵۰۴ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

زنده ربنااورنهایت عظمت اورجلال کے ساتھ دوبارہ دنیامیں آناتشلیم کیا ہے۔

خلاصة كلام

یہ کہ توفی کے اصلی معنی پوراوصول کرنے اور ٹھیک لینے کے ہیں، قرآن کریم نے لفظ توفی کونوم اور موت کے معنی میں اس لئے استعالی کیا کہ اہل عرب پرموت اور نوم کی حقیقت واضح ہوجائے۔ جاہلیت والے اس حقیقت سے بالکل بے خبر سے کہ موت اور نوم میں حق تعالیٰ کوئی چیز بندہ سے لیتے ہیں عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مرکر نیست ونا بود ہوجا تا ہے۔ موت کوفنا اور عدم کے مترادف ہجھتے تھاس لئے وہ بعثت اور نشا ہ ثانیہ کے منکر تھا للہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لئے ارشاوفر مایا فی کُ یَتَوفّ کُمُ مَلَكُ الْمَونِ الَّذِی وُ جِلَ بِکُمُ بِنَا اللہ وَ اِنْ ہُونِ اللہ کا اِنْ ہُونِ اللہ کی ایا نت بیلہ موت کا فرشتہ تم سے اللہ کا پورا پورا حق وصول کر لیتا ہے یعنی وہ ارواح کہ جو اللہ کی امانت بیل وہ تم سے لئہ کی جو اللہ کی امانت ہیں وہ تم سے لئہ کی جات ہیں اور اللہ کے یہاں محفوظ رہتی ہیں۔ قیامت کے دن پھر یہی ارواح تہ متحال کے لئے پیش ہوں گی۔ ارواح تمہارے اجسام کے ساتھ متعلق کرے حساب کے لئے پیش ہوں گی۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب قدس سرۂ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رُل گئے تم جان ہووہ فرشتہ لے جاتا ہے فنانہیں ہوتے۔انتہاں۔ شاہ صاحب نے اپنے ان مختصر الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فر مایا کہ جس کی ہم نے وضاحت کی۔ اس آیت میں بھی توفی کے معنی موت کے نہیں بلکہ حق وصول کرنے کے بیں۔ موت دینے والا تو صرف وہی محی اور ممیت ہے۔ ملک الموت تو اللّٰد کاحق وصول کرنے والا ہے۔

## آيت توفي كي تفتير

جب توفی کے معنی معلوم ہو گئے تواب آیت توفی کی تفسیر سنیے یہود ہے بہبود نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھی اس کو محسوس فر مالیا۔ کما قال فَلَمَّ اَحَسَّ عِیْسنی مِنْهُمُ الْکُفُر۔ تواللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی فر مائی کہ اے عیسیٰ گھبراؤ مت۔ بہتو تدبیریں کر ہی دہ بیں ہم بھی تدبیریں کر ہی دہ بیں ہم بھی تدبیریں کر دہی دہ بیں ہم بھی تدبیریں کر دہے ہیں عنقریب تم کو معلوم ہوجائے گا۔

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے ان پانچ وعدوں کا ذکر فر مایا ہے۔ جواللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فر مائے ایک تو فی ، دوم رفع اور تطہیر من الکفاریعنی کا فروں سے پاک کرنا اور چہار متبعین کا مئرین پر قیامت تک غالب اور فاکق رہنا اور پنجم فیصلہ اختلا فات ۔ اوّل کے تین وعد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابر کات کے متعلق ہیں اور چوتھا خدام کے متعلق ہے اور پانچواں وعد ہ فیصلہ کے متعلق ہے جس کا تعلق سے سے ہے۔

### (۱)وعدهٔ توفی

جمہور صحابہ اور تابعین اور عامہ سلف وخلف اس طرف گئے ہیں کہ آیت میں توفی ہے موت کے معنی مراد ہیں یعنی پورا بورا اور ٹھیک ٹھیک موت کے معنی مراد ہیں یعنی پورا بورا اور ٹھیک ٹھیک ہے لینا۔ کیونکہ مقصود حضرت عیسی علیہ السلام کی تسلی اور تسکین ہے کہ اے عیسی تم ان دشمنوں

کے ہجوم اور نرغہ سے گھبراؤ نہیں میں تم کو پورا پوراروح اور جسم سمیت ان نابکاروں سے چھین لوں گا۔ بینا بکار اور نا نہجاراس لاکت نہیں کہ تیرے وجود باوجود کوان میں رہنے دیا جائے۔ اس ناقدردانی اور ناسپای کی سزایہ ہے کہ ان سے اپن فعمت واپس لے لی جائے۔ حضرت مولا ناالشاہ سید محمد انور نور اللہ وجہہ یوم القیمة ونضر (آمین) فرماتے ہیں۔

وجوه لم تكن اهلا لخير

فياخذ منهم عيسي اليه

یہ چہرے خیر کے قابل نہ تھاس لئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کوان سے لے کر این طرف تھینچ لیا۔

ويرفعه ولا يبقيه فيهم

كاخذ الشيء لم يشكر عليه

اورا پی طرف اٹھالیا اور ان میں نہ چھوڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوان سے ایسا لے لیا جیسا کہ اس سے کو الے اسے کہ جس کی ناقدری کی جائے۔

وحيزكما يحاز الشي حفظا

واواه اولى ماوى لديه

اوران سے چھین کراینے پاس محفوظ رکھااورا پنے یہاں ان کوٹھ کا نا دیا۔

اس مقام پرموت کے معنی مناسب نہیں اس لئے کہ جب ہر طرف سے خون کے پیا سے اور جان کے لیوا کھڑے ہوئے ہوں تو اس وقت تسلی اور تسکین خاطر کے لئے موت کی خبر دینا یا موت کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ وشمنوں کا تو مقصود ہی جان لینا ہے اس وقت تو مناسب سے کہ بیکہا جائے کہ تم گھبراؤ نہیں ہم تم کو تمہارے دشمنوں کے نرغہ سے تھے وسالم نکال لے جائیں گے۔ تمہارا بال بھی برکا نہ ہوگا۔ ہم تم کو دشمنوں کے درمیان سے اس طرح اٹھالیں گے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا بال بھی برکا نہ ہوگا۔ ہم تم کو دشمنوں کے درمیان سے اس طرح اٹھالیں گے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا ساری بھی نہ ملے گا آیت میں اگر تو فی سے موت کے اٹھالیں گے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا ساری بھی نہ ملے گا آیت میں اگر تو فی سے موت کے

معنی مراد ہوں توعیسیٰ علیہ السلام کی توتسلی نہ ہوگی۔البتہ یہود کی تسلی ہوگی اور معنی آیت کے سیہ ہول کے کہا ہے یہود ایم بالکل نہ گھبراؤ اور نہ سے کے تل کی فکر کرد۔ میں خود ہی ان کوموت دول گا اور تمہاری تمنا اور آرز و پوری کرول گا خود بخود تمہاری تمنا پوری ہوجائے گی۔ تمہیں کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔

(۲) نیز میہ کہ تو فی جمعنی الموت تو ایک عام شے ہے جس میں تمام مومن اور کافر،
انسان اور حیوان سب ہی شریک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے جو خاص
طور پران سے تو فی کا وعدہ فر مایا گیا؟ قرآن کریم کے تتبع اور استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ
تو فی کا وعدہ حق تعالیٰ نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی سے ہیں فر مایا۔

(۳) نیز وَمَکُرُوا و مَکُرَ اللهٔ ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ توفی ہے پوراپورالینا اور آسان پراٹھایا جانا مراد ہے کیونکہ باجماع (۱) مفسرین وَمَکُرُوُا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آل اور صلیب کی تدبیریں مراد ہیں اور مَکُرُ وَ الله حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدبیر مراد ہے اور مَکُرُ وَ الله کُو مَکُرُوُا کے مقابلہ میں لانے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ یہود کا مکر اور ان کی تدبیر تو نیست اور ناکام ہوئی اور اللہ سجانہ کا مکر اور اس کی تدبیر غالب علی امرہ ۔ جیسے:

اِنَّهُمْ یَکِیُدُونَ کَیُدًا وَّاکِیُدُ کَیُدًا۔ وہ بھی تدبیر کررہے ہیں اور میں بھی تدبیر کررہا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

<sup>(</sup>۱) قبوله تعالى: ومكروا اى بالقتل ومكر الله اى باالرفع الى السماء كما هو مصرح فى التفسير الكبيسر ص٢٦ ج٢ ـ ابن كثيسر ص٢٢ ج٢ ـ درمنشور ص٣٦ ج٢ ـ كشاف ص٣٩ ج١، بيضاوى ص١١ ج٢ ـ بحرالمحيط ص٢٧٢ ج٢، ص٥٠ ٢ ج٢، روح المعانى صد .... حد البيضاوى ص١١ ج١، حلالين ص٠٥٠ مناسراج المنير ص٥١ ٢ ج١، تساريخ كامل ابن الاثير ص١١٠ ج١، حلالين ص٥٠٠ ابوالسعود ص١٣٥ - ١ -

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدُنَا لِمَهُلِكَ اَهُلِهِ وَإِنَّا لَطِدِقُونَ 0 وَمَكَرُوا مَكُرًا وَّمَكَرُنَا مَكُرًا وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ 0 فَانُظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمُ آنَّا دَمَّرُنْهُمُ وَقَوْمَهُمُ اَجُمَعِينَ۔

قوم ثمود نے آپس میں کہا کہ تعمیں اٹھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح (علیہ السلام)
اور ان کے متعلقین کوتل کر ڈالیں اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہددیں گے کہ ہم اس موقعہ پر حاضر نہ تھے اور ہم ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اس طرح انہوں نے صالح علیہ السلام کے تل کے مشور سے اور تدبیریں کیں اور ہم نے بھی ان کے بچانے کی خفیہ تدبیر کی کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی وہ یہ کہ بہاڑ سے ایک بھاری بچھر لڑھک کران پر آگرا جس سے دب کر ان کوخر بھی نہ ہوئی وہ یہ کہ بہاڑ سے ایک بھاری بچھر لڑھک کران پر آگرا جس سے دب کر سب مرکئے (کمافی الدرالمنثور) دکھ لوکہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے اپنے مکر اور تدبیر سے سب کوغارت کر ڈالا۔

ای طرح اس آیت میں ومکروا کے بعد ومکر اللّٰد مذکور ہے۔

جس سے ق تعالی شائے کو یہ بتلا نامقصود ہے کہ یہود نے جولل کی تدبیر کی وہ تو کارگر نہ ہوکی گرہم نے جوان کی حفاظت کی نرالی اور انوکھی تدبیر کی وہی غالب ہوکر رہی پس اگرروح اورجسم کا پورا پورالینا مراد نہ لیا جائے بلکہ تو فی سے موت مراد لی جائے تو یہ کو کی ایس تدبیر نہیں جو یہود کی مغلوبی اور ناکامی کا سب بن سکے۔ بلکہ موت کی تدبیر تو یہود کی عین تمنا اور آرز و کے مطابق ہے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی تدبیر یں کیس اور اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت کی تدبیر کی مقاظت کی تدبیر میں کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کی تدبیر کی کررہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم ترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔
تدبیر کررہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔

الله تعالی نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو کفار مکہ کے منصوبوں ہے آگاہ کیا اور صحیح سالم آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرادی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا وَمَکُرُوا وَمَکُرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَیْرُ الْمَا کِرِیْنَ۔

لیمیٰ یہود نے آپ کے تل کی تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی تدبیری کہ دشمنوں کے ہاتھ سے سیح وسالم نکال کر آسمان کی طرف ہجرت کرادی اب اس ہجرت کے بعد مزول اور تشریف آوری زمین کے فتح کرنے کے اگئے ہوگی ۔ جبیبا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پچھ عرصہ بعد مکہ فتح کرنے کے اگئے تشریف لائے اور تمام اہل مکہ مشرف باسلام ہوئے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کر نین کو فتح کرنے کے لئے نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے یعنی کرفع الی السماء۔

#### وعده دوم

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: وَرَافِعُكَ إِلَىَّ

یعن اے پیٹی میں تم کواپی جانب اٹھاؤں گاجہاں کسی انسان کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی جہاں میں انسان کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی جہاں میرے فرشتے رہتے ہیں وہاں تم کورکھوں گا۔اس آیت میں رفع ہے رفع جسمانی مراد ہے۔اس کئے کہ:

(۱) دَ افِعُکَ میں خطاب جسم مع الروح کوہے۔

(۲) رفع درجات تو حضرت عیسیٰ علیه السلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور رفع روحانی بصورت موت ، بیمرز اصاحب کے زعم کے مطابق خود مُتَو فِیْکُ سے معلوم ہو چکا ہے۔ الہذا دوبارہ ذکر کرنا موجب تکرارہے۔

(۳) نیز رفع روحانی ہر مرد صالح اور نیک بخت کی موت کے لئے لازم ہے اس کو خاص طور پر بصورت وعدہ بیان کرنا ہے معنی ہے۔

(س) نیز با تفاق محدثین ومفسرین ومورخین بیآیتی نصارائے نجران کے مناظرہ اور ان کے عقائد کی اصلاح کے بارے میں اتریں ہیں اور ان کا عقیدہ بیتھا کے عیسیٰ علیہ السلام

صلیب پرچڑھائے گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہوکر آسان پراٹھائے گئے۔لہذا اگر رفع الی السماء کاعقیدہ غلط اور باطل تھا تو قرآن نے جس طرح عقیدہ ابنیت اور عقیدہ تثلیث اور عقیدہ قلل اور صلیب کی صاف صاف لفظوں میں تر دید کی تو اس طرح رفع الی السماء کے عقیدہ کی بھی صاف صاف لفظوں میں تر دید ضروری تھی اور جس طرح وما قدہ اور ماصلوہ کھیدہ کی بھی صاف صاف لفظوں میں تر دید ضروری تھی اور جس طرح وما قدہ اور ماسلوہ کہ کہ کرعقیدہ تن وصلیب کی تر دید ضروری تھی۔سکوت اور مہم الفاظ سے نصاری کی تو کیا اصلاح ہوتی مسلمان بھی اشتباہ اور گراہی میں پڑگئے۔

نیز اگرتوفی اور رفع ہے موت اور رفع روحانی مراد ہوتو وعد ہ تظہیر من الکفار اور وعد ہ کفعن بنی اسرائیل کی کوئی حقیقت اور اصلیت باتی نہیں رہتی جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاِذُ کَفَفُتُ بَینی اِسُرائیل کی کوئی حقیقت اور اصلیت باقی نہیں رہتی جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد کے وَاِذُ کَفَفُتُ بَینی اِسُرائیل عَنُكَ اِذُ جِئتَ ہُم بِالْبَیّنِتِ اس آبیت میں حق جل شانۂ کے ان انعامات اور احسانات کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن حق جل شانۂ بطور امتنان عیسی علیہ السلام کویا د دلا کیں گے ان میں سے ایک احسان میہے کہ تجھ کو بنی اسرائیل کی دست درازی ہے محفوظ رکھا۔

#### وعدهٔ سوم

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرا وعدہ بیفر مایا کہ میں بچھ کواپنے اور تیرے دشمنوں بینی کا فرول سے پاک کروں گا۔اوران کے ناپاک اور بحس پڑوس میں بچھ کونہیں رہنے دوں گا۔ بلکہ نہایت مطہراور معطر جگہ میں بچھ کو بلالوں گا۔لفظ مطہرک، کفراور کا فروں کی نجاست کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال فر مایا کما قال تعمالیٰ اِنَّمَا الْمُشُرِ کُوُن نَحَسٌ یعنی بینجس اور گندے آپ کے جسم مطہر کے قریب بھی نہ آنے پائیں گے اور دوسری جگہ ارشاد مینجس اور گندے آپ کے جسم مطہر کے قریب بھی نہ آنے پائیں گے اور دوسری جگہ ارشاد

ہے وَاِذُ كَفَفُتُ بَنِى اِسُرَائِيُلَ عَنُكَ ۔اوراس وقت كويادكركہ جب بن اسرائيل كوتيرے پاس آنے سے روك دیا۔ پس اگر خدانخواسته آل اور صلب میں كامیاب ہو گئے تو پھراس تطہیر اور كف كے وعدہ اور انعام كى كوئى حقیقت باقى نہیں رہتی۔

چنانچةنسير درمنتورصفحه ٣٦ جلد ٢ ميں حسن بصري ہے اس آيت كي تفسير ان الفاظ ميں مروى ب يعنى و مخلصك من اليهود فلا يصلون الى قتلك ليمن تطهير من الكفار سے بیمراد ہے کہا ہے میسیٰ میں جھے کو بہود ہے چھوڑاؤں گااوران کو تیرے قل تک بھی رسائی نه موكى اور إذْ كَفَفُتُ بَنِي إِسُرَآئِيُلِ. آلاية كي آيت مين ايك خاص لطافت بوه يكه عيسى عليه السلام كى محفوظيت كواس عنوان سے بيان فرمايا كَفَفُتُ بَنِسَى إِسُرَائِيلَ عَنُكَ، اور كَفَفُتُ بمعنى نَجَّيتُ كامفعول به بني اسرائيل كوقر ارديا اور لفظ عنك بعد مين ذكر فرمایا جس کا مطلب میہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو تیرے سے دور رکھا۔ ان کو تیرے قریب بھی آنے نہ دیا کہ تجھے ہاتھ بھی لگاسکیس لفظ کف بھی تبعید کے معنی میں ہےاورلفظ عن بھی بعداور مجاوزة کے بیان کے لئے آتا ہے اور پہیں فرمایا کہ اذنہ بنک عن بنی اسر آئیل کہ جھ کو بنی اسرائیل سے نجات دی اور ان کے ہاتھوں سے جھے کو چھٹر ایا۔ جبیبا کہ دوسری جگہ ہے: وَإِذُ ٱنْسَجَيُنَكُمُ مِنُ الِ فِرُعَوُنَ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ الْعَذُابِ الْحِينَ الرائيل الوقت كو یاد کرو کہ جب ہم نےتم کوفرعو نیوں کےعذاب سے بیجایا اورنجات دی،اس لئے کہا گرعیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیعنوان اختیار فرماتے توبیشبہ ہوتا کہ بنی اسرائیل کی طرح عیسیٰ عليه السلام نے بھی وشمنوں ہے ایذا کیں اور تکلیفیں اٹھا کیں مگر اخیر میں اللہ نے ان مصائب اور تكاليف مسے نجات دى۔حضرت عيسى عليه السلام كوكوئى ايذاء تو كيا پہنچا تا وہ خود بھى ان تک نہ پہنچ سکا۔اللہ نے دشمنوں کو دور ہی رکھا اور کسی بدذات کو پاس بھی نہ چھنکنے دیا اور جبرئیل علیہالسلام کو بھیج کر آسان پراٹھالیا۔تمام تفاسیر معتبرہ میں یہی تفسیر مذکور ہے۔ مرزاصاحب كہتے ہیں كويسى عليه السلام صليب ہے رہا ہوكر تشمير پہنچاورستاس سال

کے بعد کشمیر میں وفات پائی۔ حالانکہ کشمیراس وقت کفراور شرک اور بت پرسی کا گھر تھا جو ملک شام سے کسی طرح بہتر نہ تھا۔ شام حضرات انبیاء کامسکن اور وطن تھا اور اللہ تعالیٰ بیہ فرماتے ہیں وَمُ طَبِّ رُكَ مِنَ اللّہ نِینَ کَفَرُوا کہ میں چھکوکا فروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ نیزعیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے کما قال اللہ تعالیٰ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسُر آئِيل ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی للہذا بنی اسرائیل کو جھوڑ کرکشمیرجانے کے کیامعنی؟

# وعدهٔ چہارم غلبهٔ متبعین برمنکرین

وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبِعُوكَ فَوُقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اِلَّی یَوْمِ الْقِیْمَةِ۔ اور اے عیلی! میں تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے کفر کرنے والوں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

چنانچہ جس جگہ بہوداورنصاریٰ ہیں، وہاں نصاریٰ یہود پرغالب اور حکمران ہیں آج تک یہود کونصاریٰ کے مقابلہ میں بھی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔

# وعده يجم فيصلهُ اختلاف

ثُمَّ الى مَرُجِعُكُمُ فَأَحُكُمُ بَيُنَكُمُ فِيُمَا كُنْتُمُ فِيهِ اللَّهِ مَرُجِعُكُمُ فِيهِ الْمُنتَّمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ٥

یہ پانچواں وعدہ ہے کہ جواختلاف کے فیصلہ کے متعلق ہے تمام اختلا فات کا آخری فیصلہ تو آخرت کے دن ہوگا۔ لیکن یہود اور نصاری اور اہل اسلام کے اختلا فات کا ایک فیصلہ تو آخرت کے دن ہوگا۔ لیکن یہود اور نصاری اور اہل اسلام تائم ہونے سے کچھ روز پہلے ہوگا اور وہ مبارک وفت ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور د جال کوئل کریں گے اور یہود کوچن چن کر ماریں گے

کوئی یہودی اس وقت اپنی جان نہیں بچاسکے گا۔ اس وقت شجر حجر بھی یہ ہیں گے ہے۔ اللہ ودی ورائسی فاقتلہ یہ یہودی میرے پیچھے جھپا ہوا ہے اس کوئل سیجے صلیب کوتوڑیں گے جس سے نصاریٰ کی اصلاح مقصود ہوگی۔ یہود حضرت عیسیٰ کی نبوت ورسالت پر ایمان لائیں گے اور نصاریٰ ان کی الوہیت اور ابنیت سے تائب ہوکران کے عبداللہ اور رسول اللہ ہونے کا اقرار اور اعتراف کریں گے اور اہل اسلام اس وقت اپنی آئکھوں سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرلیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے بیہ نکلے گا۔

هذًا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \_

یمی ہے وہ کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دعدہ کیا تھا اور بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔

اوراہل اسلام کے ایمان اور سلیم میں اور زیادتی ہوگی اور وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِیْمَانَا وَسَلَیْ مِیں اور زیادتی ہوگی اور وَمَا زَادَهُمُ اِلَّا اِیْمَانَا وَسَلَیْ مِی اور اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ ال

## توفی کی دوسری نوع

اوراگراس آیت میں تونی کی دوسری نوع لیمنی نوم (نیند) مراد لی جائے تب بھی مرزا صاحب کے لئے مفیز نہیں کیونکہ اس صورت میں متو فیك معنی میں منہمک کے ہوگا اور آیت کے معنی میں تجھ کوسلاؤں گا اور سونے کی حالت میں تجھ کو آسان پر اٹھاؤں گا۔جبیبا کتفییر ابن جریرا ورمعالم النزیل میں رہیج بن انس سے منقول ہے۔

قال الربيع بن انس المراد بالتوفي النوم وكان عيسيٰ عليه السلام قدنام فرفعه الله نائما الى السماء معناه انى منيمك وارفعك الى كما قال تعالىٰ و هو الذي يتوفكم بالليل اى ينيمكم ـ والله اعلم ـ

رئیج بن انس کہتے ہیں کہ آیت میں تو فی سے نوم بعنی نیندمراد ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کواس حالت میں آسان پراٹھایا اور آیت کے بیہ عنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھ کوسلاؤں گا اور اس حالت میں تجھ کواپنی طرف اٹھاؤں گا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَ هُو الَّذِی یَتَو فَیْکُمُ بِاللَّیْلِ (وہی ہے کہ جوتم کورات میں سلاتا ہے) میں تو فی سے نوم مراد ہے۔

کیکن توفی جمعنی نوم ہے بھی مرزاصاحب کی تمنااور آرز و پوری نہیں ہوتی کیونکہ نیند کی حالت میں آدمی زندہ رہتا ہے مرتانہیں۔

### توفی کی تیسری نوع! تعینی موت

اگراس آیت میں توفی سے اس کی تئیری نوع مراد کی جائے جیسا کہ علی بن طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متوفیک کی تغییر ممیتک کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ تب بھی مرزا صاحب کا مدعا وفات قبل النزول حاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے اس قول کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو وہ ہے کہ جو وہ ب بن منبہ اور محمد بن آئحق سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوّلاً حضرت عیسیٰ کو وفات دی اور پھر پھر کے بعد ان کو زندہ کر کے آسان پر اٹھایا۔ وہ ب ہے کہتے ہیں کہ دن کی سات ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ اور محمد بن آئحق ہے کہتے ہیں کہ دن کی سات ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ اور محمد بن آئحق ہے کہتے ہیں کہ دن کی سات ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ غرض ہے کہا گر تو فی ہمعنی موت تین ساعت یا سات ساعت کے لئے بیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع سات ساعت کے لئے بیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع سات ساعت کے لئے بیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع سات ساعت کے لئے بیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع سات ساعت کے لئے بیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع سات ساعت کے لئے بیش بھی آئی تو اس کے قائل نہیں۔

### دوسرامطلب

ابن عبال کے اس قول کا دوسرا مطلب خود ابن عبال کے شاگر دخاص بیخی ضحاک سے منقول ہے کہ آیت میں تقذیم و تاخیر ہے جیسا کہ شنخ جلال الدین سیوطی تفسیر در منثور میں فرماتے ہیں:

اخرج اسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالىٰ اني متوفيك ورافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان\_درمنثور ص٣٦ ج٢\_

ضحاک کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مُتُؤفِّیک وَ رَافِعُک کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کارفع مقدم ہےاوران کی وفات اخیرز ماند میں ہوگی۔

پی اگرابن عبال سے متوفیک کی تفییر ممیتک سے مروی ہے تو ان سے نقذیم وتا خیر بھی مروی ہے۔ لہذا ابن عبال کے نصف قول کو جوابی ہوائے نفسانی اور غرض کے موافق ہواسے لینا اور جحت قرار دینا اور دوسر نصف کو جوان کی غرض کے خالف ہواس سے گریز کرنا یہ ایسا ہی ہے جسے تارک نما ذکا لَا تَنفُر بُوا الصَّلُوةَ سے جمت بکڑنا اور اَنفُہُ سُکاری سے آنکھیں بند کر لینا، نصف قول کو ماننا اور نصف قول سے قطع نظر کر لینا، یہ نصف الاعمی اور نصف العمی اور نصف العمی اور صف العمی کا کام ہے۔

علاوہ ازیں ابن عباس سے متوفیک کی تفییر جومیتک مروی ہے اس کاراوی علی بن طلحہ ہے۔ محد ثین کے نزدیک بیراوی ضعیف اور منکر الحدیث ہے۔ علی بن طلحہ نے ابن عباس سے نہ کچھ سنا ہے اور نہ ان کو دیکھا ہے لہٰ ذاعلی بن طلحہ کی روایت ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی ہے جو ججت نہیں ہوسکتی بلکہ اس کے برعکس ابن عباس سے حضرت عیسلی علیہ السلام کا صحیح و سالم زندہ آسان پراٹھایا جانا باسانید صحیحہ اور جیدہ منقول ہے۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ ابن عباس کی وہ تفییر کہ جس کی سند ضعیف اور منکر اور غیر معتبر ہووہ تو مرزائیوں کے نزدیک معتبر معاسلا کی وہ تفییر کہ جس کی سند ضعیف اور منکر اور غیر معتبر ہووہ تو مرزائیوں کے نزدیک معتبر

، ہوجائے اور ابن عباس کی وہ تفسیر جواسا نید صیحہ اور جیدہ اور روایات معتبرہ سے منقول ہے وہ مرزاصاحب کے نزدیک قابل قبول نہ ہو۔

## حیات عیسی علیہ السلام کے بارے میں

#### حضرت عبدالله بن عبال كي تصريحات

(۱) تفیرابن جریراورابن کثیراور فتح الباری کے حوالہ سے گذر چکا ہے کہ ابن عباس کے خزد یک وَاِلَّہ مِن اَهُلِ الْکِنْ اِلَّا لَیْسُومِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوُتِهِ مِیں قَبُلَ مَوُتِهِ کی ضمیر حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف راجع ہے یعنی بل موت عیسی اور اس پر ابن عباس کو جزم اور یقین تھا۔علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں:

والـصـحيح كما قال القرطبي ان الله تعالىٰ رفعه من غير وفاة ولانوم وهو رواية الصحيحين عن ابن عباسٌ آه روح المعاني\_

امام قرطبی فرماتے ہیں کہتھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت اور بغیر نیند کے زندہ آسمان پراٹھالیا اور ابن عباس کا صحیح قول یہی ہے۔

امام قرطبی کے کلام کا صاف مطلب یہی ہے کہ ابن عباسؓ سے سی کے روایت یہی ہے کہ وہ زندہ آسان پراٹھالئے گئے اور اس کے خلاف جوروایت ہے وہ ضعیف ہے قابل اعتبار نہیں۔

قال الحافظ عماد الدين بن كثير عن ابن عبال قال لما اراد الله ان يرفع عيسى من روزنة في البيت الى يرفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء قال و رفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء قال و جاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه وهذا اسناد صحيح اى ابن عباس ـ تفسير ابن كثير ص ٩ ج٣ ـ

حافظ مما دالدین بن کثیرا پی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب

الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پراٹھانے کا ارادہ فرمایا تو ایک شخص پران کی شاہت ڈال دی گئی اور وہ قل کر دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روش دان ہے آسان پر اٹھالے گئے ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن عباس کے اس اثر کی سندھیجے ہے۔

(۳) اورتفسیر فتح البیان صفح ۳۴۲ جلد۲ پر ہے کہ حافظ ابن کثیر نے بیج کہا کہ اس کی سند سجے ہے۔ بےشک اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں

علامہ آلوی نے وَمَکُرُوْا مَکُرَ اللّٰهُ کی تفسیر میں ابن عباسٌ کا قول نقل کیا کہ مکر اللّٰه کے تفسیر میں ابن عباسٌ کا قول نقل کیا کہ مکر اللّٰه سے مراد میہ کہ ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا گیا۔روح المعانی صفحہ ۱۵۷ جلد ۱۳۔

(۳) تفسیرابن جریراورابن کثیر میں ابن عبال سے مروی ہے کہ وَاِنَّہ لَـ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔

(۵) محمد بن سعد نے طبقات کبری صفحہ ۲۲ جلدا پر ابن عباس کا ایک اثر نقل کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء کے بارے میں نص صرت کے ہم اس کو ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں وہو ہذا:

اخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن ابى صالح عن ابن عباس قال كان بين موسى بن عمران و عيسىٰ ابن مريم الف سنة و تسع مائة الى ان قال وان عيسىٰ صلى الله عليه و سلم حين رفع كان ابن اثنتين و للاثين سنة و ستة اشهر و كانت نبوته ثلاثين شهرا وان الله رفع بحسده وانه حى الآن و سير جع الى الدنيا فيكون ملكائم يموت كما يموت الناس الخر

ابن عباس فرماتے ہیں کہ موئی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانہ انیس سوسال ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قر والسلام جس وقت اٹھائے گئے تو ان کی عمر شریف ۳۲ سال اور چیر ماہ کی تھی اور زمانہ نبوت تمیں ماہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان سال اور چیر ماہ کی تھی اور زمانہ نبوت تمیں ماہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان

کے جسم سمیت اٹھایا درال حالیکہ وہ زندہ تتھاورآ ئندہ زمانہ میں پھروہ دنیا کی طُرف واپس آئیں گےاور بادشاہ ہوں گےاور پھر چندروز بعدوفات پائیں گے۔ جیسےاورلوگ وفات پاتے ہیں ۔طبقات کبریٰصفحہ۲۲ جلدا،مطبوعہ لیدن (جرمنی)۔

حضرت ابن عباس کے اس قول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء اور دوبارہ نزول صراحة معلوم ہوگیا۔ اس روایت میں ابن عباس نے سیر جع الی الدنیا کا لفظ استعال فرمایا جور جوع سے مشتق ہے جس کے معنی واپسی کے ہیں یعنی جس طرح جسم عضری کے ساتھ آسان پر گئے تھے اسی جسم کے ساتھ اسی طرح دوبارہ واپسی اور تشریف آوری ہوگ خود بنفس نفیس وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے کوئی ان کامثیل اور شبینہیں آئے گا۔

خلاصة كلام

یہ کہ اگر ابن عبال سے متونیک کی تفسیر ممیتک کے ساتھ منقول ہے تو ان سے تقذیم و تاخیر بھی منقول ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عضری کے ساتھ دندہ آسان پراٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسان سے نازل ہونا یہ بھی ابن عبال سے مروی ہے۔ مرزاصا حب کو جا ہے کہ ابن عبال کے ان اقوال صریحہ کو بھی تسلیم کریں حالا تکہ ان اقوال کی اسانید نہایت ہے جو اور قوی ہیں اور متونیک کی تفسیر جو ممیتک سے مروی ہے اس کی سند ضعیف ہے۔

### جواب ديگر

اوراگر بالفرض بیشلیم کرلیا جائے کہ متوفیک کی تفسیر ممیتک کے ساتھ سیجے ہے تو یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب ازالۃ الا وہام کے صفحہ ۹۳۳ پر لکھتے ہیں کہ امات کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سلانا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔انتہی کلا مہہ مرزاصا حب اس عبارت میں فقط اس امر کے مدعی نہیں کہ اماتت کے معنی بھی سلانے مرزاصا حب اس عبارت میں فقط اس امر کے مدعی نہیں کہ اماتت کے معنی بھی سلانے

کے بھی آجاتے ہیں بلکہ اس کے مدعی ہیں کہ جس طرح مارنا اور موت وینا امات کے حقیقی معنی ہیں۔ لہذا جب مرزا معنی ہیں اسی طرح سلانا اور بے ہوش کرنا بھی امات کے حقیقی معنی ہیں۔ لہذا جب مرزا صاحب کے نز دیک امات کے حقیقی معنی سلانے کے بھی ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ممیتک میں امات سے سلانے کے معنی مراد لیے جائیں تو کوئی مضا نقہ نہیں۔ اس لئے کے مرزاصاحب کے نز دیک مید منتی ہیں اور آیت کا مطلب میہ ہوگا کہ نیندگی حالت میں آسان پر اٹھائے گئے۔ جبیا کہ رہے سے منقول ہے اور حدیث ہیں بھی امات بمعنی انامت بعنی سلانے کے معنی میں آیا ہے۔ الحد مدل لمه الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه

### اقوالمفسرين

گذشتہ تفصیل کے بعد اب کسی مزید توضیح کی ضرورت نہیں گر چونکہ تونی کے استعالات مختلف ہیں اس لئے حضرات مفسرین سے آیت کی جوتو جیہات منقول ہیں ہم ان توجیہات کونقل کر کے بیہ تلانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ تمام مفسرین سلف اور خلف اس پر مفق ہیں کہ علیہ السلام بحسدہ العنصری زندہ آسان پر اٹھائے گئے۔ آیت شریفہ کی توجیہات اور تفییری تعبیرات میں اگر چہ بظاہرا ختلاف ہے کیکن رفع الی السماء پرسب منق ہیں اس میں کسی کواختلاف نہیں ۔

عباراتنا شتّی وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير

ہماری تعبیرات مختلف ہیں اور تیراحس ایک ہے، سب کا اشارہ ای ایک حسن کی طرف ہے۔

قولاول

توفی ہے استیفاء اور استکمال کے معنی مراد ہیں اور استیفاء اور استکمال ہے عمر کا اتمام

مراد ہے اور مطلب آیت کا بیہ ہے کہ اے عیسیٰتم دشمنوں سے گھبراؤنہیں بیل اور صلب سے تمہاری عمر نیوری کروں گا اور تمہاری عمر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بیسب نا کام رہیں گے۔ میں تمہاری عمر پوری کروں گا اور اس وقت میں تم کوآسان پراٹھاؤں گا۔ چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں:

الاول معنى قوله انى متوفيك اى انى متمم عمرك فحينئذ اتوفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انارا فعك الى السماء ومقربك بملائكتى و اصونك عن ان يتمكنوا من قتلك وهذا تاويل حسن تفسير كبير ص ٤٨١ ج٢-

اِنّی مُتَوَفِیْكَ کے معنی میہ ہیں کہ اے عیسیٰ میں تیری عمر پوری کروں گا۔کوئی شخص تجھ کو قتل کر کے تیری عمر قطع نہیں کرسکتا میں تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تجھ کوتل کر کے تیری عمر قطع نہیں جھ کوآسان پر اٹھاؤں گا اور اپنے فرشتوں میں رکھوں گا۔امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہایت عمدہ ہیں۔

اورای معنی کوعلامہ زمحشری(۱) نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے اوراس معنی کر کلام اپنے حال پر ہے۔ کلام میں کوئی تقذیم و تاخیر نہیں۔ توفی کے معنی اتمام عمر کے ہیں جوابتدائے عمر سے لے کراخیر عمر تک صادق ہیں اس ورمیان میں رفع الی السماء ہوا اور اسی درمیان میں بزول ہوگا اور وقت پروفات ہوگی۔ اسی طرح عمر شریف بوری ہوگی۔

(۱) قبال الزمخشرى انى متوفيك اى مستوفى اجلك ومعناه او عاصمك من ان يقتلك الكفار وموجرك الى اجبل كتبت لك ومبيتك حتف افك لاقتبلا بدايديهم آه ففسره بمادة من باب الاستفعال وقوله ومعناه الخ يريد حاصل المقام وما جرى فى سلسلة الواقعة لا تفسيره لفظيا فانه مرض فيمما بعد ولم يرضه ان يكون تفسيره ابداء صيث قال ومميتك فى وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن وقد عدل الله عن لفظ الاماتة لئلا يبادره ويواجه عيسى به فى مقابلة اليهود هل ذخر التناول والاستيفاء ثم ليجرى ما يجرى كل حى مستكمل مدة العمر ومود ذا انتهى اجله المشكلات القرآن ص ١٣٢

نز دل ہوگا اور وقت پروفات ہوگی۔ای طرح عمرشریف پوری ہوگی۔

قول دوم

تو فی ہے تبض من الارض کے معنی مراد ہیں ۔ یعنی اے عیسیٰ میں تم کوان کا فروں ہے چھین کر پوراپوراائے قبضہ میں لے لول گا۔ جبیبا کہ امام رازی قدس اللّٰدسرہ فر ماتے ہیں:

ان التوفي هو القبض يقال وفاني فلان دراهمي واوفيتها كما يقال سلم فلان الي دراهمي و تسلمتها\_تفسير كبير ص٤٨١ ج٢\_

یعن توفی کے معنی کسی شے پر پوری طرح قبضہ کر لینے کے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص نے میرے پورے روپے دے دیئے اور میں نے اپنے پورے روپے اس سے وصول کر لئے۔

آیت کے بیمعنی حسن بھری اور مطروراق اور ابن جرتج اور محد بن جعفر بن زبیر سے منقول ہیں۔ اور امام ابن جریر طبری نے اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے اس معنی کو بھی آیت میں کوئی تقذیم و تاخیر نہیں۔ قول اوّل اور قول ٹانی دونوں قولوں میں تو فی کے معنی استیفاء اور استکمال ہی کے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے قول میں استیفاء سے اجل اور عمر کا تمام اور اکمال مرادلیا گیا۔ اور دوسرے قول میں ایک شخص اور ایک ذات کا پور اپور اقبضہ میں لینا مرادلیا گیا ہے۔ ایک جگہ استیفاء شخص اور استیفاء قبضہ ہے۔

قول سوم

توفی کے معنی اخذالشی وافیا کے ہیں کسی شے کو پورا پورالے لینااوراس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوروح اورجسم دونوں کے ساتھ لے لینا مراد ہے۔جبیبا کہ امام رازی فرماتے ہیں:

ان التوفي اخمذ الشي وافيا ولما علم الله تعالىٰ ان من الناس من

يخطربهاله ان الذي رفعه الله هو روحه لاحسده ذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه و بحسده ويدل على صحة هذا لتاويل قوله تعالى وما يضرونك من شيء تفسير كبير ص ٤٨١ ج٢٠

توفی کے معنی کسی شے کو پورا پورا اور بھیجے اجزاہ لے لینے کے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ گزرے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صرف روح کوا تھایا اس لئے متوفیک کالفظ فر مایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم سمیت آسمان پراٹھائے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فر مایا ہے وَ مَسلام وَ مَسلا

قول چہارم

تو فی ہے نوم کے معنی مراد ہیں۔ لیعنی سلا کرتم کواپنی طرف اٹھاؤں گا۔ کہتم کوخبر بھی نہ ہو کہ کیا ہوااور آسان اور فرشتوں ہی میں جا کرآئکھ کھلے گا۔ قول رہتے بن انس سے مروی ہے:

قال الربيع بن انس المراد بالتوفى النوم وكان عيسىٰ عليه السلام قد نام فرفعه الله نائما الى السماء\_ معناه منيمك ورافعك الى كما قال تعالىٰ هو الذي يتوفكم بالليل\_

رئے بن انس کہتے ہیں کہ تونی ہے نوم لیمی نیند کے معنی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کوسونے کی حالت میں آسان پراٹھایا جیسا کہ کھو الّٰ فِی یَتَوَفّٰکُمُ بِاللَّیٰلِ اس آیت میں تونی سے نوم کے معنی مرا دہیں۔ تفسیر درمنتور صفحہ ۲۳۱ جلدا ومعالم النزیل وقسیر کبیروغیرہ وغیرہ۔

قول ينجم

تو فی سے موت کے معنی مراد ہیں جیسا کہ ملی بن ابی طلحۂ ابن عباس رضی اللّٰدعنہ سے متوفیک کے معنی ممیتک روایت کرتے ہیں۔

امام بغوی معالم النزیل میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی اس روایت کے دومطلب ہوسکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند ساعت مردہ رکھا اور پھرزندہ کرکے آسان پراٹھایا۔ جبیبا کہ محمد بن آمخق اور وہب سے منقول ہے (اس قول پر آیت میں کوئی تقدیم و تا خیر نہیں)۔

دوسرامطلب وہ ہے جوضحاک سے مروی ہے وہ بیر کہ آیت میں نقزیم و تاخیر ہے اور معنی آیت کے بیر ہیں کہ:

انى متوفيك بعد انزالك من السماء\_

میں جھے کوآسان سے اترنے کے بعد موت دوں گا۔

## کیا تقزیم و تاخیر تحریف ہے

مرزاصاحب ازالۃ الاوہام صفحہ ۹۳۲ وصفحہ ۹۲۲ جلد میں لکھتے ہیں اگر کوئی کیے کہ رافعک مقدم اور متوفیک موخر ہے سوان یہودیوں کی طرح تحریف ہے کہ جن پر بوجہ تحریف کے لعنت ہوچکی ہے۔انتہا۔

#### جواب

تقذیم و تاخیرنہ تواعد عربیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت و بلاغت میں مخل ہے بلکہ بسا او قات عین فصاحت اور عین بلاغت ہے۔فصحاء اور بلغاء کے کلام میں شاکع اور ذاکع ہے۔امام رازی قدس اللّہ سرۂ فرماتے ہیں :

ومثله من التقديم والتاخير كثير في القران\_(تفسير

کبیوص ۲۸۱ ج۲) ابن عباس کی تفسیر میں جو تقذیم و تاخیر آئی اس قشم کی تقذیم و تاخیر قرآن کریم میں کثیر ہے۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہے:

قال جماعة من اهل المعانى منهم الضحاك والفراء فى قوله تعالى انى متوفيك رافعك الى على التقديم والتاخيرلان الواولا توجب الرتبة والمعنى انى رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا و متوفيك بعد ان تنزل من السماء كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى و التقدير ولولا كلمة سبقت من ربك واجل مسمى لكان لزاماً قال الشاعره الايانخلة من ذات عرق عليك و رحمة الله السلام تفسير قرطبى ص ٩٩ ج٦ -

اہل علم کی ایک جماعت جن میں ضحاک اور فراء بھی ہیں ہے کہتے ہیں کہ جن تعالیٰ کے اس قول اِنّی مُتَوَفِیْكَ رَافِعُكَ میں تقدیم وتا خیر ہے اور اس میں کوئی حرج اور مضا كقہ نہیں اس لئے كہ ترتیب کو مقتضی نہیں اور معنی آیت کے اس طرح ہیں کہ اس وقت رفع ہوگا اور توفی لیعنی وفات بعد مزول کے ہوگی اور تقذیم وتا خیر کے نظائر قر آن کریم میں موجود ہیں جیسا کہ وَلَوُلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبِكَ لَكُانَ لِزَامًا وَاَجَلَّ مُسَمَّى اس آیت میں بھی تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل تقدیم عیں بھی تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل تقدیم عبارت اس طرح ہے ولولا کلمة سبقت من ربك و احل تاخیر ہے۔ اصل تقدیم و احسل مسمی کاعطف کلمہ پر ہے اور فکان لڑا ما دونوں ہی کی خبر ہے۔ شاعر مسمی لیعنی و احسل مسمی کاعطف کلمہ پر ہے اور فکان لڑا ما دونوں ہی کی خبر ہے۔ شاعر کہتا ہے۔ اے مقام خلہ تجھ پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔

اس شعر میں تقذیم و تاخیر ہے کہ السلام مؤخر ہے کہ جومعطوف علیہ ہے اور ورحمۃ اللہ علیہ مقدم ہواور معطوف علیہ مقدم ہواور معطوف علیہ مقدم ہواور معطوف

موخر ہواور شعر میں معطوف لینی ورحمۃ الله مقدم ہے اور معطوف علیہ لیعنی السلام موخر ہے۔ (تفییر قرطبی)

وقال تعالى ماهي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيي فقالت طائفة هو مقدم وموخر ومعناه نحيي ونموت الخ(لسان العرب ص١٣٢ ج١٨)

اورائ طرح الله تعالى كاس قول وَمَا هِنَى إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُونُ وَنَحَىٰ مِن قَلَمُ وَنَحَىٰ مِن تَعْدِيم وَتَالَ مِن مُوت ہے اس لئے کہ حیات مقدم ہے اور موت اس کے بعد ہے مگر آیت میں نموت مقدم ہے اور نحیل موخر ہے۔

وقال تعالىٰ حتى تستانسواو تسلموا قال الفراء هذا مقدم وموخر انما هى حتى تسلموا وتستانسوا السلام عليكم وادخل (لسان العرب ص١١١ ج٧)

اور حق تعالی فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت جا ہواور سلام کرو۔ فراء کہتے ہیں کہ اس میں تقذیم و تاخیر ہے پہلے سلام ہو اور بعد میں استیذان اجازت حاصل کرنے کے لئے اس طرح کہنا جا ہے۔ السلام علیم ادخل سلام ہوتم پر کیا میں اندرآ سکنا ہوں۔

بن اسرائیل میں جول کا واقعہ پیش آیا، قر آن کریم میں اس واقعہ کو وَإِذُ فَتَلُتُمُ نِفُسًا فَاللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

كماقال ابو حيان وقال بعض الناس التقديم والتاخير حسن لان ذلك موجود في القران في الجمل وفي الكلمات وفي كلام العرب ووارد من ذلك حمل من ذلك قصة نوح عليه السلام في اهلاك قومه وقوله وقال

اركبوا وفي حكم من مات عنها زوجها بالتربص بالاربعة اشهر وبمتاع الى الحول اذا الناسخ مقدم و منسوخ متاخر ـ (كذافي البحرو المحيط ص٢٥٩ ج١)

بطور نمونہ چندآیات پراکتفا کیا گیا ورنہ قرآن کریم ہی میں تقدیم و تاخیر کے صدہا نظائر موجود ہیں اور حدیث میں تو کوئی شار نہیں غرض یہ کہ تقدیم و تاخیر تحریف تو کیا ہوتی فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف نہیں اور آیت تو فی میں تقدیم و تاخیر خود ابن عباس سے مروی ہے جیسا کتفسیر درمنثور میں مذکور ہے۔

## مرزاصاحب بھی تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں

مرزاصاحب می پیشین گوئی میں مرزاصاحب میں ہندوستان کے صفحہ ۵۲ پر لکھتے ہیں۔''اور مطہرک کی پیشین گوئی میں بیاشارہ ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ خدا تعالی ان الزاموں سے میچ کو پاک کرے گا اور وہ زمانہ یہی ہے''(یعنی مرزاجی کا زمانہ) اھ۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ حضرت سے جوتظہیر کا وعدہ تھا وہ مرزاجی کے زمانہ میں پورا ہوااور جَاعِلُ الَّذِیْنَ الَّبَعُولُ ، یعن تبعین کے غالب کرنے کا وعدہ اس وعدہ سے بہت ہوا اور جَاعِہ الَّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## فائده: متعلقه بأبيت مائده

جب بیرثابت ہوگیا کہ تونی کے حقیقی معنی استیفاء اور استکمال اور اخذ الشی وافیا ( یعنی

کسی شے کو پورا پورا لینے کے ہیں) اور إنّے مُتَ وَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى مَیں توفی سے موت کے معنی مراذہیں بلکہ توفی سے رفع آسانی مراد ہے۔ تواسی طرح سورہ ما کدہ کی آیت توفی کو سیحے کہ وہاں بھی توفی سے رفع الی السماء ہی مراد ہے اور فَلَمَّا تَوفَّیْتَنِی کے معنی فَلَمَّا رَفَعَتَنِی کے معنی فَلَمَّا رَفَعَتَنِی کی اللہ ماء کے ہیں۔ چنانچہ تمام معتبر تفاسیر میں تَوفَّیْتَنِی کی تفسیر رَفَعَتَنِی کے ساتھ مذکور ہے۔ چند تفاسیر کے حوالہ پراکتفاء کرتے ہیں۔

جبیها کرتفیر ابن جریر اور ابن کثیر اور در منتور میں ہے امام رازی تفیر کبیر صفحہ ۵۰۰ جلد ۲ میں لکھتے ہیں فسلما توفیت نبی السمراد به وفاة الرفع الى السماء النه اور تفیر ابوالسعو دصفحه ۵۰۰ کے جلد ورافع ک البی فان التوفی احذ الشی وافیا اورای طرح تفیر بیناوی اور معالم التزیل صفحه ۲۳۲ جلدا، اور تفیر خازن میناوی اور معالم التزیل صفحه ۲۳۸ جلدا، اور مدرک التزیل صفحه ۲۰۸ جلدا، اور تفیر خازن صفحه ۲۰۸ جلدا، تفیر روح المعانی۔

الغرض ان تمام تفاسیر میں صراحة اس کی تصری ہے کہ تو فی سے رفع الی السماء مراد ہے اور بالفرض اگر یہ سلیم کرلیا جائے کہ آ یہ ماکدہ میں تو فی سے کنایۂ موت مراد لی گئی ہے تب بھی مرزاصا حب کا مدعا ثابت نہیں ہوسکیا۔اس لئے کہ اس آ یہ میں اس وفات کا ذکر ہے جوزول قیامت سے پہلے ہوگی۔ کیونکہ آ یہ کا تمام سیاق وسباق اس بات پرشاہد ہے کہ یہ تمام واقعہ کوئی گذشتہ واقعہ نہیں بلکہ مستقبل یعنی قیامت کا واقعہ ہے اور قیامت سے پہلے ہم بھی وفات میں کے قائل ہیں جیسا کہ یوئم یک شیف الله الرسل النے اور هذا یؤم یک نفی الصلہ قین صاف ظاہر ہے۔ یہ نفی میں میں جی اور یوئم القیامة یکوئ عکی ہم شھیدگا سے صاف ظاہر ہے۔ تفسیر در منثور صفحہ ۲۳۳ جلد ۲ میں ہے:

اخرَج عبدالرزاق وابن ابى حاتم عن قتادة فى قوله ء انت قلت للناس المخذوني وامى الهين من دون الله متى يكون ذلك قال يوم القيامة الاترى انه يقول يوم ينفع الصدقين.

ترجمہ: عبدالرزاق اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے قادہ سے قال کیا کہ قادہ سے ء

أنُتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِيُ الْخُرَعُ عَلَق در ما فت كيا كيا كه بيدوا قعه كب موكا؟ توبيفر ما يا كر قيامت كي دن موكا جيما كر هذا يوم يَنفَعُ الصَّدِقِينَ عصاف معلوم موتا به بلكه بعض مرفوع احاديث مين بهي اس كي تصرح موجود ب، كه بيدوا قعد قيامت كا ب-

روى ابن عساكر عن ابى موسى الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة يدعى بالانبياء واممهم ثم يدعى بعيسلى فيمذكره نعمة عليه فيقربها فيقول بعيسى اذكرو نعمتى عليك وعلى والدتك والآية ثم يقول ء انت قلت الناس اتخذونى وامى الهين من دون الله فينكران يكون قال ذلك الحديث (تفسير ابن كثير ص ٢٨١، ج٣)

ترجمہ: ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاءاوران کی امتوں کو بلا یا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ چر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب بلا کر بیفر مائیں گے کہ تم نے ہی کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ عیسیٰ علیہ السلام انکار فرمائیں گے کہ معاذ اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا۔

واخرج ابن مردویة عن جابر بن عبدالله انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم یقول اذا کان یوم القیامة جمعت الامم و دعا کل اناس بامامهم قال و یدعی عیسی فیقول بعیسی یعیسی ء انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله فیقول سبحانك ما یكون لی ان اقول ما لیس لی بحق الی قوله یوم ینفع الصدقین - تفسیر درمنثور ص ۲۹ ۳۲ -

اں حدیث شریف کا ترجمہ تقریباً وہی ہے جو کہ پہلی حدیث کا ہے۔ ابومویٰ اشعری کی حدیث کی طرح جابر بن عبداللہ کی اس روایت میں بھی اس امر کی تصریح موجود ہے۔ کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے بیدریا فت کیا جائے گا۔ مرزاجی جس موت کے مدعی ہیں وہ کسی لفظ سے بھی ثابت نہیں ہوتی مرزاجی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضرت مسیح واقعہ صلیب کے بعد تشمیرتشریف لے گئے اور ستاسی سال زندہ رہ کر شہر سرینگر کے محلّہ خان یار میں مدفون ہوئے میہ نہ کسی آیت سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے ۔اور نہ کسی صحابی اور تابعی بلکہ کسی معتبر عالم کے قول سے بھی ثابت نہیں ۔ممکن ہے میہ بھی اسی کنہیا لال اور مراری لال اور روشن لال سے منقول ہو کہ جنہوں نے کریم بخش کے صادق ہونے کی گواہی دی ہے۔

مرزاجی ازالۃ الاوہام صفحہ ۷۰۸ میں لکھتے ہیں کہ کریم بخش روایت کرتے ہیں کہ گلاب شاہ مجذوب نے ہیں برس پہلے مجھ کوکہا کہ اب عیسیٰ جوان ہوگیا ہے اورلد صیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں نکا لے گا۔ پھر کریم بخش کی تعدیل بہت سے گواہوں سے کی گئی جن میں خیراتی بوٹا، کنہیا لال، مراری لال، روشن لال، گنیشا مل وغیرہ ہیں اور گواہی ہے کہ کریم بخش کا جھوٹ بھی ثابت نہیں ہوا۔ انتہی الکلام المرز الغلام۔

ائمہ حدیث جب کی راوی کی تو یق اور تعدیل نقل کرتے ہیں تو احمہ بن خلب اور کی بی معین کا نام مبارک پیش کر دیتے ہیں۔ مرزا جی کو جب کریم بخش کی روایت کی تعدیل کی ضرورت پیش آئی تو کنہیا لال اور مراری لال کی تعدیل پیش کی۔ ناظرین کرام تعجب نہ فرما کیں۔ نی کا ذب کے سلسلۂ روایت کے لئے کنہیا لال اور مراری لال ہی جیسے راوی مناسب اور ضروری ہیں۔ مرزا جی بھی معذور ہیں اپنی مسجیت کی گواہی میں آخر کس کو پیش مناسب اور ضروری ہیں۔ مرزا جی بھی معذور ہیں اپنی مسجیت کی گواہی میں آخر کس کو پیش کریں؟ حضرات محدثین کے نزویک ما لکعن نافع عن ابن عمر بیسند سلسلۃ الذہب کے نام سے موسوم ہے بیسلسلۃ الذہب تو حضرات محدثین کا ہے اور مرزا صاحب کا سلسلۃ الذہب یہ جو حضرات ناظرین نے پڑھا۔ یعنی کنہیا لال اور مراری لال اور روشن لال۔

اے مرزائیو! تمہیں کیا ہوا؟ مالک اور نافع اور ابن عمر کی روایت تو تمہاری نظر میں غیر معتبر ہوگئی اور مرز ااور مراری لال اور کنہیالال اور روشن لال کی اور اس قتم کے پاگل داس

لوگوں کی بکواس معتبر ہوگئی۔۔

برين عقل ودانش ببايد كريست

ایک وہم اوراس کاازالہ

مرزاصاحب ازالة الاومام صفحة ٢٠٢ يرلكهة بين:

''تعجب ہے کہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے سے ذرا ہی نہیں شرم کرتے وہ نہیں سوچتے کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی ُ سے پہلے یہ آیت ہے وَاِذُفَ الَ اللّٰهُ بِعِیْسَی بُنِ مَرْبَهَ ءَ اَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ۔ اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اوّل اذموجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیقصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ہے ایک قصہ تھا زمانہ استقبال کا۔ اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف سے ہینی فَلَمَّا نَوَفَیْتَنِی ُ وہ بھی صیغہ ماضی ہے۔''انتہا کلام الغلام۔

#### جواب

یہ ہے کہ مرزا جی اس کے بعد الحکم نمبر۲۲ مورخہ ۲۰ رئیج الثانی سیسیارے طاعون کی بیشین گوئی کی نسبت لکھتے ہیں کہ'' مجھے خدا کی طرف ہے،وحی ہوئی۔

عفت الديار محلها ومقامها ـ

یعنی اس کا ایک حصہ مٹ جائے گا جوعمار تیں بیں نا بود ہوجا <sup>کی</sup>ں گے۔

اس پراعتراض ہوا کہ بیمصرع لبید کا ہے اس نے گذشتہ زبانہ کی خبر دی ہے کہ خاص خاص مقام ویران ہوگئے۔

اس کا جواب خود میتحر بر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کافیہ (۱) یا ہدایۃ الخو بھی، پڑھی

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوتا ہے کہ مرزا جی نے کا فیہ اور ہدایۃ الخو پڑھی نہیں ہے۔ کیا وہ خض جواپنے زعم میں تمام اولین اور آخرین سے علم میں بڑھا ہوا ہواس کو بھی کا فیہ اور ہدایۃ النحو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ۱۲۔

ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنی پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جب کہ آنے والا واقعہ شکلم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہومضارع کو ماضی کے صیغہ پرلاتے ہیں تاکہ اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہوجیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ نُفِحَ فِی الصُّورِ۔ وَإِذُ قَالَ اللّٰهُ يَعِیسُنی بُنُ مَرُيَمَ ءَ اَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّحَدُونِی وَ اُمِّی اِلْهَیُنِ مِنُ دُونِ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ يَعِیسُنی بُنُ مَرُيمَ ءَ اَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّحَدُونِی وَ اُمِّی اِلْهَینِ مِنُ دُونِ اللّٰهِ وَلَنِی اللّٰهِ مَرْی اِللّٰهِ مَرْی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَرْی اللّٰهِ وَلَی وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللل

خدا کومعلوم ہیں اس وجہ ہے خدانے جابجاغلطیاں کھا نمیں اورمضارع کی جگہ ماضی کو۔ لکھ دیا۔انتی الکلام المرز االغلام۔

ناظرین انصاف فرمائیں کہ جس آیت پر یعنی اِذُ قَالَ اللّٰهُ پر شدومدے یہ دعویٰ تھا کہ بیقصہ ماضی ہے پھراس کی نسبت بید دعویٰ کر دیا ، کہ مضارع کے معنی میں ہے تا کہ پیشین گوئی غلط نہ ہونے یائے۔

اور عفت الدیار محلها و مقامها پرجواعتراض تقااس سے سبک دوش ہوجا کیں حالانکہ مرزاجی اوّل ہی بارذرا بھی قرآن عزیز میں غور کر لیتے تو ہر گزنہ کہتے ہیں جیسا کہ بعد میں ہوش میں آئی گئے کہ اذہ بیشہ ماضی کے لئے نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن عزیز میں وَلَو تُرْی اِذَ یَتَوَفَّی اللّٰهِ اَن حَوْدُ مَوْتُون عَنْدَ رَبِّهِم ۔ ان آیات میں ہرجگہ لفظ اذموجود ہے۔ حالانکہ واقعہ سب جگہ مستقبل یعنی قیامت ہی کا ہے۔

# حیات عیشی علیه السلام کی چوهی دلیل

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

وَإِنَّهُ لَعَلِمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُكَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيُمٌ ٥ وَلَا

يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيُطِنُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ٥

ترجمہ: اور تحقیق وہ یعنی علیہ السلام بلاشبہ علامت ہیں قیامت کی ہیں اس بارے میں تم ذرا برابر شک اور تر دونہ کر واورا ہے محمد! آپ کہہ دیجئے کہ اس بارے میں صرف میری پیروی کر و بہی سید ھاراستہ ہے کہیں شیطان تم کواس راہ راست سے نہ روک دے تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کو ماننا بہی سید ھاراستہ ہے اور جواس سے روکے وہ شیطان ہے۔

امام جلیل و کبیر حافظ عما والدین بن کثیر فرماتے ہیں کہ إنّه لَعِلُم بِلَسَّاعَةِ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسان سے نازل ہونا مراد ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ اور مجاہداور ابو العالیہ اور ابو مالک اور عکر مہاور حسن بھری اور قادہ اور عباس اور ابو ہریرہ سے منقول ہے جیسا کہ وَ إِنْ مِنْ اَهُلِ الْکِتْ اِلَّا لَیُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے تفسیر ابن کثیر صفحہ اسما جلدہ۔

معلوم ہوا کہ جوشخص حضرت مسیح بن مریم کے آسان سے نازل ہونے کو قیامت کی علامت نہ سمجھے وہ شیطان ہے۔تم کوسید ھے راستہ سے روکنا چاہتا ہے اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔اس کے کہنے میں ہرگزنہ آنا۔

# حیات عیسی علیه السلام کی یا نیجویں دلیل

قال الامام احمد حدثنا عفان ثناهمام ابنائنا قتادة عن عبدالرحمن عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه و سلم قال الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد وانى اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن نبى بينى وبينه وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه توبان مصصران كان راسه يقطروان يصيبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ويدعوا الناس الى الاسلام ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله فى زمانه المسيح الدحال تم تقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمارمع البقر و الذئاب مع الغنم و يلعب الصبيان بالحيات لاتضرهم فيمكث اربعين سنة تم يتوفى ويصلى عليه المسلمون وكذا رواه ابو داؤد وكذا فى تفسير ابن كثير ص ١٦ ج٣، وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رواه ابو داؤد و احمد باسناد صحيح فتح البارى ص ٣٥٧ ج٦.

#### تزجمه

امام احمد بن عبل اپنی مسند میں ابو ہریرہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں۔ ما ئیس محتلف ہیں شریعتیں محتلف ہیں اور دیں بعنی اصول شریعت کا سب کا ایک ہے۔ اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں اس لئے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے جب ان کودیھوتو بہچان لینا۔ وہ میانہ قد ہوں گے، رنگ ان کا سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا۔ ان پر دور نگے ہوئے کیڑے ہوں گے سرکی یہشان ہوگی کہ گویا اس سے پانی فیک دہا ہوگا۔ ان پر دور نگے ہوئے کیڑے ہوں گے سرکی یہشان ہوگی کہ گویا اس سے پانی فیک دہا ہوگا۔ ان پر دور نگے ہوئے کیڑے ہوں گے مرکی یہشان ہوگی کہ گویا اس سے پانی فیک دہا کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالی ان کے زمانہ میں سوائے اسلام کے تمام ندہب کو نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالی ان کے زمانہ میں سے دجال کوئی کرائے گا۔ پھر تمام دوئے زمین پر ایبا امن ہوجائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور جیتے گائے کے ساتھ کے گیں گے۔ اور نیکے سانیوں کے ساتھ کے گیں گے۔

سانپ ان کونقصان نہ پہنچا ئیں گے۔عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال تھہریں کے پھر وفات یا ئیں گے۔اورمسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اسنادصحے ہیں۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے پیشتر جب بیتمام باتیں ظہور میں آ جائیں گی تب وفات ہوگی۔

# حيات عيسى عليه السلام كى جيھٹى دليل

عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لليهو دان عيسى لم يمست وانمه راجع اليكم قبل يوم القيامة\_(اخرجه ابن كثير في تفسير ال عمران ص٢٠٣٠ ج٢)

امام حسن بھری سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے یہود سے ارشاد فرمایا کہ علیہ السلام ابھی نہیں مرے وہ قیامت کے قریب ضرور لوٹ کرآئیں گئے۔ گئے۔

اس حدیث میں راجع کالفظ صراحة موجود ہے۔جس کے معنی واپس آنے والے کے ہیں۔ محاورةٔ بیلفظ ای وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسری جگہ گیا ہواور پھر وہاں سے واپس آئے۔

# حيات عيسى عليه السلام كى ساتويں دليل

امام البيهقى كتاب الاساء والصفات صفحها ٢٠٠٠ مين فرماتے ہيں:

اخبرنا ابوعبدالله الحافظ انا ابو بكر بن اسحاق انا احمد بن ابراهيم

تنا ابن بكير ثنى الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابن قتادة الانصارى قال ان اباهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا انزل ابن مريم من السماء فيكم واما مكم منكم\_ انتهى \_\_

#### تزجمه

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا تمہارا اکہ جب عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔اور اسناداس روایت کی صحیح ہیں۔

## حيات عيسى عليه السلام كى آتھويں دليل

وعن ابن عباس في حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم فعند ذلك ينزل عيسى بن مريم من السمآء\_ (اسحاق بن بشير كنزل العمال ص٢٦٨ ج٧)

#### تزجمه

ابن عباس رضی الله عنه ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ پس اس وقت عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گےان دونوں حدیثوں میں من السماء کالفظ صراحة موجود ہے یعنی عیسیٰ علیه السلام آسان سے اتریں گے۔

## حيات عيسى عليه السلام كى نوس دليل

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبر فا قوم انا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين

ابی بکر و عمر\_ (رواه الجوزی فی کتاب الوفاء و کتاب الاذاحه ص۷۷) ترجمه

عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں گے (اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہے بیشتر زمین پرنہ تھے بلکہ زمین کے بالمقابل آسان پر تھے ) اور میرے قریب مدفون ہوں گے۔ قیامت کے دن میں مسیح بن مریم کے ساتھ اور ابو بکر وعمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے کتاب الوفامیں روایت کیا۔

# حیات عیسی علیه السلام کی دسویس دلیل

حدثنى المثنى ثنا اسحق ثنا ابن ابى جعفر عن ابيه عن الربيع فى قوله تعالى الم الله لا اله الاهو الحى القيوم قال ان النصارى اتو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه فى عيسى بن مريم وقالوا له من ابوه وقالوا على الله الكذب و البهتان لا اله الاهو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون انه لا يكون ولد الاهو يشبه اباه قالوا بلى قال الستم تعلمون ان ربنا حى لايموت وان عيسى ياتى عليه الفناء قالوا بلى قال الستم تعلمون ان ربنا قيم على كل شئ يكلوه و يحفظه ويرزقه قالوا بلى قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا قالوا لاقال افلستم تعلمون ان الله عزو جل لا يخفى عليه شي فى الارض و لافى السماء قالوا بلى قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا الاما اعلم قالوالا. قال فان ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاء فهل تعلمون ذلك قالوا بلى قال الستم صور عيسى فى الرحم كيف شاء فهل تعلمون ذلك قالوا بلى قال الستم تعلمون ان ربنالا ياكل الطعام و لا يشرب الشراب و لا يحدث الحدث

قالوا بلى قال الستم تعلمون ان عيسى حملته امراة كما تحمل المراة ثم وضعته كما تضع المراة ولدها ثم غذى كمايغذى الصبى ثم كان يطعم ويشرب الشراب ويحدث الحدث قالوا بلى قال فكيف يكون هذا كما زعمتم قال فعرفوا ثم ابوافا نزل الله عزو جل الم الله لا اله الا هو الحى القيوم ـ تفسير ابن جبيرص ١٠٨ ج٣

#### تزجمه

ريج سے الم الله لا اله الا هو الحي القيوم كي تفيير مين منقول بكر جب نصاري نجران نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں آپ سے مناظرہ اور مکالمہ شروع کیا اور پیرکہا کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام ابن اللہ نہیں تو پھران کا باپ کون ہے حالانکہ وہ خدائے لاشریک بیوی اور اولا د ہے یاک اورمنزہ ہےتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیارشادفر مایا کہتم کوخوب معلوم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بے شک ایسا ہی ہوتا ہے( یعنی جب پیشلیم ہوگیا کہ بیٹاباپ کے مشابہ ہوتا ہے تواس قاعدہ سے حضرت سے بھی خدا کے مماثل اور مشابہ ہونے جا ہئیں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ خدا بے مثل ہے اور ہیجوں و چگون ہے لیس کمٹله شیء طولم يكن لَه كُفُوا اَحَد -آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مایا کہتم کومعلوم ہے کہ ہمارا پروردگاری لا یموت ہے بینی زندہ ہے بھی نہ مرے گااور عیسیٰ علیہ السلام برموت اور فنا آنے والی ہے (اس جواب سے صاف ظاہر ہے کے عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں مرے نہیں بلکہ زمانہ آئندہ میں ان برموت آئے گی) نصاری نجران نے کہا بے شک سیجے ہے۔ آپ نے فرمایا کہتم کومعلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم ر کھنے والا تمام عالم کا نگہبان اور محافظ اور سب کاراز ق ہے۔نصاریٰ نے کہا بے شک۔آپ نے ارشا دفر مایا کے علیہ السلام بھی کیاان چیزوں کے مالک ہیں۔نصاریٰ نے کہانہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایاتم کو معلوم ہے کہ اللہ پرزمین اور آسان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں۔
نصار کی نے کہانہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہتم کو معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کورجم مادر میں جس طرح چاہا بنایا۔ نصار کی نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایاتم کو خوب
معلوم ہے، کہ اللہ نہ کھانا کھا تا ہے اور نہ پانی پیتا ہے اور نہ بول و براز کرتا ہے۔ نصار کی نے
کہاہاں، آپ نے فرمایاتم کو خوب معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور عورتوں کی طرح ان
کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جنا۔ جس طرح عورتیں بچوں کو جنا
کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جنا۔ جس طرح عورتیں بچوں کو جنا
کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں علیہ السلام کو بچوں کی طرح غذا بھی دی گئی۔ حضرت سے علیہ السلام
کماتے بھی تھے پیچ بھی تھے۔ اور بول و براز بھی کرتے تھے۔ نصار کی نے کہا بیشک ایسائی
ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھرعیسیٰ علیہ السلام کس طرح خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟

نصاری نجران نے حق کوخوب بہچان لیا مگروہ دیدہ دانستہ اتباع حق سے انکار کیا ، اللہ عزوجل نے اس بارے میں بیآ بیتیں نازل فرما ئیں۔ آئے اللّٰهُ لَا اِلْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْهُوَ الْهَدِيُّ الْفَیُّوُمُ۔

#### ایک ضروری تنبیه

ان تمام احادیث اور روایات سے بیام بخوبی واضح ہوگیا کہ احادیث میں جس سے کے نزول کی خبر دی گئاس سے وہی مسے مراد ہم سے بناباپ کے نخد کر قرآن کریم میں ہے یعنی وہی سے مراد ہیں کہ جوحفزت مریم کیطن سے بناباپ کے نخد جبرائیل سے پیدا ہوئے اور جن پر اللہ نے انجیل اتاری معاذ اللہ نزول سے امت محمد بیس سے کسی دوسر فے خص کا پیدا ہونا مراد نہیں کہ جو عیسی علیہ السلام کا مثیل ہو ور نہ اگر احادیث نزول سے کسی مثیل سے کا پیدا ہونا مراد ہوتا تو بیان نزول کے وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریر ہ کا آیت کو بطور مستشہاد تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ معاذ اللہ اگر احادیث نزول میں مثیل سے اور مرزاجی کا قادیان میں پیدا ہونا مراد ہے تو لازم آئے گا کہ قرآن کریم میں جہال کہیں سے کا مرزاجی کا قادیان میں پیدا ہونا مراد ہے تو لازم آئے گا کہ قرآن کریم میں جہال کہیں سے کا

ذکرآیا ہے سب جگہ مثیل میں اور مرزاصا حب ہی مراد ہوں۔ اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول میں کو ذکر فرما کر بطور استشہاد آیت کو تلاوت کرنااس امر کی صرح کے دلی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود انہیں میں جین مریم کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں یہ آیت ابری، کوئی دوسرا میں مراد نہیں۔ اور علی بذا امام بخار کی اور دیگر ائمہ اصادیث کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کو ذکر کرنا اس امری صرح دلیل ہے کہ احادیث میں ان ہی میں جن مریم کا نزول مراد ہے کہ جن کی تو فی (اٹھائے جانے) اور رفع الی السماء کا قرآن میں ذکر ہے۔ حاشا وکلا قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں کوئی دوسرا میں مراز نبیں، دونوں جگہ ایک ذات مراد ہے۔ اور اگر بالفرض علاوہ احادیث میں کوئی دوسرا میں مراز بیان احادیث میں مثیل میں کی ولادت مراد ہے اور اگر بالفرض والتقد میرمزا بی کے زعم فاسد کی بناء پر ان احادیث میں مثیل میں کی ولادت مراد ہے اور اس کا مصداتی مرزا جی ہیں تو مرز اصاحب اپنے اندروہ علامتیں بتلا نمیں کہ جواحادیث میں نزول میں کی ذکر کی گئی ہیں۔

(۱) نمّام ملتوں کاختم ہوکر فقط ایک ملت اسلام بن جانا کہ روئے زمین پرسوائے اسلام کےکوئی مذہب نہ رہے۔

(۲) خنز بریکونش کرنااورصلیب کوتو ژ دینا کیعنی یمبودیت اورنصرا نیت کومٹا دینا۔ (۳) مال کو پانی کی طرح بہا دینا کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ رہے۔ (۴) اور جزیہ کواٹھا دینا۔

(۵) اور زمین پراتنا امن ہو جانا کہ بھیڑئے کر ایوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بچے سانیوں سے کھیلنے لگیں۔ ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت مرزا صاحب کے زمانے میں نہیں پائی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس اسلام کو تنزل اور صلیبی مذہب کو ترقی اور اسلام کو میں نہیں ہوا اس کی نظیر نہ گذشتہ میں حکومت کا زوال اور نصار کی کا غلبہ جس قدر مرزاجی کے زمانہ میں ہوا اس کی نظیر نہ گذشتہ میں ہوا دنہ آئندہ میں۔ ترکی حکومت پرجس قدر بھی زوال آیا وہ تمام کا تمام مرزاجی کے ہی دور میسے یت میں آیا۔ مرزاجی کے زمانہ میں کے موسلیب اور قبل خزیر کے بجائے خاکم بدئن کسر

اسلام اورقش مسلمان نوب ہوا۔ مرزاجی کے زمانہ میں عیسائی تو کیا مسلمان ہوتے الے مسلمان عیسائی ہوگئے۔ مرزاجی جزیہ کو کیا موقوف کرتے خود ہی نصاریٰ کے باج گزار ہو گئے اور اپنی زمینوں کا ٹیکس اور محصول انگریزوں کو دیتے رہے۔ سے موعود کی علامتوں میں سے ایک علامت''یفیض المسال حتی لا یقبلہ احد ''تھی۔ یعنی اتنامال بہا کیں گے کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہ رہے گا۔ گرم زاصاحب مال تو کیا بہاتے خود ہی ساری عمر چندہ مانگنے میں گذری۔ بھی مکان کے لئے چندہ مانگا اور بھی مدرسہ کے نام سے اور بھی منارۃ آسے کے نام سے اور بھی کنام سے اور بھی کام سے اور بھی کام سے اور بھی کام سے اور بھی کابوں کی اشاعت کے نام سے اور بھی کتابوں کی اشاعت کے نام سے در سے کام سے در سے کتام سے در سے کام سے در سے کتام سے کتام سے در سے کتام سے در سے کتام سے در سے کتابوں کی اشاعت کے نام سے در س

غرض پی کہ ہرحیلہ سے مال جمع کرنے کی نذبیریں کرتے رہے اور تخصیل دنیا کے وہ نئے نئے طریقے نکالے کہ جوکسی بڑے سے بڑے مکار اور حیّال کے وہم وخیال میں بھی نہیں آسکتے۔

اس حقیفت کے واضح اور آشکار ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بدعقل اور بدنصیب ایسے مکار پراپنی ایمان کی دولت کو قربان اور نثار کرنا چاہتا ہے تو اختیار ہے۔ ہمارا کام توحق اور باطل اور محق اور مطل کے فرق کو واضح کر دینا ہے۔ سوالحمد للدوہ کر چکے دوا کر چکے اور دعا بھی مگریتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے رشد وہدایت کی دعا کریں ، اور دوا کا استعال کریں ۔ وَ مَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلاعُ

### حیات عیسی علیه الصلوق والسلام براجماع اُمت حافظ عسقلانی جمة الله علیه تلخیص الحبر صفحه ۳۱۹ میں فرماتے ہیں ۔

أما رفع عيسي فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على رفعه ببدنه حيا

و انما اختلفوا هل مات قبل ان يرفع او نام\_انتهى\_

لینی تمام محدثین اورمفسرین اس پرمتفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی بدن کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھائے گئے اختلاف صرف اس بارے میں ہے کہ رفع الی السماء سے پہلے بچھ دیر کے لئے موت طاری ہوئی یانہیں یا حالت نوم میں اٹھائے گئے۔ السماء سے پہلے بچھ دیر کے لئے موت طاری ہوئی یانہیں یا حالت نوم میں اٹھائے گئے۔ اورتفسیر بحرالمحیط کے صفح سوے ہم جلد ہیں ہے:

قال ابن عطية واجمعت الامة على ماتضمنه الحديث المتواتر من ان عيسي في السماء حي وانه ينزل في اخر الزمان آهـ

لینی تمام امت کا اس پراجماع ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ موجود ہیں اوراخیر زمانہ میں نازل ہوں گے جسیا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اور تفسیر اِنہم الماد کے صفحہ ۲۲ مجلد ۲ پر ہے .

و اجتمعت الامة على ان عيسى حى فى السماء ينزل الى الارض اهـ اورتفير جامع البيان كے صفح ٥٦ ير بے:

والاجماع على انه حي في السماء وينزل ويقتل الدحال ويويد الدين اه\_(تفسير و جيز)

امام ابوالحن اشعری قدس الله سرهٔ کتاب الامانیة عن اصول الدیانیة کے صفحہ ۴۲ پر فرماتے ہیں:

قال الله عزوجل يعيسي اني متوفيك ورافعك الي. وقال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، واجتمعت الامة على ان الله عزوجل رفع عيسي الى السماء اهـ

شخ اکبرقدس الله سرهٔ فتوحات مکیه کے باب ۲۳ میں فرماتے ہیں: لا خلاف فی انه ینزل فی انحر الزمان۔ علامہ سفارین شرح عقیدہ سفارینیہ صفحہ ۹۰ جلد ایر فرماتے ہیں: کے علیہ السلام کا نزول من السماء کتاب اور سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اوّل آیت وَمِنُ مِنُ اَهُلِ الْکِتْبِ الآیة کی اور ابو ہر مرہ کی حدیث نقل کی اب اس کے بعد فرماتے ہیں۔

### وَأُمَّا الْإِجْمَاغ

فقد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد الاجماع الامة على انه ينزل و يحكم بهذا لشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها\_

یعنی رہا جماع! سوتمام امت محدیہ کا اجماع ہوگیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے اور اہل اسلام میں سے اس کا کوئی مخالف نہیں ۔ صرف فلا سفہ اور ہلی داور بے دین لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے جن کا اختلاف قابل اعتبار نہیں اور نیز تمام امت کا اجماع اس پر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق تھم کریں گے۔ مستقل شریعت لے کر آسمان سے نازل نہ ہوں گے۔ اگر چہ وصف نبوت ان کے ساتھ قائم ہوگا۔ (شرح عقیدہ سفاریدیہ صفحہ و جلدیہ)

رفع الى السماء اورنزول من السماء الى الارض كى حكمت

حضرت عيسى عليه السلام كرفع اورنزول كى حكمت علماء نے بيان كى ہے كه يہود كابيه دعوىٰ تھا كہ ہم نے حضرت عليه السلام كوئل كرديا۔ كسا قسال وَ قَـ وُلِهِهُمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمُسِيْحَ عيسى بن مريم رسول الله ۔ اور دجال جواخير زمانه ميں ظاہر ہوگاوہ بھى توم

یہود سے ہوگا اور یہود اس کے متبع اور پیرو ہوں گے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان پراٹھایا اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے اور د جال کوئل کریں گے تاکہ خوب واضح ہوجائے ، کہ جس ذات کی نسبت یہود ہے کہتے تھے کہ ہم نے اس کوئل کر دیا وہ سب غلط ہے ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے زندہ آسان پراٹھایا اور استے زمانہ تک ان کوزندہ رکھا اور پھر تہارے قل اور بربادی کے لئے اتارا تاکہ سب کو معلوم ہوجائے کہتم جن کے تل کے مدی تھان کوئل ہیں کر سکے بلکہ ان کواللہ تعالیٰ نے تہارے قل کے لئے نازل کیا اور یہ حکمت فتح الباری کے باب نزول علیا صفحہ کے میں جانے کہ تا کہ ایا در یہ حکمت فتح الباری کے باب نزول عیسیٰ صفحہ کے 10 ہم ایر دکور ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام ہے آسان پراٹھائے گئے تھے اور ملک شام ہی میں نزول ہوگا تا کہ اس ملک کو فتح فرما ئیں۔جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چند سال بعد فتح مکہ کے لئے تشریف لائے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے شام سے آسان کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور وفات سے پچھروز پہلے شام کو فتح کرنے کے لئے آسان سے نازل ہوں گے اور یہود کا استیصال فرما ئیں گے اور نازل ہونے کے بعد صلیب کا تو ڑنا بھی اس طرف مشیر ہوگا کہ یہود اور نصار کی کا بیاعتقاد کہ سے بن مریم صلیب پر چڑھائے گئے بالکل غلط ہے۔ حضرت سے علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ اس لئے نازل ہونے کے بعد صلیب کا نام وفتان بھی نہ چھوڑیں گے۔

اوربعض علاء نے بیے حکمت بیان فرمائی ہے کہ ق تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بیع ہدلیا تھا کہ اگرتم نبی کریم کا زمانہ پاؤتوان برضر ورایمان لا نااوران کی ضرور مدد کرنا۔ کے ساف اللہ تعالیٰ کُتُو مِنَنَ بِهِ وَکَتَنُصُرُنَّهُ طَ اورانبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برختم ہوتا تھا اس لئے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کوآسان پراٹھایا تا کہ جس وقت وجال ظاہر ہواس وقت آپ آسان سے تازل ہول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی مدوفر ما کیں۔ کیونکہ جس وقت وجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمد یہ برسخت مصیبت کا وقت ہوگا اور کیونکہ جس وقت وجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمد یہ برسخت مصیبت کا وقت ہوگا اور

امت شدیدامداد کی مختاج ہوگی۔اس لئے عیسیٰ علیہ السلام اس وفت نازل ہوں گے تا کہ امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نصرت واعانت کا جو وعدہ تمام انبیاء کر چکے ہیں وہ وعدہ اپنی طرف سےاصالۂ اور باقی انبیاء کی طرف سے وکالتاً ایفا فر ما کیں۔

فافهم ذلك فانه لطيف\_

اوربعض علاء نے بیہ حکمت (۱) بیان فر مائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل میں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی امت کے اوصاف دیکھے تو حق تعالیٰ سے بید عا فر مائی کہ مجھے بھی امت محمد بیمیں ہے کر دیجئے ۔ حق تعالیٰ نے ان کی بید عا قبول فر مائی اور ان کو آخر زمانہ تک باقی رکھا اور قیامت کے قریب دین اسلام کے لئے ایک مجد د کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تا کہ قیامت کے نزدیک ان کا حشرامت محمد بیرے زمرہ میں ہو۔

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى أَعُلَمُ

<sup>(</sup>۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے اسرار وتھم کے بارے میں اس ناچیز نے ایک مستقل رسالہ کھھا ہے ۔ طالبان خق اس رسالہ کوضرور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ رسالہ موجب سکینت وطمانینت ہوگا۔اس رسالہ کا نام لطا کف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم ہے۔

# حضرت عيسى عليه السلام رسول بھى ہیں اور صحابی بھی ہیں

حافظ شمس الدین ذہبی تجرید میں اور حافظ ابن تجرعسقلانی اصابہ میں اور علامہ ذرقانی شرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جس طرح نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں ای طرح صحابی بھی ہیں۔ اس لئے کہ سے بن مریم علیہا السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولیلة المعراج میں بحالت حیات وفات ہے پیشتر اسی جسد عضری کے ساتھ دیکھا ہے اور دوسرے حضرات انبیاء کیہم السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولیلۃ المعراج میں اپنی اپنی وفات کے بعد دیکھا ہے۔

روی ابن عساکر عن انس قلنا یارسول الله راینا صافحت شیئا ولانراه قال ذلك اخی عیسی بن مریم انتظرته حتی طرافه فسلمت علیه\_ زرقانی شرح مواهب ص٣٤٧ ج٥\_

ابن عساکر نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کوسی سے آپ نے مصافحہ فرمایا نے آپ کوسی سے آپ نے مصافحہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم تھے میں ان کا منتظر رہا یہاں تک کہ وہ اپنے طواف سے فارغ ہوئے تب میں نے ان کوسلام کیا۔

وروى ابن عدى عن انس بينا نحن مع النبى صلى الله عليه وسلم اذا راينا برداويدا فقلنا يارسول الله ماهذا الذى رأينا واليد قال قد رايتموه فقلنا نعم قال ذلك عيسى ابن مريم سلم على\_

ابن عدی نے انس سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ایک علیہ وسلم سے ساتھ سے ایک ایک جا در اور ایک ہاتھ نظر آیا ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریادت کیا آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا ہے

میرے بھائی عیسیٰ بن مریم شے۔جنہوں نے اس وقت مجھ کوسلام کیا۔

عیسی علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہونا، تو دلائل حیات ہے معلوم ہو چکا تھا، مگرا حادیث معرائ اور ابن عسا کراور ابن عدی کی روایت سے ملاقات بھی ثابت ہو چکا تھا، مگرا حادیث معرائ اور ابن عسا کراور ابن عدی کی روایت سے ملاقات بھی ثابت ہوگئی۔ اس لئے اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت فرما نمیں تو اس روایت کوعلی شرط ابنجاری حدیث متصل سمجھنا جیا ہے۔ کیونکہ امام بخاری کے نزد کے محض معاصرت کافی ہے۔

علامہ تاج الدین سکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابی ہونے کا بطور الغاز اور معمہ اینے ایک قصیدہ میں ذکر کیا ہے۔

من باتفاق حميع الحلق افضل من

حير الصحاب ابي بكر و من عمر

وہ کون شخص ہے کہ جو بالا تفاق ابو بکرؓ اور عمرؓ ہے بھی افضل ہے۔ کہ جو تمام صحابہ سے افضل وبہتر ہے۔

> ومن على ومن عثمان و هو فتى من امة المصطفىٰ المختار من مضر

اوروہ شخص علیؓ اورعثانؓ ہے بھی افضل ہے حالا نکہ وہ مخص محدمصطفے کی امت کا ایک فرد

-4

الشی بالشی بالشی ید کر ایک شے کے ذکر سے دوسری شے یاد آئی جاتی ہے۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ خصر علیہ السلام جمہور محدثین کے نزد یک نبی ہیں گرصحابی محمی ہیں جیسیا کہ بعض روایات سے خصر علیہ السلام کی ملاقات نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے تفصیل اگر در کار ہوتو اصابہ کی مراجعت فرما کیں۔ عبر ضعیف کہتا ہے (عفا اللہ عنہ ) کہ اس روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی

بھی خضرعلیہ السلام سے ملاقات مذکور ہے۔ اس لئے اگر بیکہا جائے کہ انس بن مالک ؓ دو پنجمبروں کے صحابی ہیں تو میں امبد کرتا ہوں کہ پیکمہ شاید خلاف حق نہ ہوگا۔

والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم سبك حان رَبّك رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمْ عَلَى سُبُحَان رَبّك رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمْ عَلَى الْمُرْسلِيْنَ وَالْحَمَّدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَاطِرَ السَّمْواتِ وَالْارْضِ انْت وَلَى فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ - تَوَفَّيٰي مُسلِمًا وَالْاجِرَةِ - تَوفَيني مُسلِمًا وَالْحَدِينَ ـ اللهم انى اعوذبك من عذاب والمحبورة من عنه المسيح الدجال واعوذبك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال واعوذبك من

برجمتك يا ارحم الراحمين ياذاالجلال والإكرام وانا العبد الضعيف المدعو! محمد ادريس الكانا هلوى اجاء والله تعالى من حزى الدنيا وعذاب الإحرة ـ امين انجیل برناباس اردو اردو

> ترجمه مولا نامحمر علیم انصاری

مقدمه مولا نامجمد املین صفر رصاحب او کاروی

ترتیب دپیشکش جنا**ب خالدمحمو د** صاحب (سابق یوئیل کندن)

ناشر اداره اسمل میاست کراچی۔لاہور



تألیف حضرت ولانا رحمت الله کیرانوی م*زن ترف* 

تحریف بایبل وراس می مرغود تعنا دات پر نامور محقق کی اور ملمی تحریر اردوکے نئے پُرین میں -- رویوسیائیت برحوالہ کی مشہوکا ب

> تسهیل تحقیق وتشریح وحواشی حضرت مولاناحبنس محمد تقی عنها فی صاحب طلهم جناب مولانا محمد محرم فهیم عنمانی رحمته السطلیه جناب مولانا محمد محترم فیمن احد محبیت جناب مولاناحیین احد محبیت

## CTCTCTCTCTCTCTCTCT

از الا المشرز بك يرز المجيون الميث

دنیا نا کتیمینشن ، مال دول ، لاهور - نون ۱۲ م ۲۳۲ ۱۳ یکس ۵ ۲۳۲۸ - ۲۳ ۹۳ م ۹۳ م ۱۹۰ نارکلی ، لاهور ، پاکستان - نون ۹۹۱ ۳۳ ۲۵ - ۲۵۳۲۵ ۵ مومن رول ، چوک اگرو د بازار ، کراچی نون ۱ به ۲۲۲ ۵





تاليون جما خالى كودىن سابق يوتيل كنان



إدارة إستين المياث

مومن رود، پوک اُردو اِلرا محامی - نبرنت : ۱ -۳۲۲۵ ک ۱۹۰ مالار کی الامور پیک این نون ۲۵ م ۲۵ ۵ ۲۵ ۲۵ ۵ دیت انا تدمینش، مال رود، لابور نون ۲۲ ۳۲ ۱۳ - نیکس: ۲۲ -۲۳ –۲۳ - ۹۲